و الجناك م القال فيتخ الحديث وأتغ مير محمر لقمان برادران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ

# روزانه درس قرآن پاک

#### تفسير

سورة النور سورة الفرقان سورة الشعراء سورة النمل (كمل)

(جلد ۱۲۰۰

افاوات شیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمر سرفراز حال فارد مولانا محمر سرفراز حال الله الله خطیب مرکزی جامع مجدالمعروف بویژوالی گله و گروجرانواله، یا کتان

# جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب \_\_\_\_ فخيرة البخان فى فهم القرآن (سورة نور، فرقان، شعراء بمل بمل) افادات \_\_\_\_ شخ الحديث والنمير حضرت مولا نامجمر مرفراز خان صفدر رحمه الله تعالى مرتب مولان محمد فواد بث ، گوجرا نواله مرورق \_\_\_\_ محمد صفد سبلوج كيوزنگ \_\_\_\_ محمد صفد سبلوج تعداد \_\_\_ گياره سو[\*\*ا] طباعت \_\_\_\_ دوم قيت \_\_\_\_ دوم مطبع \_\_\_\_ دوم طباعت \_\_\_\_ دوم مطبع \_\_\_\_ دوم طباعت \_\_\_\_ دوم مطبع \_\_\_\_ دورانواله مطبع \_\_\_\_ دورانواله مطبع \_\_\_\_ دورانواله حسب لقمان الله ميرايند ثيرا درز ، سيطلا ئث ناوَن گوجرانواله حسب لقمان الله ميرايند ثيرا درز ، سيطلا ئث ناوَن گوجرانواله

#### ملنے کے پتے

1) والی کتابگهر،اُرد وبازارگوجرانواله
۲) جامع مسجد شاه جمال، جی ٹی روڈ گکھٹر گوجرانواله
۲) مکتبه سیداحمد شهبید،اُرد وبازار، لا مور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجد فر وقت شیخ الاسلام حضرت العلام محمد سر فراز خال: صفدرر حمه الله تعالی کاشا گرد بھی ہے اور مرید بھی۔

ہم وقافو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔خصوصا جب حضرت شخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکشے ہوجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کا بیں کھیں ہیں اور ہر باطل کار دکیا ہے گرقر آن پاک کی تفسیر نہیں کھی تو کیا حضر فی آفدس جو سے بعد نماز فجر درس قر آن ارشاد فر ماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پرلایا جائے تا کہ قوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقصد صرف رضائے ، اللی ہے ، شاید بیمیر سے اور میر سے فاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فر مائی تھی۔

اس سے تقریباً آیک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت پینے اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حھلکے کیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے ادر دہ میں نے باہر پھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیا اور تعبیر پوچھنے پر حضرت نے فر مایا کہ میرا میہ جو ملمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ البخان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مئیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پچھ معلوم

تہیں حضرت اقدی سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھو حضرت کے پاس پہنچ کر بات

ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ دری دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمہ سرور منہاس کے

پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔ اور یہ بھی فر مایا کہ گکھو والوں کے اصرار پر میں یہ

دری قرآن پنجا بی زبان میں دیتا رہا ہوں اس کواردوزبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور
اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایم اس نے ایم اس نے ایم اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایم اس نے ایم اس نے ایم اس نے بنجا بی بھی کیا ہے ۔ اس کی سے بات مجھے اس وقت یا دآگئ ۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگر د ہے اس نے بنجا بی میں ایم - اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے ، میں اس سے بات کرتا ہوں ۔

حضرت نے فر مایا اگر ایہا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سر در منہا س صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کی محمد سر در منہا س صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کی سیسیں دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے میکام رکھا اُس نے کہا کہ میں میکام کردونگا، میں نے اسے تجرباتی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ بیلاہ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے تاواقفی اس کیلئے سدّ راہ بن گئی۔ قرآنی آیات ،احادیث مبار کہ اور عربی عبارت سجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ سی اور اُردو میں نتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے بڑھ کر اظہار اطمینان فرمایا۔ اس اجازت پر پوری تن دی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیادی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باقی سارا فیض علاءِ ربائیں ہوں جھنگ کا ہوں ویض علاءِ ربائیں ہوں ہورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسمان کا فرق ہے للہذاجہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیدا حمد صاحب جلالپوری شہید ہے رجوع کرتا یا زیادہ ہی البحن بیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت شخص سے رابطہ کر کے شفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا نا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آ دمی نظر نہیں آ تاجم کی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آ کیں تو پر وفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے شلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عموی درس ہوتا تھا اور یا و داشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصد ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا

ذخيرة الجنان اهل علم سے گزارش

حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوگ کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ یں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقد در اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اثناء ت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نسیان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ الہٰذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع فامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آ گاہ کہا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

(العارمن

محمدنوازبلوج

فارغ التحصيل مدرسه نفرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية ، ملتان

# يبش لفظ

نحمده تبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وازواحه واتباعه احمعين \_

شخ الہند حضرت مولا نامحمود الحن ویو بندی قدس سرہ العزیز پاک وہند و بنگار دلیش کو فرگی استعارے آزادی دلانے کی جدوجہد میں گرفتار ہوکر مالٹا جزیرے میں تقریباً ساڑھے تین سال نظر بندرے اور رہائی کے بعد جب دیو بند واپس پنچ تو انہوں نے اپنے زندگی بھر کے تجر ہات اور جدوجہد کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ میر نے دیکے مسلمانوں کے ادبار وزوال کے دو بڑے اسباب جیں۔ ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا باہمی اختلافات وتنازعات ۔ اس لئے مسلم اُمہ کو دوبارہ اپنے یاؤں پر کھڑ اکرنے کیلئے بیضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے اور مسلمانوں میں باہمی اشحاد ومفاہمت کو فروغ دینے کیلئے محنت کی جائے۔

حضرت شیخ الہند" کا بیہ بڑھا ہے اور ضعف کا زمانہ تھا اور اس کے بعد جلد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کے تلا غدہ اور خوشہ چینوں نے اس نصیحت کو بلے با ندھا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک پہنچا نے کیلئے نئے جذبہ دلگن کیساتھ مصروف عمل ہو گئے۔اس قبل حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور ان کے ظیم المرتبت فرزندوں محضرت شاہ عبد القاور اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے مضرت شاہ عبد القاور اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے فارسی اور اردو میں تراجم اور تفسیریں کر کے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا

قر آن کریم کیساتھ فہم وشعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر وہ کفر و ضلالت کے حملوں اور گمراہ کن افکار ونظریات کی بلغار سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

جب کہ حضرت شیخ الہند کے تلا مذہ اور خوشہ چینوں کی پیرجد و جہد بھی اس کانسلسل تھی بالخصوص پنجاب میں بدعات واوہام کے سراب کے پیچھے بھاگتے چلے جانے والےضعیف العقیدہ مسلمانوں کوخرا فات ورسوم کی دلدل ہے نکال کر قرآن وسنت کی تعلیمات ہے براہِ راست روشناس کرانا برواکشن مرحله تھا۔لیکن اس کیلئے جن ارباب عزیمیت نے عزم و ہمت ے کا ملیا اور کسی مخالفت اور طعن وتشنیع کی پروا کیے بغیر قر آن کریم کوعام لوگوں کی زبان میں ترجمه وتفسير كيهاته پيش كرنے كاسلسلەنثروع كياان ميں امام الموحدين حضرت مولا ناحسين على قدس سره العزيز آف وال بهجر ال ضلع ميا نوالي ، شيخ النفسير حضرت مولايا احمه على لا هوري قدس سره العزيز اور حافظ الحديث حضرت مولانا محمر عبدالله درخواسي نور الله مرقده كے اساء گرامی سرفرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علاقائی زبانوں میں قر آن کریم کے ترجمہ وتفسیر سے عام مسلمانوں کوروشناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح پراس کا تصور بھی موجو ذہبیں تھا مگران ارباب ہمت کے عزم واستقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول وعرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کوشار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ای سلسلة الذہب کی ایک کڑی شخ الحدیث حضرت مولانا محد سرفراز خان صفدر وامت برکاتهم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں نے ۱۹۴۳ء میں گکھڑ کی جامع مسجد ہو ہڑوالی میں صبح نماز کے بعدروزانہ درس قرآن کریم کا آغاز کیااور جب تک صحت نے اجازت دی کم وبیش بچپن برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ وبیش بچپن برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے اور ترجمہ وقضر میں امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی سے شرف تلمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز پر

انہوں نے زندگی بھراپنے تلاندہ اور خوشہ چیتوں کو قرآن وحدیث کے علوم وتعلیمات ہے بہرہ ورکرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حضرت شیخ الجدیث مدخلہ کے درس قرآن کریم کے حارالگ الگ حلقے رہے ہیں ا یک درس بالکلعوا می شطح کا تھا جو مبح نماز فجر کے بعد مسجد میں ٹھیٹھ پنجابی زبان میں ہوتا تھا۔ دوسراحلقه گورنمنث نارمل سكول گكھير ميں جديد تعليم يافتة حضرات كيليج تھا جوسالہا سال جاري ر ہا۔ تیسرا حلقہ مدرسہ نصرت العلوم گوجرا نوالہ میں متوسطہ اورمنتہی درجہ کےطلبہ کیلئے ہوتا تھااور دوسال میں ممل ہوتا تھا اور چوتھا مدرسہ نصرۃ العلوم میں ۲ےء کے بعد شعبان اور رمضان کی تعطیلات کے دوران دور وُتفسیر کی طرز پرتھا جو بچپیں برس تک پابندی ہے ہوتا رہا اور اس کا دورانی تقریباً ڈیڑھ ماہ کا ہوتا تھا۔ان حار حلقہ ہائے درس کا اپنا اپنارنگ تھا اور ہر درس میں مخاطبین کی ذہنی سطح اور فہم کے لحاظ سے قرآنی علوم ومعارف کے موتی ان کے دامن قلب وذہن میں منتقل ہوتے جلے جاتے تھے۔ان حاروں حلقہ ہائے درس میں جن علماء کرام ،طلبہ ، جدید تعلیم یا فتہ نو جوانوں اور عام مسلمانوں نے حضرت شیخ الحدیث مدخلہ ہے براہِ راست استفادہ کیا ہےان کی تعدادا کیے محتاط اندازے کے مطابق حالیس ہزار سےزا کہ بنتی ہے۔ و ذلك فضل الله يوتيه من يشآء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کیلئے جامع مسجد گکھڑوالا در ب قر آن کریم زیادہ تفصیلی اور عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں متعدد حضرات نے خوا ہش کا اظہار کیا اور بعض دفعہ ملی کوشش کا آغاز بھی ہوا کہ اے قلمبند کر کے شائع کیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوسکیں لیکن اس میں سب سے بری رکاوٹ بیتھی کہ درس خالص پنجابی میں ہوتا تھا جواگر چہ پورے کا بچرا نے اردو میں منتقل کرنا پورے کا بچرا نے شرحلہ تھا ردو میں منتقل کرنا سب سے کھن مرحلہ تھا اس لئے بہت ہی خواہشیں بلکہ کوششیں اس مرحلہ برآ کر دم تو ڈگئیں۔

البته ہرکام کا قدرت کی طرف ہے آیک وقت مقرر ہوتا ہے اوراس کی سعادت بھی قدرت خداوندی کی طرف سے طےشدہ ہوتی ہے۔اس لئے تا خیر درتا خیر کے بعد بیصورت سامنے آئی کہاب مولا نامحمرنواز بلوج فاصل مدرسہ نصرۃ العلوم اور برا درم محمر لقمان میرصاحب نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجوداس کا آغاز بھی کردیا جس پردونوں حضرات اور ان کے دنگیرسب رفقاء نہ صرف حضرت شیخ الحدیث مدخلیہ کے تلا مٰدہ اور خوشہ چینوں بلکہ ہمارے بورے خاندان کی طرف سے بھی ہدیہ تشکر وتبریک کے مستحق ہیں۔خدا ارے کہ وہ اس فرض کا مید کی سعادت کو پھیل تک پہنچا سکیں اور ان کی بیر مبارک سعی قر آنی تعلیمات کے فروغ ،حضرت شیخ الحدیث مرظلہ کے افا دات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے اور اَن گنت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور بارگا واپر دی میں قبولیت سے سرفراز ہو۔ (امین ) یہاں ایک امرکی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ بید دروس کی کا پیال ہیں اور درس وخطاب کا اندازتحریر سے مختلف ہوتا ہے اس لئے بعض جگہ تکرار نظر آئے گا جو درس كے لواز مات ميں سے بلندا قارئين سے گزارش ہے كداسكولمحوظ ركھا جائے اس كے ساتھ ہی ان دروس کے ذریعے محفوظ کرنے میں محمدا قبال آف دبئ اور محمد سرور منہاس آف کی موسر کی ملسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کوریکارڈ کرنے کیلئے سالہا سال تک یا بندی کیساتھ خدمت سرانجام دی ،اللّٰد تعالیٰ انہیں جزائے خیرے نوازے۔ آمين بإرب العالمين

کیم مارچ من من ابوعمارزامدالراشدی خطیب جامع مسجد مرکزی، گوجرانواله

#### فهرست مضامین

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , <del></del>                              |         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| صغينبر                                | عنوانات                                    | تمبرشار |
| 23                                    | سورة نورکی وجه شمیه                        | 01      |
| 24                                    | رجم کرنے کا ثبوت                           | 02      |
| 25                                    | حضور کے دور کے سنگیار کرنے کے چند واقعات   | 03      |
| 27                                    | منتذف                                      | 04      |
| <sup>'</sup> 29                       | لفظاز نابو لنے کی قباحت                    | 05      |
| 32                                    | لعان كالحكم                                | 06      |
| 35                                    | غزوه بنوالمصطلق اوروا قعدإ فك              | 07      |
| 37                                    | عبدالله بن الى كى منافقت                   | 08      |
| 42                                    | ربطآيات                                    | 09      |
| 42                                    | تيمتم كأحكم اورحضرت عائشه "كاامت براحسان   | 10      |
| 44                                    | آیات مذکوره کی تشریح                       | 11      |
| 45                                    | مقام عائشه                                 | 12      |
| 46                                    | رافضيو ل كاعقيده اور حضرت مهدى عليه السلام | 13      |
| 47                                    | بختے والا كاايك واقعه                      | 14      |
| 48                                    | شیعه مسلمان نہیں ہیں                       | 15      |
| 52                                    | گزشته آیات کا خلاصه                        | 16      |
| 53                                    | ند کوره آیات کی تشریح                      | 17      |

ذخيرة الجنان التور الله تعالیٰ کی رحمت کا ایک واقعہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کے حیرت انگیز حالات آ داب ملاقات حفاظت نِنظر مغربی تہذیب سے معاشرے میں بگاڑ برائی کے اسباب حضرت لقمان حکیم سے تین سوال برائی سے بیخے کاطریقہ مولا ناروم اور مثنوي شريف مومن کی مثال المخضرت فلادائي باتھ كوتر جي ديتے تھے شانِ نزول الله تعالی کے نور کی مثال متجدمين تفوكنا تجارت اور بع میں فرق كافرول كي نين قتميں كا فراورمسلمان كي مثال ابل حق كادبريے سے مناظرہ 

| خيرة الجنان | Ir [                                             | النو |
|-------------|--------------------------------------------------|------|
| 40          | منافق کے بارے میں حضرت عمر معظم کا فیصلہ         | 115  |
| 41          | ربطِآیات                                         | 120  |
| 42          | جذبه جهاد                                        | 121  |
| 43          | تین گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے       | 121  |
| 44          | مئله خلافت                                       | 128  |
| 45          | خلفائے راشدین                                    | 129  |
| 46          | خلیفهاول حفرت صدیق اکبرهای بین                   | 131  |
| 47          | حضور الله جب دنیا سے رخصت ہوئے توسات محاذ بن گئے | 133  |
| - 48        | حضرت صديق اكبره في كافلانت اور رافضيو ل كارفض    | 134  |
| 49          | حضرت عمره فله كادورخلافت                         | 135  |
| 50          | ربطآيات                                          | 139  |
| 51          | شانِ زول                                         | 140  |
| 52          | قرآنی آیات آپس میں مربوط میں یانہیں؟ دونظریات    | 145  |
| 53          | معذورین کا پنعزیز رشته دارول سے کھانا            | 146  |
| 54          | انگستان کاایک واقعه                              | 147  |
| 55          | کھانے پینے کے متعلق شریعت کی چند ہدایات          | 148  |
| 56          | صحیح ایمان کی خوبیا <u>ں</u>                     | 153  |
| 57          | آنخضرت ﷺ کی مجلس سے بغیرا جازت جانا              | 154  |
| 58          | آنخضرت ﷺ کوبلانے سے متعلق آ داب                  | 156  |
| 59          | دعا کے قبول ہونے کی شرائط                        | 157  |
| 60          | اختيام سورة نور                                  | 159  |
| 61          | سوره فرقان                                       | 163  |

| النور | ١٣                                                   | ذخيرة الجنان |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|
| 165   | وجرشميه                                              | 62           |
| 166   | عبدیت بہت بلندمقام ہے                                | 63           |
| 168   | مئلەتقدىي                                            | 64           |
| 170   | قرِ آن پاک پر کافروں کے اعتراضات                     | 65           |
| 175   | بشريت انبياء                                         | 66           |
| 178   | مشرکین مکه کاایک نمائنده وفید                        | 67           |
| 183   | میدان محشراورشرک کی تر دید                           | 68           |
| 187   | بشريت رسول                                           | 69           |
| 189   | ایک مئلہ                                             | 70           |
| 192   | کفار کے اعتر اضات اوران کے جوابات                    | 71           |
| 193   | مئله رؤيت باري تعالى                                 | 72           |
| 194   | مومن اور کا فرکی روح کے احوال                        | 73           |
| 195   | اعمال کی قبولیت کی تین شرطیس                         | 74           |
| 197   | شان نزول                                             | 75           |
| 202   | مشركين كى تكاليف پرالله تعالى كاحضور الله كوسلى دينا | 76           |
| 203   | تئیس سال میں نزول قرآن کی حکمت                       | 77           |
| 204   | تین گروه                                             | 78           |
| 205   | تسلی رسول 🚓                                          | 79           |
| 206   | كنوئميں والوں كاذكر                                  | 80           |
| 211   | ماقبل سے ربط اور بستی سدوم پر عذاب کی مختلف صور تیں  | 81           |
| 213   | خلاف شریعت خوا <sup>مش بھی</sup> شرک ہے              | 82           |
| 215   | وتوف شمس                                             | 83           |

ρY)

| النور | 10                                               | دخيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| 219   | قدرت کی نشانیاں                                  | 84           |
| 221   | مسكدر مالت                                       | 85           |
| 222   | میشهااورکژ وادر پا                               | 86           |
| 223   | دلائل قدرت                                       | 87           |
| 225   | تو کل کابیان                                     | 88           |
| 229   | تخلیق ارض وسمآء                                  | 89           |
| 230   | من اور ما كا فرق                                 | 90           |
| 231   | آسان کی منزلیں                                   | . 91         |
| 232   | دلائل قدرت                                       | 92           |
| 234   | عبادالرحمان كى صفات                              | 93           |
| 239   | مزيد عبادالرحمٰن کی خوبیاں                       | 94           |
| 240   | قتل حق کی صورتیں                                 | 95           |
| 241   | برائیوں کونیکیوں سے بدلنا                        | 96           |
| 244   | مزیدخوبیاں                                       | 97           |
| 247   | اختتأ م صوره فرقان                               | 98           |
| 251   | سورة الشعراء                                     | 99           |
| 252   | مضاهين سورت                                      | 100          |
| 255   | مشرکین مکہ آنخضرت ﷺ کے پروگرام کی تکذیب کرتے تھے | 101          |
| 261   | مویٰ علیہ السلام کا واقعہ                        | 102          |
| 267   | عمداور خطامين فرق                                | 103          |
| 282   | جادو کے متعلق اہل سنت والجماعت کا نظریہ          | 104          |
| 284   | صحابه کی قوت ایمانی اور رافضی نظریه              | 105          |

| النور | IA]                                              | ذخيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| 289   | بني اسرائيل کي ججرت                              | <b>1</b> ố6  |
| 293   | فرعون كاغرق ہونا                                 | 107          |
| 298   | آ زر ہی ابرا ہیم علیہ السلام کا باپ تھا          | 108          |
| 299   | تقلید کی اہمیت                                   | 109          |
| 300   | شیعه کے گفر کی وجوہ ثلاثہ                        | 110          |
| 302   | انسان کے بیار ہونے کی وجہ                        | 111          |
| 306   | مشرک کے لیے دعااور حضرت ابراہیم علیہ السلام      | 112          |
| 307   | قیامت کے دن کا فرول کا انجام                     | 113          |
| 310   | حضورﷺ کا ابوطالب کے لیے دعا کرنا                 | 114          |
| 31.1  | متقین کی سفارش                                   | 115          |
| 317   | ہرقل روم اور ابوسفیان کے مابین مکالمہ            | 116          |
| 342   | لوط عليه السلام كاقصه                            | 117          |
| 345   | آخرت میں انسان اپنے محبوب کے ساتھ اٹھایا جائے گا | 118          |
| 346   | حضور عظے کا امت کے لیے را جنمااصول               | 119          |
| 348   | قوم لوط پر چپار عذا ب                            | 120          |
| 353   | جماعتوں میں اختلاف کی وجہ                        | 121          |
| 361   | ماقبل سے ربط                                     | 122          |
| 362   | حضور ﷺ کی و فات کی علامت                         | 123          |
| 363   | آ قا کابشر ہونا آ قا کی زبان ہے                  | 124          |
| 365   | عیسائیوں کی تحریف کا ایک عجیب واقعہ              | 125          |
| 373   | اعلان نبوت                                       | 126          |
| 376   | حضور ﷺ کاسب ہے بڑا مخالف                         | 127          |

| النور |                                               | ذخيرة الجنان |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|
| 378   | متنبتی کادعویٰ نبوت                           | 128          |
| 381   | اختثآم سورة الشعراء                           | 129          |
| 385   | سوره نمل                                      | 130          |
| 386   | وجرشميه                                       | 131          |
| 387   | حروف مقطعات                                   | 132          |
| 388   | ایمان دالوں کے اوصاف                          | 133          |
| 389   | نماز میں گھٹنوں کا ننگار کھنا                 | 134          |
| 395   | ربطآيات                                       | 135          |
| 398   | من ظلم کےمعانی                                | 136          |
| 399   | سانپ اورا ژدها کافرق                          | 137          |
| 400   | نونشانیاں موی علیہ السلام کی                  | 138          |
| 401   | حضور علی کاسب سے برامعجز ہ                    | 139          |
| 406   | انبیاء کی وراثت                               | 140          |
| 410   | علم اور شعور میں فرق                          | 141          |
| 410   | اجپهاعمل کون سا ہے                            | 142          |
| 419   | رخمن اوررجيم ميں فرق                          | 143          |
| 423   | ربط آیات ،                                    | 144          |
| 424   | انقلاب روس                                    | 145          |
| 425   | بلقیس کے قاصد سلیمان علیہ السلام کے دربار میں | 146          |
| 427   | تخت القيس                                     | 147          |
| 432   | اسم اعظم کی برکت                              | 148          |
| 434   | ملکه بلقیس سلیمان علیه السلام کے دربار میں    | 149          |

| النور | ΙΛ                                            | ذخيرة الجنان |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|
| 435   | سوال                                          | 150          |
| 435   | غیراللہ کے پجاری                              | 151          |
| 439   | گزشتہ قوموں کے احوال بیان کرنے کی وجہ         | 152          |
| 439   | قوم صالح عليه السلام كاواقعه                  | 153          |
| 440   | الله تعالیٰ ہے ہر حال میں بھلائی مانگنی جاہیے | 154          |
| 445   | عناه کی نحوست<br>عناه می نحوست                | 155          |
| 448   | لوط عليه السلام اوران كي قوم كاتذكره          | 156          |
| 449   | ہم جنس پرستی                                  | 157          |
| 451   | رشته کرنے میں احتیاط کرنی جاہیے               | 158          |
| 453   | وحدانیت باری تعالیٰ پر عقلی دلائل             | 159          |
| 457   | ا ثبات ِ قو حيد و تر ديد شرك                  | 160          |
| 460   | واقعه بيئر معونه                              | 161          |
| 462   | علم غیب خاصه خداوندی ہے                       | 162          |
| 467   | بعث بعد الموت                                 | 163          |
| 469   | علم قيامت                                     | 164          |
| 472   | ناجی فرقه                                     | 165          |
| 475   | ما قبل ہے ربط                                 | 166          |
| 476   | مسئله مهاع موتی                               | 167          |
| 479   | دابة الارض                                    | 168          |
| 479   | ایک دکایت                                     | 169          |
| 48ô   | قدرت کی نشانیاں                               | 170          |
| 487   | جب صور پھون کا جائے گا                        | 171          |

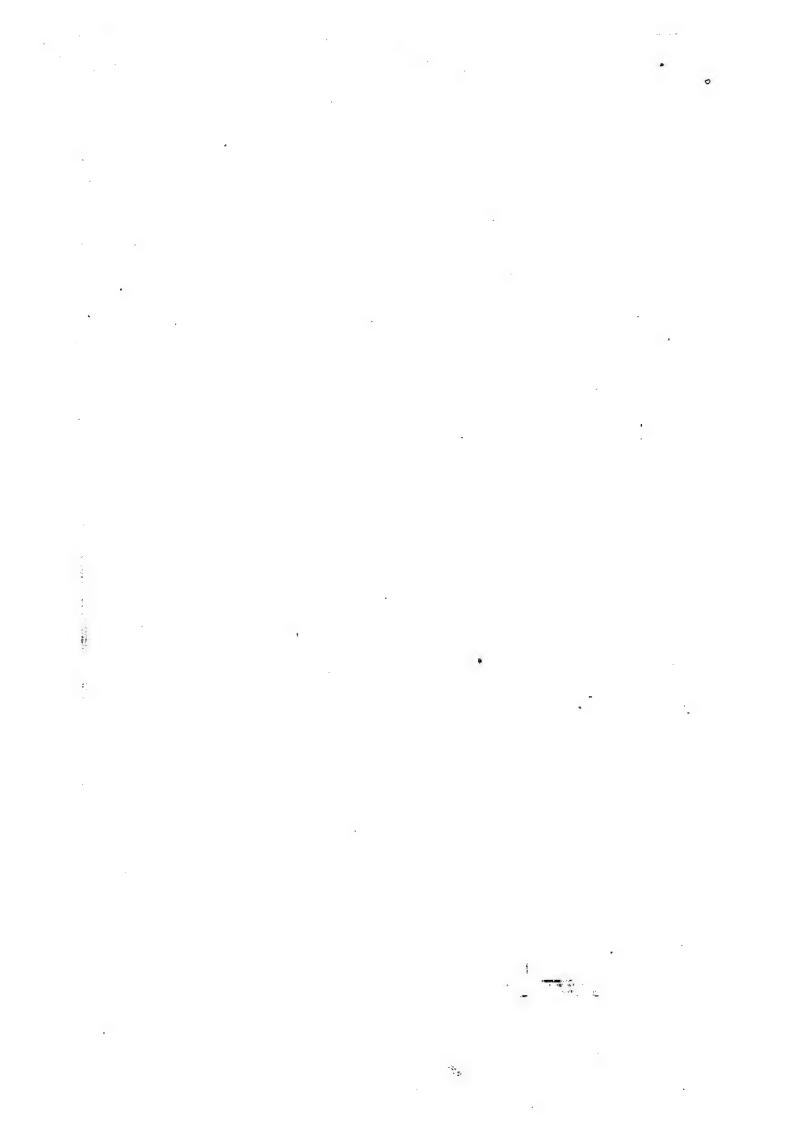

مَوْ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْدِ وَسُيْوًا يَعْتُ الْكُولَةِ لَ سُورة ٱنْزَلْنْهَا وَفَرضْنَهَا وَٱنْزَلْنَا فِيْهَا الْبِي بَيِّنْتِ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَامِأَكَةً جَلْنَةٌ وَلَا تَأْخُذُنُّهُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيُوْمِ الْإِخِرْ وَلْيَشْهَالْ عَنَا بِهُمَا طَأَلِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الرَّانِي لَا يَنْكُمُ إِلَّا زَانِيَدًا وْمُشْرِكَةً وَ الرَّانِيكُ كِينَكِحُهَا إِلَّا زَانِ آوْمُشِرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٥ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ النَّفْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهُكَاء فَاجْلِدُوْهُمْ تَهَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْالَهُمْ شَكَادَةً آبَكُا " وَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِعُونَ قُولًا الَّذِينَ تَابُوْامِنَ بَعْدِ ذَلِكُ وَ اَصْلَحُوْاْ فَاتَ اللَّهَ عَفُوْرٌ رَحِيْمُ ٩

مِائَةَ جَلْدَةِ سوسوكور \_ وَ لَا تَأْخُذُكُم بهمَا اورنه بكر حَمَّهين دونول ك متعلق رَافَةٌ شفقت اور زمي فِني دِينِ اللهِ الله تعالى كورين كي باركمين إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ الرَّهُومُ ايمان لاتِ باللَّهِ اللُّرْتُعَالَى بِرُ وَالْيَوْمُ الْأَخِرُ اور آخرت کے دن پر و لیشہ ک عَذابَهُ مَا اور جائے کہ حاضر ہوان دونوں کی سزا كِموقع ير طَآئِفَةُ أَيك كُروه مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أيمان والول كا ألزَّانِي زاني مرد لَا يَنْكِحُ نَهِينَ لَكَاحَ كُرَتَا إِلَّا زَانِيَةً مَّرَزَانِيكِ كَاتِم أَوْ مُشُوكَةً بِإِثْرَك كرنے والى ب وَالزَّانِيَةُ اور جوزنا كرنے والى عورت ب كلا يَنْكِحُهَآنهيں نكاح كرتاائي كے ساتھ إلَّا زَان مَّرزانی مرد أَوْ مُشُوكٌ بِامشرك وَحُرَّمَ ذلِکَ اور حرام قرار دیا گیاہے عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ ایمان دالوں پر وَالَّذِیْنَ اور وه لوگ يَرُمُونَ جُوتِهِت لگاتے ہيں الْمُحُصَنْتِ ياك دامن عورتوں برثُمَّ لَمُ يَأْتُوا پُهروه بهيس لات بأربعة شُهداء حاركواه فَاجْلِدُوهُم بيس ماروتم ان كو ثَمْنِيْنَ جَلْدَةً اس كُورُ \_ و لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اورن قبول كروان كى گُوا بَى بَهِي بَهِي وَأُو لَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ اور يَبِي لُوَّكُ نَا فَرِمَانَ بِينِ إِلَّا الْكَذِيْنَ مُروه لوگ تَسابُوا جنہوں نے توبہ کی مِنْ بَسعُدِ ذٰلِکَ اس کے بعد وَ أَصْلَحُوا اورايني اصلاح كي فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ يس بِشك الله تعالى بخشنے والامہر بان ہے۔

## سورة نورگي وجهشميه:

اس سورت كانام تورب - جارركوع كے بعد آئے كا السلسة نُورُ السّمنواتِ وَ الْأَرْضِ "الله تعالى بى نور إلى الول كااورز مين كائ العني آسانون اورزمينون كوروش كرنے والا الله تعالى ہے۔ پس اس لفظ نوركى وجه سے اس كا نام سورہ نورركما ہے۔ يہ سورت مدینه طیبہ میں نازل ہوئی ۔ایک سوایک سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے 9 رکوع اور چونسٹھ ( ۱۴) آیات ہیں ۔اس میں شخت احکامات بیان ہوئے ہیں۔ خصوصاً جس کا میان کمزور ہے اس کے لیے تو بہت ہی سخت ہیں۔اس لیےرب تعالی نے شروع سورت میں بی فرمایا کہ مسورة أنسز كنسها اس سورت كوہم نے نازل كيا ہے وَفَوَضُنَهَا اوراس كاحكام بهى بم فرض كي بي وَأَنُوَلُنَا فِيهَآ اين بينت اور ہم نے اس سورت میں نازل کی ہیں آیتیں صاف صاف دیکھو! کتنے واضح الفاظ ہیں کہ بیسورت ہم نے نازل کی ہاوراس کے احکام ہم نے فرض کیے ہیں۔ جن کی تشریح اور ان میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے لیکن بے ذین لوگ ان احکام سے چیختے چلاتے ہیں ترمیم كرنے كے دريے ہيں ۔ بيكون ہوتے ہيں اللہ تبعالي كے احكام بيس ترميم كرنے والے؟ اس کیے اللہ تعالی نے فر مایا کہ بیسورت ہم نے نازل کی ہے اور اس کے احکام بھی ہم نے نازل كي بين لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تَاكَيْمُ نَصِحت ماصل كرو\_

پہلاتھم الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُ وَا كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَامِائَةَ جَلُدَةٍ زانيہ عورت اورزانی مردپس ماروتم ان میں سے ہرایک کوسوسوکوڑے۔ بیتھم ان کے متعلق ہے جوشادی شدہ نہوں و کا قائحدُ کُم بِهِمَا اور نہ پکڑے تہہیں ان دونوں کے بارے میں رَافَةٌ شفقت اور نری فِسی دِیْنِ اللّٰهِ اللّٰدِتعالی کے دین کے بارے میں کوئی نری اور

شفقت نهرو إن مُحنتُ مُ تُوفِينُونَ بِاللهِ الرَّهُومَ اللهِ تَالَيْهُ وَالْيَوْمِ اللهِ الْمُرْمُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### رجم کرنے کا ثبوت:

باتی رہاشادی شدہ کا تھم تو اس کے متعلق متواتر احادیث اور اجماع امت ہے۔
ان کے متعلق قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ ہوگئی کیکن تھم باقی ہے کہ شادی شدہ مرد، عورت بدکاری کریں اور وہ ثابت ہوجائے چار گواہوں سے ۔ چار گواہوں سے ۔ چار گواہوں کا دکر آئندہ آیت کریمہ میں آرہا ہے ۔ یا وہ خودا قرار کریں کہ کہ واقعی ہم نے بیہ کام کیا ہے تو ان کومیدان میں کھڑا کر کے پھر وں کے ساتھ مار مار کرختم کردیا جائے گا۔
اس کاروائی کوعر بی میں رجم کہتے ہیں جس کا اردو میں ترجمہ سنگسار کرنا ہے۔

ضیاء الحق کے دور میں ہائی کورٹ کے ایک جج نے بڑھک ماری کہ رجم کا مسکلہ

یہودیوں سے لیا گیا ہے اور بیسز ااس روشن زمانے میں نا قابل عمل ہے۔ وہ ڈاکٹر تنزیل غیر مسلم پرویزی ذبمن کا جج تھا مشکرین حدیث میں سے تھا۔ اس سلسلے میں علائے کرام نے المرجگہ احتجاج کیا اور بچاس علماء پر مشمل ایک وفد جس میں ہر طبقے کے علماء شامل تھے ضیاء المحق کو بھی ملا۔ اس وفد میں میں (امام اہل سنت مولا نا محد سرفر از خان صفدر آ) بھی شامل تھا۔ اور اس کو خطوط بھی لکھے کہ تم اسلام اسلام کرتے ہو جج کی اس بات کا نوٹس لو کیونکہ ہائی اور اس کو خطوط بھی لکھے کہ تم اسلام اسلام کرتے ہو جج کی اس بات کا نوٹس لو کیونکہ ہائی کورٹ کا جج ہے اس کے بیالفاظ قانون ہیں۔ پھر دوسرے جج اس کو بطور مثال کے چیش کورٹ کا جج ہے اس کے بیالفاظ قانون ہیں۔ پھر دوسرے جج اس کو بطور مثال کے چیش کورٹ کا جی تر دید کر دیے کہ اگر کوئی سیاس کی تر دید کر دیے درسوں میں تر دید کر دیے اور ہمارا فرض ادا ہوجا تا۔ اور مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے مدرسوں میں تر دید کر دیے اور ہمارا فرض ادا ہوجا تا۔ اور مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرے اور سارے مسلمان خاموش رہیں تو سب گنہگار ہوں گے اور اگر ایک بھی

ذمہ داراس کی تر دید کردے تو فرض کفامیادا ہوجائے گااور سب کنہ گار ہونے سے نی جا کیں گے۔

توہم نے کہا کہ تمہارے دور میں یہ بات ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ ضاء الحق مرحوم
نے اس جج کوفارغ کردیا۔ پھراس نے کہا کہ تم اس طرح کروکہ تین عالم دوان کوہم نگران
مقررکریں کے جوبھی شرعی مسئلہ ہوگا وہ ان کے سامنے پیش ہوگا کوئی جج ان کے بغیر فیصلہ
نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہماری طرف ہے مولانا تقی عثانی ، بریلو یوں کی طرف ہے بیرکرم
شاہ صاحب اور تیسرے مولوی غلام علی صاحب جومود ودی صاحب کے مشتی ہوتے تھے۔
اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھرکسی جج کوکھل کراسلام کے خلاف بکواس کرنے کا موقع نہ ملا۔ تو
شادی شدہ مردعورت کی سزار جم ہے۔

حضور کے دور کے سنگسار کرنے کے چندوا قعات:

آنخفرت اللے کے زمانے میں چندواقعات پیش آئے۔ قبیلہ بوغامد کے ایک آدی
کی بیوی نے آکر کہا کہ حضرت! مجھ ہے یعنی سرز دہوا ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ آپ
کی نے فرمایا بی بی! تمہارے ہوش وحواس درست میں کیا تو نے شراب تو نہیں پی ہوئی وہ
بی بی کہنے گئی حضرت! مجھے نہ ٹالیس میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے مجھے آپ سزادیں تاکہ
میری آخرت تباہ نہ ہو۔ آپ کی نے فرمایا کہ تمہارے بیٹ میں بچہ ہے تو قصور تمہاراہ
بیج کا تو نہیں ہے بیچ کی پیدائش کے بعد آنا۔ چنا نچہ وہ عورت بیچ کی پیدائش کے بعد آکر
کہنے گئی حضرت! اب وعدہ پورا کریں مجھے۔ سکسار کردیں تاکہ میری آخرت برباد نہ ہو۔
آپ کی خفرت! اب وعدہ پیرا کریں مجھے۔ سکسار کردیں تاکہ میری آخرت برباد نہ ہو۔
آپ کی خفر مایا بیدود دھ بیتا بچہ ہے اس کا کیا ہے گا؟ تحقیق کی تو بیچ کا کوئی انظام نہیں
تھا۔ فرمایا بیچ کودود دھ بیا و جب دودھ بیا نے کی مدت پوری ہوجائے تو پھر آنا۔ دوسال

بچکودوده پلایااوروه چلنجی لگ گیا،اباس بچکو لے کرآئی اس نے ہاتھ میں روٹی کا کئوا پکڑا ہوا تھا۔ آپ بھلانے عورت کے سامنے اس بچکو کہا کہ روٹی کھاؤ۔ اس نے روٹی کھائی شروع کردی۔اس عورت نے کہا حضرت دیکھو! یہ بچہ اب روٹی کھانے لگ گیا ہے لہٰذا مجھے پاک کردیں۔ چنا نچہ اس عورت کورجم کردیا گیا۔ایک ساتھی نے کہا کہ اس عورت نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا خاموش ہوجاتی تو کیا تھا رب تعالی سے معافی مانگ لیتی۔ آنخضرت کے نے فرمایا کہ اس عورت کی تو بہ ایس ہے کہ مدینہ طیبہ کے ممانی مانگ معافی ہوجا کیں۔

ایک اور واقعہ حضرت ماعز کے کا ہے۔ وہ بھی خود آنخضرت کے پاس تشریف لائے اور کہنے گئے حضرت! میں شادی شدہ ہوں اور برائی کر بیٹھا ہوں آپ گئے نے اس سے منہ پھیرلیا۔ وہ دوسری طرف سامنے آ کے کھڑے ہو گئے آپ گئے نے پھر چبرہ پھیرلیا، اس طرح تیسری طرف اور چوتی طرف آ گئے۔ آپ گئے نے فرمایا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ کہنے گئے حضرت! میں مجھدار ہوں۔ فرمایا دیکھواس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ نہیں ، نشہ بھی نہیں کیا ہوا۔ پھران کورجم کیا گیا۔

توغیرشادی شده مردعورت بدکاری کاارتکاب کریں توان کی سزاسوکوڑے ہیں۔
فرمایا و کا مَناخُدُ کُم بِهِمَا رَافَة اورنہ پکڑے تہمیں ان دونوں کے تعلق شفقت اور
فرمایا و کا مَناخُد کُم بِهِمَا رَافَة اورنہ پکڑے تہمیں ان دونوں کے تعلق شفقت اور
فری فیٹ دِیننِ اللّهِ اللّه تعالیٰ کے دین کے بارے میں اِن مُحنتُ مُ تُوفِم بَونَ بِاللّهِ
وَالْمَنَوْمِ اللّه بِحَوِ الرّمُومُ ایمان لاتے اللّه تعالیٰ اور آخرت کے دن پر۔اگر تمہار الله تعالیٰ پر
اور آخرت پرایمان ہے تو سزا دینے میں زی نہ کرنا کیونکہ سزاکے بعد دنیا والوں کے لیے
عبرت ہوگی اور بیہ جرم نہیں کریں گے وَلْمَنْهَا مُعَدَّا بَهُ مَا ورجا ہے کہ حاضر ہوان دونوں
عبرت ہوگی اور بیہ جرم نہیں کریں گے وَلْمَنْهَا مُعَدَّا بَهُ مَا ورجا ہے کہ حاضر ہوان دونوں

كى مزاكم وقع ير طَــآئِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مومنون كاليكروه تاكه وه أتحصول سے ریکھیں اور آ مے بیان کریں تا کہ مزاکی خوب تشہیر ہواورلوگ اس سے بچیں السز انسی کا يَسُسُكِعُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْسِرِكَةً زانى مرذبين نكاح كرتا مكرزاني ورت كماتها مشر کہ عورت کے ساتھ ۔ کیونکہ اس کاطبعی رجحان برائی کی طرف ہوتا ہے وَّ المرَّ انِيَهُ اور جو زاني عورت ہے لا يَنْكِحُهَاۤ إلاَّ زَان أَوْ مُشُوكٌ بْيِس ثَكَاح كرتااس عَمَرزاني مرديا مشرك مرد وَحُرَّمَ ذَلِكَ اوربيزناحرام كرديا كيا عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ مومنول ير. حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس عورت نے زنا کر کے غیر کا نطفہ خاوند کے ساتھ ملایا الی عورت پر جنت حرام ہے۔اس لیے کہاس نے غیروارث کو دارث بنایا ہے۔ کیونکہ اس کے خاوند کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ خاوند ہی کا شار ہوگا اور اس میں دوسرے ورثاء کی حق تلفی ہوگی ۔خدا کا حکم تو ڑا ، خاوند ہے خیانت کی ۔تو زنا ایک گناہ نہیں کئ گنا ہوں کا مجموعہ

#### مدقتز ف

اور حکم سنو! وَالَّـذِيْنَ يَـرُهُونَ الْـهُ حُصَنتِ اوروہ لوگ جوتہت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پراور جوعورتوں کا حکم ہے دہی مردوں کا حکم ہے یعنی اگرکوئی پاک دامن مردوں پر تہمت لگائے تواس کا بھی بہی حکم ہے شُم لَـمُ یَـا تُوُا بِاَرْبَعَةِ شُهدَآءَ پھروہ فہیں لاتے چارگواہ فَا جُلِدُو هُمُ پُس ماروان تہمت لگانے والوں کو شَمنینَ جَلْدَةُ اسی کوڑے وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً اَبَدُا اورنة قبول کروان کی گوائی بھی بھی۔ مسلدیہ ہے کہ اگرکوئی مردیا عورت سی مردیا عورت پرزنا کی تہمت لگائے کہ ہے مسلدیہ ہے کہ اگرکوئی مردیا عورت کسی مردیا عورت پرزنا کی تہمت لگائے کہ ہے دائی ہے اور تو ہو اور کے دمہ فرض ہے کہ وہ چارگواہ لائے اگر چار زانی ہے یازانیہ ہے تو تہمت لگائے وہ ایک ہے کہ وہ چارگواہ لائے اگر چار

گواہ نہ لا سکا تین گواہ لا سکا، دوگواہ لا سکا تو تہمت لگانے والے کواسٹی کوڑے گیس گےاوریۂ سزا تو بہ سے بھی معاف نہیں ہوگی کسی کوحرامی کہنے پر بھی اسٹی کوڑے سزا ہے۔ اور ہم تو حرامی حرامی کی تبدیج پڑھتے ہیں۔

تو فرمایا جنہوں نے پاک دامن عورتوں پرتہمت لگائی اور جپار گواہ نہ لائے تو ان کو استی کوڑے مار واوران کی شہادت بھی قبول نہ کر وہھی بھی و اُو لَئِکَ ھُمُ الْفُسِقُونَ اور یہی کوڑے مار واوران کی شہادت بھی قبول نہ کر وہھی بھی و اُو لَئِکَ ھُمُ الْفُسِقُونَ اور یہی لوگ نا فرمان ہیں۔ ہاں! اگر توبہ کرلیس تو ان سے فسق کا حکم ختم ہوجائے گالیکن امام ابو حنیفہ میں کہ گوائی قبول نہیں ہوگی کیونکہ گوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابدا کی قیدلگائی ہے کہ بھی بھی قبول نہ کریں ۔ فرمایا اِللَّا الَّذِیْنَ تَابُوا سُروہ لوگ جنہوں نے توبہ قیدلگائی ہے کہ بھی بھی قبول نہ کریں ۔ فرمایا اِللَّا الَّذِیْنَ تَابُوا سُروہ لوگ جنہوں نے توبہ

كى مِنَ ، بَعُدِ ذَلِكَ اللهَ عَفُورٌ اصلَحُوا اورا في اصلاح كى فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ فِي مِنْ ، بَعُدِ ذَلِكَ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ فِي مِنْ بَعْدِ اللهُ عَفُورٌ اللهُ عَفُورٌ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ فِي مِن مِن اللهُ عَنْ والامهر بان ہے۔

### الفظازنا بولنے کی قباحت:

ایک بات اچھی طرح سمجھ لیس ۔ زنا جیسے الفاظ بھی منہ سے نکالنا بہت برا ہے ۔ موطا امام مالک میں روایت ہے حضرت عمر کے اور تھا۔ دوآ دمیوں کا آپی میں جھٹر اہواایک نے دوسر ہے کو من طعن کیا تو اس نے کہا اِنَّ اُمِّی وَ لَیْسَتُ بِوَ انِیَةِ ''میری ماں کوئی زنا کارتو نہیں تھی ۔' ان الفاظ پر مقد مددائر ہوا صحابہ کرام کے ایک گروہ نے کہا کہ اس نے اپنی ماں کی صفائی بیان کی ہے ۔ دوسر ہے گروہ نے کہا کہ صفائی کے لیے اور الفاظ بھی تھے یہ الفاظ کیوں استعال کیے ہیں؟ اس کواتنی کوڑوں کی سزا ہوئی ۔ پاک دامن ہے۔' یہ برے الفاظ کیوں استعال کیے ہیں؟ اس کواتنی کوڑوں کی سزا ہوئی ۔ پاک دامن ہے۔' یہ برے الفاظ کیوں استعال کیے ہیں؟ اس کواتنی کوڑوں کی سزا ہوئی ۔ پاک دامن ہے۔' یہ برے الفاظ کیوں استعال کیے ہیں؟ اس کواتنی کوڑوں کی سزا ہوئی ۔ پاک دامن ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں ، کیا ہے جی کیا ہوڑے کا ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں ، کیا ہے کیا ہوڑ ھے بلکہ نیک لوگ اور شبیع پرورد ہور ہا ہے اور اُدھرگالیوں کی گردان ہور ہی ہے خدا کی یہ ناہ! اللہ تعالی سمجھ عطافر مائے۔



# والنين يرمون أزواجهم

وكفريكن لهم شهك آغ إلا أنفسهم فشهادة أحيام أزبع المُعلَّةِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصِّدِقِينَ ﴿ وَالْنَامِسَةُ أَنَّ لَعُنْتَ الله عَلَنهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ ﴿ وَيَكْرُ وُاعَنَّهَا الْعَذَابَ اَنُ تَشْهُدُ اَرْبَعُ شَهْدُتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَيِنَ الْكَارِبِينَ ٥ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْكَ آنَ كَانَ مِنَ الصَّدِ قِيْنَ<sup>©</sup> وَلَوْلَافَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيْمٌ فَعَ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وَيَالِإِفْكِ عُصْبَةً مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ ثَرًّا لَّكُوْ يِلْ هُوَ خَيْرُ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئُ مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْأَثْمَةُ والنَّايُ تُولِّي كِبْرِيُّ مِنْهُ مِرْكَاءُ عَنَاكِ عَظِيْمُ الْأَلْذُ سَمِّعُهُونُهُ طَنّ إِلَّهُ وَمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُيهِ مِرْخَيْرًا وْقَالُواهِ نَا إِنْكُ مُبِينٌ ﴿ لَوْلَاجَاءُ وْ عَلَيْهِ مِالْرِبِعَةِ شُكُوكَ الْمُ فَاذْ لَمْ مَاتُوا بِالشَّهُكَ اءِ فَأُولِيكَ عِنْكَ اللهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ٣

وَالَّذِيْنَ اوروه لوگ يَـرُمُونَ جَوْبَهِم ت لگاتے بِي اَزُواجَهُمُ ابنی بيويوں پر وَلَمُ يَكُنُ لَّهُمُ اوربيس بين ان كے ليے شُهدَآءُ گواه اِلاَّ اَنْفُسُهُمُ مُران كى ابنى جانيں فَشَهادَةُ اَحَدِهِمُ پين ان مين سے ايک كي گوائى اَرُبَعُ شَهداتُ ، بِاللهِ چارگوا بيال بين الله تعالى كي شمائها كر إنَّهُ لَـمِنَ الصَّدِقِيْنَ شَهداتٍ بِاللهِ چارگوا بيال بين الله تعالى كي شمائها كر إنَّهُ لَـمِنَ الصَّدِقِيْنَ

يے شک وہ البنتہ سے بولنے والوں میں سے ہے وَ الْسَخْسَامِسَةُ اور یانچویں آنٌ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْك الله تعالى كلعنت مواس ير إنْ كَانَ مِنَ الْكُلْدِبِيْنَ الرّب وه جھوٹ بولٹے والول میں سے وَیَدُرَوُّا عَنْهَا الْعَذَابِ إور ووركردے گااس عورت سے بھی سزاكو أنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهدا تِ بِسَاللَّهِ بِيرَكَه البنة جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے والے خسامِسة اور یا نجویں گواہی اُنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا يِشك اللُّدَتِعَالَى كَاغْضَب مُواسَ ير إِنْ كَانَ مِنْ الصدقين الراس كاخاونديج كني والول ميس عه وَلَوْ لافَصلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ دَحُمَتُهُ أُوراً كُرنه موتا الله تعالى كافضل تم يراوراس كي مبرياني وَأَنَّ اللُّهَ مَوَّابٌ حَكِيتُم اوري شك الله تعالى توبة بول كرن والاحكمت والاب إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وُ بِالْإِفْكِ بِحِثْك وه لوَّك جولات بهتان عُصْبَةٌ مِّنْكُمُ ايك كروه بيم من لا تنحسبه و نه خيال كرواس كو شرًا لَكُم اين حق من برا بَـلُ هُوَخَيْرٌ لَّكُمُ لِلْدُوهُ تَمْهَارِے لِيهِ بَهْرِے لِكُلِّ امْرِئُ مِنْهُمُ ہِر آدمی کے لیےان میں سے منا وہ ہے اِنگتسب مِنَ الْاِثْم جوكمايااس نے گناہ وَالَّذِي تَوَلُّنِي كِبُوهُ اوروهُ خُصْ جِس نے سریر تی کی اس بہتان کے برے حصی مِنْهُمُ ان میں سے لَهٔ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اس کے لیے عذاب ب بردا لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ كيول نه بواجب تم في سناس كو ظر المُو مِنُونَ

گان کرتے مومن مرد وَالْمُوْمِنْ وَالْمُوْمِنْ اورمومن ورتیں بِانْفُسِهِمُ اپی جانوں کے بارے میں خَیرًا بھلائی کا وَقَالُوا اور کہددیتے ھلڈ آافک مُبِینٌ یہ بہتان ہے کھلا لَـوُلا جَآءُ وُ عَلَیْهِ کیوں نہیں لاتے وہ اس پر بِسارُ بُعَةِ شُهَدَآءَ چارگواہ فَارُلُهُ مَا اُتُو السَّلَا الشَّهَدَآءِ بی جب وہ نہیں لاسکے گواہ فَاوُلَہُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْکَذِبُونَ وَبِي فَاوُلَا اللَّهِ بِي وَوَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْکَذِبُونَ وَبِي حَمُولَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

آئ جوآیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں دوشم کے تھم بیان ہوئے ہیں۔ایک بیہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگا کیں تو اس کا تھم لعان ہے۔اور دوسرایہ کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی پر بدکاری کا الزام لگا تا ہے اور چارگواہ نہیں پہیں کرسکتا تو یہ دی جھوٹا کہلائے گا اور اس کو بہتان تراشی کی سز ادی جائے گی۔

العان كاحكم:

پہلاظم کہ کوئی مردا پی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے کہ میری بیوی بدکار ہو اس کواس الزام پر چارگواہ ہیں گرنا ہوں گے۔اگر اس کے پاس گواہ ہیں جیں تو پھر لعان ہو گا۔ عربی میں لعان بھی کہتے ہیں۔اس کی صورت یہ ہوگی کہ مرد عورت دونوں قاضی اور جج کی عدالت میں ہوں گے۔قاضی یا جج کی عدالت میں مرد چارگوا ہیاں اس طرح دے گا کہ ہر گوائی کے ساتھ قسم اٹھائے کہ میں قسم اٹھا کر اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ میری بیوی میں یہ گناہ ہے۔ پھر دوبارہ کہے کہ میں قسم اٹھا کر گوائی دیتا ہوں کہ میری بیوی میں یہ گناہ ہے۔ پھر دوبارہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہوں کہ میری بوی بدکار ہے۔ پھر تیس میں اٹھا کر گوائی دیتا کو کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہوں کہ میری بوی بدکار ہے۔ پھر تیس میں میں ہوں کہ میری بوی بدکار ہے۔ پھر تیس کو کا کہ میری ہوگاہ بنا کر کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر

عوای دیتا ہوں کہ میری بیوی بدکار ہے میری بیوی میں واقعی برائی ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ م ا تھائے کہ میں قشم اٹھا کراللہ تعالیٰ کا نام لے کر گواہی ویتا ہوں کہ میری بیوی میں برائی ہے۔ یہ جارشہادتیں ان الفاظ کے ساتھ اور یا نجویں میں اس لفظ کے ساتھ ہوگی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔اس کے بعدا گرعورت اینے عیب کوشلیم کرلے تو اس کو رجم کردیا جائے گا کیونکہ شادی شدہ کا بہی تھم ہے ۔لیکن اگر عورت اینے عیب کوشلیم ہیں کرتی نو اس کوبھی چارگوا ہیاں دینا پڑیں گی کہ میں اللہ تعالٰی کی تشم اٹھا کر گواہی دیتی ہوں کہ مجھ میں وہ عیب نہیں ہے جو خاوند کہدر ہاہے۔ پھر دوبارہ کیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی متم اٹھا كرگوابى دىتى مول كەمچھىمىن دەعىب نېيى بىج جوخاوند كهدر مائے -تىسرى دفعه پھر كہے گى کہ میں اللہ تعالیٰ کی تشم اٹھا کر گواہی ہے تی ہوں کہ میرے خاوندنے مجھ پر جوالزام لگایا ہے وہ تسجیح نہیں ہے۔ پھر چوتھی دفعہ گواہی دے گی کہ میں رب تعالیٰ کی قتم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھ میں پہ برائی نہیں ہے۔اور یا نچویں دفعہ کے گی کہ مجھ پر رب تعالی کاغضب ہوا گرخاوند سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں۔اس کاروائی کے بعدان کے درمیان خود بخو د تفریق ہوجائے گی۔ ندوه اس کا خاوندر بااورندوه اس کی بیوی رہی اس کوشر بعت میں لعال کہتے ہیں۔

اب درحقیقت ان میں ہے ایک تو جمونا ہے یا خادند جمونا ہے یا ہوی جموئی ہے۔ تو
ان کا معاملہ اب آخرت کی طرف منتقل ہو گیا دہاں فیصلہ ہوگا کہ کون جموٹا تھا۔ دنیا کی سزا
ہے خادند بھی نی گیا کہ اس کوای کوڑوں کی سزانہیں ملے گی اور دنیا کی سزا ہے عورت بھی
نی گئی کہ رجم نہ ہوئی ۔ عورت کے پاس جو بچہ ہے اس ہے متعلق اگر خادند کہے کہ وہ میرا ہے
اور اس کی نفی نہیں کرتا تو شرعا بچہ اس کا ہوگا اور اس کی تعلیم وتربیت کا خرچہ اس کے ذمہ ہوگا
اور ورا خت وغیرہ کے سارے احکام جاری ہوں گے اور اگر خادندا نکار کردے اور کے کہ یہ

بچە میرانہیں ہے تواس کی نسبت خاوند سے ختم ہوجائے گی۔ ماں نے چونکہ جنا ہے تواس کی نسبت ماں کی طرف کی جائے گی۔ نسبت ماں کی طرف کی جائے گی۔

الله تعالى كاارشاد ب وَالسَّذِيْسَ يَسرُمُونَ اوروه لوگ جوتهمت لكاتے بين اَزُوَاجَهُمُ این بوبول بر وَلَمُ يَكُنُ لَهُمُ شُهَدَآءُ اور نبيس بي ان کے ليے واہ إلا أَنْفُسُهُمْ مُران كا يَي جانين فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يس وابيان مِن عاليكى أَرْبَعُ شَهِلاتٍ مِبِاللَّهِ عِارَكُوامِيال مِن الله تعالى كُتُم الله كَاللَّهِ السَّهِ الصَّدِقِيْنَ بے شک وہ البتہ سے بولنے والوں میں سے ہے کہ بے شک میں جو کہتا ہوں سے کہتا ہوں وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَلْدِبِيْنَ اوريا نجوي به كري حَثك الله تعالى كالعنت مواس يراكر بوه جموث بولنے والول ميں سے ويسدرو اعنها الْعَذَابَ اوردوركرد \_ كَاأْس عورت سے بھی سزاكو أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدْ تِ مِساللَّهِ بدكروه گوابى و عارم تبدالله تعالى كاقتم الماكر إنَّة لَمِنَ الْكافِينَ كري شكوه فاونداس كاجھوٹ بولنےوالوں میں سے ب و السخامِسة اور یا نجوین قتم بیکہ آنًا غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا يُحْك اللهُ تعالى كاغضب مواس عورت ير إنْ كان مِنَ الصَّدِقِينَ الراس كا خاونديج كني والول من عيمواور من جموتي مول اس كوشريعت میں لعان کہتے ہیں۔اس کے بعد دنیا کی سزادونوں سے فل جائے گی اوران میں سے جو حجموثا ہوگا اس کوآ خرت میں سز ا ہوگی۔

الله تعالى فرماتے ہیں وَلَوْ لَافَصُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَتُهُ اورا گرنه ہوتا الله تعالى كافضل م پراوراس كى رحمت وَانَّ اللهُ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور بِحَثْك الله تعالى توب تعالى كافضل تم پراوراس كى رحمت وَانَّ اللهُ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور بِحَثْك الله تعالى توب قبول كرنے والا بے حكمت والا ہے۔ ساتھو! شریعت نے جواصول بتائے ہیں اگرانسان قبول كرنے والا ہے حكمت والا ہے۔ ساتھو! شریعت نے جواصول بتائے ہیں اگرانسان

ان اصولوں پر چلے تو اس طرح کی نوبت بھی بھی واقع نہیں ہوسکتی۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے ورت پردے میں رہے ،کوئی آ دمی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، ایک دوسر ہے کے ساتھ گفتگو اور خط میں داخل نہ ہو، ایک دوسر ہے کے ساتھ گفتگو اور خط و کہا بت نہ ہو، بیٹمام برائی کی باتیں ہیں اگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگی۔

## غزوه بنوالمصطلق اوروا قعه إيك:

ہجرت کا پانچویں سال تھا آنخصرت کے اوالے علی کہ قبیلہ بنوالمصطلق عرب کا مشہور قبیلہ تھا اوراس کے جوان بڑے لڑنے ہجڑنے والے تھے اوران کا دوسرے قبائل کے ساتھ بھی رابطہ تھا وہ مسلمانوں پرحملہ کرنا چاہتا ہے۔ آنخصرت کے نفر مایا کہ اس بات کی شخصین کرو کیونکہ بعض با تیں افواہ ہوتی ہیں اور افواہ پھل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ چنا نچے تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعتا ان لوگوں کا ارادہ ہے مہینہ طیبہ پرحملہ کرنے کا اور انہوں نے شیاری کی ہے۔ آنخصرت کے نفر ایا کہ ہم ان کو تم لئیس کرنے ویں کے بلکہ ہم خود ان پر حملہ کریں گے۔ آنخصرت کے نفر بیا پانچ سوسحا ہرام کی کوساتھ لے کرچل پڑے۔ پچھ حورتیں ہی ساتھ تھیں۔ آپ بھی کی بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ فی ہی ساتھ تھیں۔ موجو تیں۔ عورتوں کا کام تھا کھانا تیار کرنا، زخمیوں کی مرہم پئی کرنا اور جوعورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تو ایک موجو تیں۔ مواد اس کوغروہ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ مریسیع بھی کہت ہیں۔ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ مریسیع بھی کھی کان میں۔

واپسی ہوئی تو مجاہدین کا قافلہ رات کے پچھلے پہر میں ایک مقام پرتھوڑی دیر کے اللہ رکا۔ سحری کا وقت تھا آنخضرت ﷺ کے تمام صحابہ ﷺ تبجد گزار تھے اسی لیے آپ ﷺ

فجری نماز صبح صادق کے فوراً بعد پڑھادیتے تھے کیونکہ سب تیار ہوتے تھے۔ آپ بھے نے اعلان کیا کہ اب ہم نے نماز پڑھ کرچل پڑنا ہے۔

حضرت عائشہ ڈالٹھٹانے خیال کیا کہ قافلہ روائل کے بعد دو پہرے پہلے کسی جگہ نہیں تفہرے گاتو میں قضائے حاجت سے قارغ ہوجاؤں تا کدرائے میں رکاوٹ نہ بیدا ہو۔ حضرت عا نَشه ذالغَیْا بنی بڑی ہمشیرہ حضرت اساء ذائغیٰ ہے موتیوں کا ایک ہار ما تگ کر لے تحمیر تھیں گلے میں ڈالنے کے لیے کیونکہان کے پاس اپنا ہارنہیں تھا۔عورتوں کوزیور کے سَاتُه فطرى طورير بيار موتا ب\_قرآن ياك من تاب أو من يُنشَوا في الْحِلْية وَهُو فِي الْبِحِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ [زخرف: ١٤] " بهلاوه جس كونشو ونما دى جاتى بهز بور میں اور وہ جھکڑا کرنے میں بھی صاف بات نہیں کر علی ۔'' قضائے حاجت کے لیے تھوڑ اسا دور کئیں اندھیرا تھااورریتلا علاقہ تھاسوئے اتفاق کہ ہار کا دھا گاٹوٹ گیا موتی جھر گئے ہار قیمتی تھا، دانے تلاش کرتے کرتے دیر ہوگئی۔ جو کجاوہ اٹھا کراونٹ پرر کھتے تھے انہوں نے معجما كه حضرت عائشہ خلافیا كاوے میں ہیں كيوں كمان كاجسم بلكا بھلكا تھا انہوں نے كياوہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیااور سفرشروع ہو گیا کسی کے علم میں نہیں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ دلیجیًا بیچھے رہ گئی ہیں ۔آنخضرت ﷺ بھی ساتھ تھے ۔حضرت ابو بکر ،حضرت عمر ، حضرت عثمان ،حضرت علی ﷺ تمام بڑے بزرگ اکٹھے تھے۔

حضرت عائش صدیقہ بالنہ است کمیں تو قافلہ جاچکا تھاسر کیں تو ہوتی نہیں تھیں کہ بیجھے چل پڑتیں۔ ریتلے علاقے میں ہوا چلے تو قدموں کے نشان بھی مث جاتے ہیں۔ یہ ان کی دانا کی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ مجھے راستے کاعلم نہیں ہے کدھر جاؤں وہیں لیك گئیں کہ یقیناً جب وہ دیکھیں گے کہ میں کجاوے میں نہیں ہوں تو اسی جگرا تمیں گئیں کہ یقیناً جب وہ دیکھیں گے کہ میں کجاوے میں نہیں ہوں تو اسی جگرا تمیں گئو عمری

تقی اس وقت ان کی عرمبارک تیرہ (۱۳) سال تھی ۔ صبح کا شند اوقت تھا آ کھالگ گئ۔

آ بخضرت ﷺ کے ایک صحابی شے حضرت صفوان بن معطل سلمی ﷺ اُن کو حکم تھا کہ انہیں قافلے سے پیچے رہنا ہے تاکہ قافلے والوں کی کوئی گری پڑی چیز چادر، جوتا، پگڑی وغیرہ کوئی سامان ہوا سے اٹھا نا ہے ۔ حضرت صفوان ابن معطل سلمی ﷺ جب وہاں پنچے تو دیکھا کیڑے میں لیٹی کوئی چیز پڑی ہے جلدی سے آکر چا در ہٹائی تو اس میں حضرت عاکشہ صدیقہ دیا تھیں ۔ کیونکہ پرد سے کے حکم سے پہلے انہوں نے ان کود یکھا ہوا تھا۔ پرد سے کا محکم سے جا میں نازل ہوا ہے۔ دیکھا تو منہ سے نکلاا ناللہ وانا الیدراجعون ۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی پریشانی کی بات سے تواس وقت سے
کلمات کے ۔ایک موقع پرمٹی کا چراغ جل رہاتھا تیز ہوا چلی تو چراغ بچھ گیا ۔ آئخضرت
کلمات کے ۔ایک موقع پرمٹی کا چراغ جل رہاتھا تیز ہوا چلی تو چراغ بچھ گیا ۔ آئخضرت
کلیف نے فر مایا اناللہ واٹا الیہ راجعون ۔حضرت عائشہ بڑھ نے فر مایا عائشہ! ہروہ چیز جومسلمان کو
تونہیں ہے ابھی ہم دوبارہ جلالیں گی ۔ آپ کھٹے نے فر مایا عائشہ! ہروہ چیز جومسلمان کو
تکلیف پہنچائے وہاں اناللہ واٹا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ کیونکہ اچا تک جراغ کا بچھ
جانا بھی پریشانی کا سبب ہے اس لیے میں نے پڑھا ہے۔

حضرت صفوان ابن معطل سلمی یہ برطا اور اونٹ بھایا حضرت عائشہ صدیقہ داون سامی کے بیاتھ جائے مصدیقہ داون سامی کی بیاتھ جائے مصدیقہ داون کا سوار ہوگئیں کمیل بکڑی اور چل برے دو بہر کے وقت قافلے کے بہاتھ جائے اور مدینہ طبیبہ بہنچ گئے۔

عبدالله بن الى كى منافقت:

عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین برواشیطان میم کا آدمی تھا وہ ایسی باتوں کی تلاش میں رہتا تھا کہ آنخضرت ﷺ کے خلاف کوئی بات مل جائے تا کہ وہ اسے بطور ہتھیا ران کے خلاف استعال کر سکے۔ اس کوموقع مل گیااوراس نے کہنا شروع کردیا کہ معنرت عائشہ صدیقہ دلی ہے۔ ساتھ استعال کر سکے۔ اس کوموقع مل گیااوراس نے کہنا شروع کردیا کہ مین کہ صدیقہ دلی ہے کہ ساتھ اس کے برو پیگنڈ کے اشکار ہو گئے۔ مشہور شاعر حضرت حبان بن ثابت مخلص صحابی بھی اس کے برو پیگنڈ کے اشکار ہو گئے۔ مشہور شاعر حضرت حبان بن ثابت مخلف اور آنخضرت ویک کی سالی معلم اور جھو بھی زاد بہن حمنہ بنت جمش مخالفہ اور کھو بھی زاد بہن حمنہ بنت جمش مخالفہ کے سالی سالی معنہ بنت جمش مخالفہ کے سالی سالی اس کے ایسا گناہ ہوسکتا ہے۔

آئخضرت ﷺ مرتشریف لائے گیوں میں یہ باتیں ہورہی ہیں، بازاروں میں ہو رہی ہیں، بازاروں میں ہو رہی ہیں، اپنے بے گانے کررہے ہیں، بجیب قتم کا منظر ہے۔ پورا ایک مہینہ گزرگیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ خلافی فر ماتی ہیں کہا کیہ دن آخضرت کی میں بیٹھے تھے فر مایا عائشہ!اگرآپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو خدا سے معانی مانگ لو، تو بہ کرلو فر ماتی ہیں جب آپ کے فر مایا تو میرے ہوش وحواس اڑ گئے۔ میں نے کہا آپ بھی یقین کرتے ہیں کہ واقعی کوئی الی بات ہوئی ہے۔ میں رو پڑی اور کہا کہ مجھ میں تو ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی میری صفائی بیان کردی جائے و کی گئاہ تھا گئاہ نے تر آن نازل فر ما کرمیری صفائی دی۔ بات اللہ تعالی نے تازل فی کے لئم تک اٹھارہ آبیتی اللہ تعالی نے نازل فی کے لئم تک اٹھارہ آبیتی اللہ تعالی نے نازل فرما کیمری صفائی دی۔ باتی اللہ تعالی نے نازل فرما کیمری حضرت عائشہ میں جن میں حضرت عائشہ میں گئاہ گئے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اِنَّ السَّدِیْ مَن جَاءُ وَ بِالْافْکِ بِحِثْک وہ لوگ جو بہتان لائے ہیں عُصْبَةٌ مِنکُمُ وہ ایک گروہ ہے میں ہے۔ منافق توسارے ہے تین مخلص بھی شکار ہوگئ کلا تُحسَبُوهُ نه خیال کروتم اس بہتان کو شَرَّا لَکُمُ اپنے لیے برا بَالُ هُوَ خَیْرٌ لَکُمُ الْمُدوہ تہارے تی میں بہتر ہے کہ تہاری صفائی قرآن میں بیان برا بَالُ هُوَ خَیْرٌ لَکُمُ الْمُدوہ تہارے تی میں بہتر ہے کہ تہاری صفائی قرآن میں بیان

ہوئی ہے جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ فرمایا لِسٹیل امْرِی مِنْهُمْ ہرآ دمی کے لیےان
بہتان تراشوں میں سے مَّا اِنْحَنَسَبَ مِنَ الْاقْمِ وہ ہے جو کمایا اس نے گناہ وَ الَّذِی تُو کُلُی کِبُرَهُ اوروہ فخص جس نے ہر پرتی کی ہے اس بہتان کے بڑے جھے کی مِنْهُمُ ان
میں سے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ اس کے لیے بڑا عذاب ہے میں سے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ اس کے لیے بڑا عذاب ہے کہ وہ اس سلسلے کی سے اور وہی اس کی نشر واشاعت کرنے والا ہے اور لوگوں کو آ مادہ سے والا ہے کہ اس کو خوب پھیلاؤللہ داس کو بڑا عذاب ہوگا۔

الله تعالی فرماتے ہیں گؤلا إذ سَمِعُتُمُوهُ کیوں نہ ہواجب تم نے یہ بہتان سا تھا ظُنَّ الْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَ گان کرتے مومن مردادر مومن عورتیں بِاَنْفُسِهِمُ خَیْرًا اپنی جانوں کے بارے میں بھلائی کا وَقَالُوا اور دہ کہتے ھلاآ اِفْک مُبیْن یہ بہتان ہے کھلا لَوْلا جَآءُ وُ عَلَیْهِ کیوں نہلائے دہ اس پر بِارْبَعَةِ شُهدَآءَ چارگواہ اپ دعوے کے بوت پر چارگواہ کیوں نہلائے کہ زنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے جارگواہ ہوں کہ دیا گاہ ہو کہ الزام کو ثابت کرنے کے لیے چارگواہ ہوں کی ضرورت ہوتی ہے جوچشم دیدگواہی دیں فیاذ کے مُیاتُو ابالشُهدَآءِ پس چہورہ میں ایک کے بال جموثے ہیں اوران کا الزام صریح بہتان ہے۔ اس کی بیرزایا کیں گیراگیا کیں کے بال جموثے ہیں اوران کا الزام صریح بہتان ہے۔ اس کی بیرزایا کیں گے۔



## وكؤلافضل

علم بيس تقا وَتَ حُسَبُونَ لَهُ هَيّنًا اورتم اس كوخيال كرتے تصبكى بات وَهُوَ عِنْدَالِلَهِ عَظِيْمٌ اوروه الله تعالى كنزديك بهت برى ب وَلُولَآ إِذُ سَمِعْتُمُونُ اور كيول ندبوا جبتم في الكوسنا قُلْتُمْ تم كهدية مَّا يَكُونُ لَنَا كُولَى حَنْ بَيْرِ بَمِينَ أَنُ نُتَكَلَّمَ بِهِذَا كَهِم كُلام كرين اس بهتان كے بارے میں سُبُحٰذَک آپ کی ذات یا ک ہے ھلڈا بُھُتَانٌ عَظِیمٌ یہ بہتان ب بہت بڑا یک ظُکُمُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللللللللّٰهِ الللل اولُو لِمِثْلِة اس كَمْثُل كَاطرف أبَدًا بَهِي بَعْيَ إِنَّ كُنْتُهُم مُّوْمِنِينَ الرَّهُومْ مومن وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ اوربيان كرتے بين الله تعالى مهمارے ليے آيات وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اورالله تعالى سب يجه علي والاحكمت والاب إِنَّ الَّذِينَ يِ مِثَكَ وَهُ لُوكَ يُحِبُّونَ جُولِين كَرِيعَ بِي أَنُ اس كُو تَشِيبُعَ الْفَاحِشَةُ كَرِيكِيل جائے بے حياتى في الَّذِيْنَ ان لُوكوں ميں المَنُوا جوايمان لائے بیں لَھُے عَذَابٌ اَلِیُم ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا دردناک فی اللُّهُ نُيِّا وَالْاَخِرَةِ دِينَا اورآ خرت مِن وَاللُّهُ يَعُلَمُ اورالله تعالى جانتا ب وَ أَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ اورتم نهيس جائة وَلَوُ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اورا كرنه وتا الله تعالى كافضل تم ير وَرَحْهَمَةُ أوراس كى رحمت وَأَنَّ اللَّهُ رَءُونُ أورب شک اُللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے دَّحِیمٌ میربان ہے۔

#### ربطآيات:

کل کے درس میں بقدر صروت تھوڑی سی تفصیل بیان ہو کی تھی کہ ہجرت کے
پانچویں سال آنخضرت وہ کا کو قبیلہ بنوالمصطلق کے ساتھ جہادی ضرورت پیش آئی ۔اس
جہاد میں آپ کے ساتھ کم وہیش پانچ سومجاہداور چند بیبیاں بھی تھیں اور از واج مطہرات
میں سے حضرت عاکشہ صدیقہ ڈاٹھ آپ وہی کے ساتھ تھیں ۔اس سفر میں دواہم واقعات
پیش آئے۔ایک جاتے ہوئے اور ایک آتے ہوئے۔

تيم كاحكم اور حضرت عا كثه والنبئ كالمت براحسان:

جاتے ہوئے بیصورت پیش آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ طالعی اپنی برسی ہمشیرہ حضرت اساء طالعی سے ایک موتوں کا ہار ما نگ کرلائی تھیں۔ کیونکہان کے یاس زیورکوئی نہیں تھا۔ وہ ہارقیمتی موتیوں کا تھا۔ جاتے ہوئے مجاہدین ایک جگہ تھہرے۔ ناتجر بہ کاری اور بچین کی بنا بر دهیان نه کرسکیس ادر ده مارگم هو گیا له کیونکه اس وفت حضرت عائشه مديقة في عرصرف تيره سال هي فَاقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَي الْتِمَاسِهِ وَاقَامَ ا کے ساتھ مخمبر گئے۔' آپ بھی نے بھی اس ہار کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی اور صحابہ کرام کے بھی یوری کوشش کی گر ہارنہ ملا۔ آنخضرت کے تھے ہوئے تھے حضرت عا تشه صندیقه وافعی کی ران مبارک برسر مبارک رکھا سو گئے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نماز کا وقت ہوگیا و لیسس مَعَهُم مَآءٌ اور کس کے پاس یانی نہیں تھا اور وہاں اردگرد بھی یانی نہیں تھالوگ پریثان ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے آ گے شکوہ کیا کہ ویکھو! تمہاری صاحبز ادی نے قوم کومصیبت میں ڈال دیا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کسی

کے پاس پانی نہیں ہے اور یہاں بھی پانی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ بڑا ہی فرماتی ہیں کہ ابا جی آئے اور جھے دو چوکے مارے کہ ساری قوم کوتو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ جھے بڑی تکیف ہوئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں مرجاؤں گ لیکن میں نے حرکت نہیں کی کہ آنحضرت کی نیند میں ضلل نہ آئے۔اللہ تعالی نے تیم کا حضرت ابو بکر صدیق کی کہ آخضرت کی نیند میں ضلل نہ آئے۔اللہ تعالی نے تیم کا حضرت ابو بکر صدیق کی کومبارک دینے آئے کہ تمہاری بچی کی وجہ سے امت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی میں اس کے نیاد ہوئی ہے۔ آخضرت کی نیاد میں سائٹ ہوئی ہیں فَبَعَفُنْ الْبُعِیْسُ الَّذِی کُنُتُ عَلَیْهِ بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہوئی ہیں فَبَعَفُنْ الْبُعِیْسُ الَّذِی کُنُتُ عَلَیْهِ بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہوئی ہیں فَبَعَفُنْ الْبُعِیْسُ الَّذِی کُنُتُ عَلَیْهِ فَو جَدُنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ [ نسانی ] ''پس جب ہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو جَدُنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ [ نسانی ] ''پس جب ہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو جَدُنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ [ نسانی ] ''پس جب ہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی تھی ہمیں اس کے نیچ سے ہار مل گیا ہے''اور بخاری شریف جلد نمبر 1 صفح نمبر 88 پر بیروایت موجود ہے۔

اب آپ حضرات ایک بات سمجھ لیں۔ آئ اہل بدعت کہتے ہیں کہ آپ بھی ہر چیز کوریت کور یہ دورے دیکھتے ہیں اور ولی بھی سب کچھ دیکھتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے فاقام رسول اللّه عَالَیٰ الْجِیمَاسِهِ " آخضرت بھی نے بھی اس ہارکوڈھونڈ اور مرایک ان میں سے ولی ہے۔ صحابہ واقعام النّاسُ مَعَهُ اور لوگوں نے بھی ڈھونڈ ا۔" اور ہرایک ان میں سے ولی ہے۔ صحابہ کرام بھی سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ حضرت ابو بمرصدیق ہیں ،حضرت عمر فاروق ہیں ،حضرت عثمان غنی ہیں ،حضرت علی حیور کرار ہیں بھی۔ یہ سب اولیاء کے سردار ہیں۔ سب خضرت عثمان غنی ہیں ،حضرت الله علی حیور کرار ہیں بھی۔ یہ بیت اولیاء کے سردار ہیں۔ سب نے تلاش کیا گر ہار نہ ملا۔ اونٹ اٹھایا تو ہاراس کے نیچے بڑا تھا۔ یہ جمرت کے پانچویں مال کا واقعہ ہے۔ ہم کیسے مان لیس کہ تمام چیزیں ہروقت آپ بھی کی نگاہ میں ہیں۔ یہ

صفت صرف رب تعالی کی ہے کہ وہ ہر وقت ہر شے کود کھے رہا ہے۔ تو جاتے ہوئے بیدواقعہ پیش آیا۔ اور واپسی پر جو واقعہ پیش آیا وہ کل تم سن چکے ہو کہ ام الموسین فی شاخت تفائے حاجت کے لیے گئی ہو کی تھیں قافلہ روانہ ہو گیا بیدواپس آ کرو ہیں لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان ابن معطل سلمی ثم المرادی پیش جن کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیز اٹھا کر لائیں۔ جب یہاں پہنچ تو حضرت عائشہ فی ٹی گئی ہوئی تھیں انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، یہا ٹھ گئیں، اونٹ پر بھایا اور دو پہر کے وقت قافلے سے آکر لل گئے۔

عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے ہاتھ بات لگ گئی۔ نقل کفر کفر نہ باشد۔اس نے کہا کہ عاکشہ مدیقہ ذاتین کے اس شخص کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں اورا تنازور دار پر د پیکنڈہ کیا کہ تین مخلص صحابی بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اس موقع پراللہ تعالیٰ نے اٹھارہ آیات قرآن پاک کی نازل فرمائیں۔ پچھ تو آپ حضرات کل من چکے ہواور پچھ آج من لو۔

## آیات مذکوره کی تشریخ:

الله تعالی فرمات بین و لو که فضل الله علیکم اوراگرند بوتا الله تعالی کا فضل تم پر و رَحْمَتُهُ اورالله تعالی کارحت فی الله نیکا و الا بورة و نیاورآخرت بیل فضل تم پر و رَحْمَتُهُ اورالله تعالی کارحت فی ما اس چیز کے مقابلی بیل افسطت فی به جس می تم محروف بوجس کا تم چر چا کرر ہے بواس کی وجہت تم کو پہنچا عَدَابٌ عَظِیمٌ بہت بڑا عذاب بعن حضرت عائد صدیقه فی بی پر جوتم نے بہتان گرا ہوتا اور اس کی وجہت تم پر دنیا اور آخرت میں عذاب نازل ہوتا اگر الله تعالی کا فضل نه ہوتا اور اس کی مہر بانی نه ہوتی ادُ تَدَلَقً وَنَهُ بِاللّهِ مِنْ اللّه بِسُروت عادے رہے تھا س بہتان کو ابی نہوتی ادر اس کی مہر بانی نه ہوتی ادر ترب تھا س بہتان کو ابی نہوتی و انہ کی نہوتی اور آخرت میں عذاب نازل ہوتا اگر الله تعالی کا فضل نه ہوتا اور اس کی مہر بانی نه ہوتی ادر تنظیف فی نه بالسنت کی مہر بانی نه ہوتی ادر سے تھا س بہتان کو ابی نہانوں کے ادر اس کی مہر بانی نہ ہوتی انہ تنظیف فی نه بالسنت کی مہر بانی نہ ہوتی انہ تنظیف کو نہ بالسنت کی مہر بانی نہ ہوتی ادر سے تھا س بہتان کو ابی نہانوں کے ادر انہ تنظیف کو نہ بالسنت کی میں دوست تم الے دے رہے تھا س بہتان کو ابی نہانوں کے انہ کو نہ بالسنت کی میں دوست تم الله دور سے تھا س بہتان کو ابی نہانوں کے انہ کو تا اور انہ کی دوست تھا سے بیان کو ابی نہانوں کے انہ کی دوست تھا کی دوست تھا سے بیان کو بالوں کے انہ کی دوست تھا کی دوست تھا سے بیان کو ابی نہان کو ابی کی دوست تھا سے بیان کو ابی دوست تھا سے بیان کو ابی دی کو بیانی کی کو بیانی کو بیانی کی کے بیانی کو بیان

ساتھ وَتَقُولُونَ بِاَفُواهِكُمُ اورتم كَتِ تَصَابِ مونهوں كساتھ مَّالَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ وہ جسكاتہ بین ایک دوسرے سے پوچھے تھے بھی ابرد افسوس کی بات ہے مجھے تو برا صدمہ ہوا ہے تم نے یہ بات سی ہے کہ عائشہ بڑا ہیں کے فلال شخص کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ اس سے پوچھتا، وہ اس سے پوچھتا، فر مایا تم مونہوں سے وہ بات کر رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ندھا و تنځسنبونه که هینا اورتم اس کوآسان اور ہلکی بات بچھ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ندھا و تنځسنبونه که هینا اورتم اس کوآسان اور ہلکی بات بچھ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ندھا و تنځسنبونه که هینا اورتم اس کوآسان اور ہلکی بات بچھ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ندھا و تنځسنبونه که هینا اورتم اس کوآسان اور ہلکی بات بحص رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ندھا کے بال بہت بڑی بات تھی کہ جس پرتم الزام لگار ہے تھے۔

#### مقام عا نشه:

## رافضيو ل كاعقيده اور حضرت مهدى عليه السلام:

لیکن بد بخت قوم رافضی آج بھی بازنہیں آتے اورام المومنین بڑا ہیں کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں۔ خمینی نے اپنی کتابوں میں اس پر بڑا زور لگایا ہے اور ملا باقر کی کتابیں پراھو جوان کا بڑا محقق، عالم اور مجتبداعظم ہے۔ خمینی نے اپنی قوم کوتر غیب دی ہے کہ ملا باقر محلسی کی کتابوں کوتم ضرور پڑھو خور کے ساتھ اوران پریقین رکھو۔ چنانچہ ملا باقر محلسی کی کتابوں کوتم ضرور پڑھو خور کے ساتھ اوران پریقین رکھو۔ چنانچہ ملا باقر محلسی کی کتابوں کوتم اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ یہ خاہر ہوں گے۔ یہ ظاہر ہوں گے۔ یہ خاہر ہوں گے۔ یہ خاہر ہوں گے۔ یہ خاہر ہوں گے۔ یہ داران طرید رافضیوں کا ہے۔

اور سے بات یا در کھنا! کہ ہمارے نزدیک تو مہدی علیہ السلام پیدا ہول کے مدینہ طیبہمیں ۔امام حسن معطف کی اولا دمیں سے ہول کے ان کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ اور والده كانام آمنه موگا۔ اور رافضیوں كے نزديك 200 ه ميں ايك غار كے اندر جاكے حصیب کئے تھے وہ غار بغداد سے ساٹھ میل دور ہے اس کا نام ہے سُر من راکی \_رافضی کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے کراس غارمیں جھے ہوئے ہیں۔ توملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ آنخضرت اللہ کی قبر مبارک برحاضری دیں گے آنخضرت اللے کی قبر مصلے گی اور آپ الله امام مهدی علیه السلام کے ہاتھ پر بیعت کوش گے۔ دوسرا کام ان کا یہ ہوگا کہ آپ ﷺ کی قبر کے پاس جودو بت بیں ان بنوں کو قبروں ے نکال کز دور پھینک دیں گے۔ایک بت ابو بکر اور دوسرا بت عمر خلافی معاذ اللہ تعالیٰ ۔اور وہ تیسرا کام پیکریں گے کہ جنت البقیع کے قبرستان جا کرعا کشہ ہٰ ﷺ کی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوں گے قبر پھٹے گی ان کوقبر سے نکال کر صدیبات کی کریں گے اور چوتھا کام ان کا پید ہوگا کہ سنیوں بعنی اہل سنت والجماعت کے علماء کوتل کریں گے اوران کا یا نچواں کام پیہوگا

کہ عام سنیوں کو آل کریں گے۔ بیہ ہے اس مہدی کا نقشہ جو غار میں چھیا ہوا ہے۔ آج ساری دنیاحقوق ،حقوق ،حقوق کا بروپیگنڈہ کرتی ہے۔تہران میں یانچ لا کھن آباد ہیں کیکن اہل سنت کی ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ ہندؤوں کے مندر ہیں ہسکھوں کے گر دوارے ہیں ،آتش برستوں کے آتش کدے ہیں بہودیوں کے معدخانے ہیں ،عیسائیوں کے كرج بين كيكن سنيول كي أيك مسجد بهي نبيس ہے۔ آج كل اخبارات بيس تم نے ير ها ہوگا احتجاج ہوا تھا کہ خامنائی کے گھر کے پاس ایک مسجد تھی اہل سنت دالجماعت کی وہ بھی انہوں نے گرادی اور اس وفت حکومت میں جتنے ہیں بےنظیر سے لے کرتمام اہم عہدوں پر یمی رافضی فائز ہیں۔اور یہاں اگر علماء کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیفرقہ واریت ہے ۔ بھی اس سے براظلم اور کیا ہوگا کہ یا گھالا کھی آبادی کے یاس ایک بھی مسیر نہیں ہاور ساری دنیا میں حقوق حقوق کی رہ لگاتے پھرتے ہو۔اہل سنت پر جتناظلم ایران میں ہوا ہے شاید دنیا میں کسی اور جگہ نہ ہوا ہو۔ تو خیرا مام مہدی علیہ السلام کا انہوں نے یا نقشہ کھینیا ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوقبرے نکال کران برحد جاری کریں گے العیاذ باللذتعالى\_

#### بختے والا كا أيك واقعه:

پاکتان بنے سے پہلے کا داقعہ ہے غالبًا ۱۹۳۹ء یا ۱۹۳۹ء کی بات ہے بختے والا میں ایک جلسہ تھا ساتھیوں نے مجھے اس کا صدر بنا دیا قاضی نور محمد صاحب" قلعہ دیدار سنگھ کے رہنے دالے تھے۔ ہمار سے ہیر بھائی اور بڑے تقتی علماء میں سے تھے، ان کی تقریر تھی۔ انہوں نے حضرات صحابہ کرام کھی کے بچھ نضائل بیان فر مائے اور یہ بھی بیان فر مایا حضرت عائشہ صدیقہ فران آئخضرت کی زوجہ مطہرہ ہیں، پاک دامن ہیں، اس داقعہ سے پانچ عائشہ صدیقہ فران آئخضرت کے کا زوجہ مطہرہ ہیں، پاک دامن ہیں، اس داقعہ سے پانچ

سال بعد بھی آپ ﷺ کے نکاح میں رہی ہیں معاذ اللہ تعالیٰ اگران میں کوئی الیم بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کامعصوم پینی برایسی ہوی کوگھر میں شرکھتا۔ وہاں کے رافضیوں نے کہا کہ گھروں میں قو اللہ تعالیٰ۔ میں توجو ہیاں بھی ہوتی ہیں۔ بیان کا جواب تھا معاذ اللہ تعالیٰ۔

## شيعه مسلمان نهيس ميں:

یادر کھنا! شیعہ مسلمان نہیں ہیں رافضی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ آج کل اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں جعفری کے لفظ ہے دھوکا نہ کھانا یہ کا فر ہیں۔ ہمارے سامنے ساری باتیں مانیں گے تقید کے طور پر کہیں گے ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں قر آن بھی۔ یہ سب کچھا ہے طاہر میں اندر کچھ نہیں ہے۔

سامنے بیان نہ کرتا وَاَنَّ اللَّهَ رَءُوف رَّحِیم اور بِشک الله تعالی شفقت کرنے والا ہم مبریان ہے۔



# يَآيَتُهُا الَّانِيْنَ الْمُثُوَّا

كَرَّتَ يُعُوا حُطُوبِ الشَّيْطِنُ وَمَنْ يَتَبِعْ خُطُوبِ الشَّيْطِنِ وَالْمُنْكُو وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُّو وَلَالا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُّو وَلَا لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُّو وَلَا يَامُنُ مَنْ يَكُمُّ وَالْمُنْكُونُ وَلَوْلا فَضْلُ اللهُ عَلَيْكُمُّ وَاللّهَ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَا وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَ اللّهُ عَنْوَا وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَلَ اللّهُ عَنْوَا وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَلَ اللّهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَنْوَا وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَلَ اللّهُ عَنْوَا وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوا وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَا وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَا وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوا اللّهُ عَنْوا وَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوا اللّهُ وَلَيْلُ اللّهُ عَنْوا وَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَا عَنْوا اللّهُ وَلَا عَنْوا اللّهُ وَلَا عَنْوا وَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَا عَنْوا اللّهُ وَلَا عَنْوا اللّهُ وَلَا عَنْوا وَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُوالِمُ اللّهُ وَلِكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُو

يَّا يُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا الْمُلُول جُوايمان اللَّهِ عَلَيْ الْمَنُوا الْمُلُول الْمُلُول الْمُلُول الْمُلُول اللهِ اللَّهُ عُلُول اللهِ اللهُ اللهُ

ے کوئی بھی اَبَدًا مجھی وَالْکِنَّ اللَّهَ اورلیکن الله تعالی یُزَیِّی یاک کرتاہے مَنْ يَشَاءُ جَس كُوجا ب وَاللَّهُ سَمِيعٌ اور الله تعالى سنن والا عَلِيمٌ جان والاب وَلا يَاتَل اورشم نها لها كي أولُوا الْفَضُل مِنْكُمُ فَضِيلت والعِمْ مِين سے وَالسَّعَةِ اور مالی وسعت والے أَنُ بِيكَ يُوْتُوْآ أُولِي السفسر بلسى دين وه قريبي رشته داروال كو وَالْسَمَسُ كِيُسِنَ اورمسكينول كو وَالْمُهُ جِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللّهِ اوران لوگول كوجنهول في بجرت كى الله تعالى كراسة مين وَلْيَعْفُوا اوران كوجائي كرمعاف كردين وَلْيَصْفَحُوا اور عاہے کہ درگزرکریں آکا تُحِبُّونَ کیاتم پندہیں کرتے آن اس بات کو يَّغْفِوَ اللَّهُ لَكُمُ كَاللَّهُ تَعَالَى بَخْشُ دِ عَهِمِينِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اورالله تعالی بخشنے والامہر بان ہے إنَّ اللَّذِيْنَ بِيثُك وه لوگ يَسرُمُونَ تهمت لگاتے ہیں المحصنت یاک دامن عورتوں یر العفلت جو گناہوں سے عَاقَلَ بِينَ الْمُولِمِنْتِ جَوْمُون بِينَ لُعِنُوا السَّلُوكُون يرلعنت كي عَي فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَيَااور آخرت مِن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ال كي لي برا عذاب م يَوُمَ اس دن تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ كُوابى وين كَان كَظاف السِنتُهُمُ ان كَي زبانين وَايُدِيهِمُ اوران كي باته وَارْجُلُهُمُ اوران كي ياؤل بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ال كيار عين جووه كرتے رئے يَوُمَئِذِ اس ون يُوقِيهم اللّه يورايوراد عالى كوالله تعالى دِيْنَهُم ان كابدله

الُحَقَّ جُونَ ہِ وَ يَعُلَمُونَ اوروہ جان ليس كَ أَنَّ اللَّهَ بِشَك اللهِ تَعَالَى هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ وہ بچاہے قَلَ كوكھول كربيان كرنے والا۔ تَعَالَى هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ وہ بچاہے قَلَ كوكھول كربيان كرنے والا۔ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اگرچتفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے کین ان آیات کو سمجھانے کے لیے میں اس کا پھر خلاصہ علی کردیتا ہوں۔ رہ ہے میں آپ کواطلاع کی کرفیلہ بنوالمصطلق جو مریسیع کے علاقہ میں آباد ہے مسلمانوں پرحملہ کرنا چاہتا ہے العیاذ باللہ مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی ان لوگوں کا ارادہ ہا ور تیاری میں ہیں۔ آپ پھٹے نے فر مایا کہ ہم ان کو حملہ کرنے کی معہلت کیوں دیں کہ وہ ہمارے گھروں میں آ کر حملہ آور ہوں بلکہ ہم ان پرحملہ کریں گے۔ تقریباً پانچ سومجاہدین کو لے کر آپ ان میں آ کر حملہ آور ہوں بلکہ ہم ان پرحملہ کریں گے۔ تقریباً پانچ سومجاہدین کو لے کر آپ ان اور از واج مطہرات میں حضرت عاکشہ صدیقہ چھٹی بھی آپ کے ساتھ بچھ ورتیں بھی تھیں اور از واج مطہرات میں حضرت عاکشہ صدیقہ چھٹی بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ پردے کا تھم نازل ہو چکا تھا اونٹ پر جو کجا وہ ہوتا ہے اس میں بیٹے جاتی تھیں اور کجا وہ اٹھا کرد کھنے والے نازل ہو چکا تھا اونٹ پر دکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالی نے قبیلہ بنوالمصطلق پرغلبہ عطافر مایا۔

واپسی کے سفر میں مجاہدین کا قافلہ رات کے بچھلے جھے میں ایک مقام پرتھوڑی دیر کے لیے رکا علی الصبح روائل کا ہر وگرام تھا حضرت عائشہ صدیقہ فی بھی ایک سوچا کہ قافلہ چلنے کے بعد دو بہر سے پہلے تو نہیں رکے گا میں اپنی ضرورت سے فار پخ ہو جاؤں تا کہ رائے میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ جب قضائے حاجت کے لیے گئیں تو وہ موتیوں والا ہار جواپنی بڑی میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ جب قضائے حاجت کے لیے گئیں تو وہ موتیوں والا ہار جواپنی بڑی ہمشیرہ حضرت اساء فی ہوتا ہے عاریتا کے کرگئی تھیں۔ اس کا دھاگا ٹوٹ سیا موتی بھر گئے ، ریتانی زمین اور اندھیرا تھا کوئی تمیز نہ تھی کہ موتی ہے یاریت کا دانہ ہے تلاش کرنے میں دیر

ہوگئ قافلہ چل بڑا۔ کجاوہ رکھنے والوں نے کجاوہ اٹھا کراونٹ پررکھ دیا۔ خیال تھا کہ ام الموشین ڈاٹٹٹٹا کجاوے میں ہیں لیکن وہ کجاوہ وزنی تھا حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹٹٹٹا کا جسم ہلکا کچلکا تھا عمر تیرہ سال تھی ان کو وہم بھی نہ ہوا کہ اندر نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ ڈاٹٹٹٹا واپس آئیں دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا سٹرکیں نہیں تھیں کہ سڑک پرچل پڑتیں ریتلا علاقہ تھا صبح کو جب ہوا چلتی ہے تو قدموں کے نشانات بھی مٹادیتی ہے۔ انہوں نے تقلندی کی وہیں بیٹھ گئیں کہ جب ہوا چائی ہے۔ انہوں نے تقلندی کی وہیں بیٹھ گئیں کہ جب بھواچلتی ہے تو قدموں کے نشانات بھی مٹادیتی ہے۔ انہوں نے تقلندی کی وہیں بیٹھ گئیں کہ جب بھواچلتی ہے تو قدموں کے نشانات بھی مٹادیتی ہے۔ انہوں نے تقلندی کی وہیں بیٹھ گئیں کہ جب بھواچلتی ہواتھی نیندا آگئیں کہ جب بھواتھی نیندا آگئیں گے میں کدھر جاؤں ۔ صبح کی شنڈی ہواتھی نیندا آگئی۔

حضرت صفوان بن معطل سلمی علی جن کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے سے پیچھے چیچے رہیں۔
قافلے کی گری پڑی چیز کا اٹھانا ان کی ذمہ داری تھی ۔ وہ جب یہاں پہنچ تو دیکھا کہ کھی تا دی لیٹا ہوا ہے چا در کیھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ خان ای کہ پردے کے حکم سے بہلے ان کو دیکھا ہوا تھا کہنے لگے اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ ام المؤشین خان اللہ ابن کو اونٹ پر بھایا اور دو پہر کے وقت قافلے کے ساتھ جالے ۔ مدینہ طیبہ پہنچ تو عبد اللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو یہ بات مل گئی اس نے خوب پرو پیکنڈہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ خان ہی اس المنافقین کو یہ بات مل گئی اس نے خوب پرو پیکنڈہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ خان ہی اس آئی۔ حمید پریشان رہے۔ وی کوئی نہ آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ خان کی اس کے خوب پرو پیکنڈہ کیا کہ اللہ تعالی مجھے بری فرمادیں گے گریہ آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ خان کی کہاں کی صفائی میں قرآن کریم نازل ہوگا یہ خیال تھا کہ خواب کے ذریعے یا جرائیل علیہ السلام آکر صفائی بیان کردیں گئین اللہ تعالی نے ان خواب کے ذریعے یا جرائیل علیہ السلام آکر صفائی بیان کردیں گئین اللہ تعالی نے ان کی صفائی میں اٹھارہ آئیس بیں۔

ند کوره آیات کی تشریح: یہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو تنبیہ فر مائی کہتم نے پیطوفان کیوں بریا کیا؟ اب

مومنوں کو تنبیہ فرماتے ہیں یا ٹیھا الَّذِیْنَ امَنُوْا اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو کا تَتَّبعُوْا

خُطُوتِ الشَّيْطِن نه پيروى كُرُّوتم شيطان كِنْقَش قدم كى وَمَن يَّتَبعُ خُطُوتِ

الشَّيْطُن اورجس نے پيروی کی شيطان کے قدموں کی فَاِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَآءِ بِس بِ

شک وہ شیطان علم کرتا ہے ہے حیائی کا وَالْمُنْکُو اور برائی کا۔ شیطان نے اچھی بات تو

نہیں کرنی تم شیطان کے کہنے پر کیوں آئے ؟ کیونکہ تین مخلص صحابی بھی اس پرو پیگنڈ ہے کا

شکار ہو گئے تھے۔آپ ﷺ کے شاعر حضرت حسان بن ثابتﷺ ،آپ کی سالی اور پھو پھی

زاد بہن حمنہ بنت جحش "اور حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے خالہ زاد بھائی مسطح بن ا ثاثہ ﷺ بیہ

مهاجر بهى تصاور بدرى بهى تصدفر مايايا در كهو! وَ لَوْ لَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اورا كرنه بوتا

الله تعالى كافضل تم ير وَرَحْمَتُهُ أوراس كي رحمت مَا زَكْمِي مِنْكُمُ مِنْ أَحَدِ أَبَدًا نِه

یاک صاف ہوتاتم میں ہے کوئی تبھی بھی۔ نہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹیٹیا کی صفائی نازل

ہوتی نہ کسی دوسرے کی والے بحنَّ اللَّهَ پُزَتِی مَنْ یَّشَآءُ کیکن الله تعالی یاک کرتاہے

جس كوجا ہتا ہے وَ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهٌ اورالله تعالیٰ سننے والا جانے والا ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عا ئشەصدیقیہ ڈیٹٹٹٹا فر ماتی ہیں کہ ان دنوں آتخضرت ﷺ بڑے پریشان تھے اور مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ میرے بارے میں کیا یا تیں ہو ر ہی ہیں ۔ایک دن میری والدہ اُمّ رو مان ان کی کنیت تھی اور زینب ان کا نام تھا ڈاٹیٹیا ، بیہ حضرت عا ئشەصدىقە دانۇنۇ كىڭگى والىدەتھىس ،مىر بے ياس آئىس اورانہوں نے اس واقعہ کی طرف کیجھاشارہ کیا۔ میں نے کہا کہا اباجی کوبھی اس بات کاعلم ہے کہلوگ میرے اویر

تہمت لگاتے ہیں۔ والدہ تھوڑ اسار و کیں اور کہا کہ ہاں آپ کے والد کو بھی علم ہے اور مدینہ طیبہ کے درود یوار کو بھی پتاہے۔ بیس نے کہا کہ آنخضرت کے کو بھی خبر ہے کہ لوگوں نے مجھ پراہیا بہتان با ندھاہے؟ والدہ نے کہا ہاں! تو پھر میں رویر سی۔

پھرفر ماتی ہیں کہ میں اپنی دادی جو حضرت صدیق اکبر ﷺ کی خالہ تھیں اور حضرت مسطح ﷺ کی والدہ تھیں ، کے ساتھ باہرگئ۔ نیم جاندنی رات تھی میری دادی نیم اندھیرے میں گریڑی ادر کہاناس ہوسطے بن ا ثاثہ کا ،رب کرے سطح مرجائے ۔فرماتی ہیں میں نے کہا دادی جی! گری تم خود ہواور بدد عادیتی ہوسطے کو،اس کا کیاقصور ہے۔ مجھے دادی کہنے لگی ہے لوگ منحوں ہیں جنہوں نے آپ برتہت لگائی ہے میر ابیٹا بھی ان تہت لگانے والوں میں شامل ہے۔ میں نے کہا دادی جی ! کیا کہدرہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کہدرہی ہوں کہ میرا بیٹا بھی ان تہت لگانے والوں میں شامل ہے۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے ان کا ما مان وظیفه مقرر کیا ہوا تھا جب ان کواطلاع ملی کہ میری پاک دامن بیٹی پرتہمت لگانے والول میں مسطح بھی شامل ہے تو حضرت ابو بمرصد بق عظم نے قتم اٹھائی کہ میں آئندہ مسطح بن ا ثاثه پر کچھنہیں خرچ کروں گا اور غیرت کا تقاضا بھی یہی تھا کہان کوخرچہ بند کر دینا ۔ ایا ہے تھا کہ اس کوا تنا بھی خیال نہ آیا کہ میں کس برتہمت لگانے والای میں شامل ہور ہا ہوں۔ جو بٹی ہیںصدیق اکبر ﷺ کی جن کے گھر سے میں کھاتا پیتا ہوں اور وہ بیوی ہیں کا نئات کے سر دارکی اور خود حضوریاک ﷺ کا بھی خیال نہ آیا۔ ﴿

تو حضرت صدیق اکبر رہ کے وظیفہ بند کرنے پر اللہ تعالی نے تھم نازل فر مایا وکلا یَا اَلٰهُ فَا اللهُ فَا اِللهُ فَا اللهُ الل

آنُ ہیکہ پُوْتُوُ آ اُولِی الْقُرُبیٰ کہ دہ ہیں دیں گے تربی رشتہ داروں کو و الْمَسْكِیُنَ اور سکینوں کو وَالْمُسْجِیْنَ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اوران لوگوں کوجنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ قرآن کریم کی اس نص سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکرصدیق اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ قرآن کریم کی اس نص جیں وَلَیْتُعُفُو ا اوران کوچاہیے کہ وہ ماف کردیں وَلَیْتُعُفُو ا اوران کوچاہیے کہ وہ درگزرکریں اَلا تُحِبُونُ کی ایم تمہیں معاف کردیں وَلَیْتُعُفُو اللّٰهُ لَکُمُ بیکہ معاف کردے اللہ تعالیٰ میں۔ اگرتم بندے ہوکر کسی کی غلطی معاف نہیں کرو گے تو رب تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ تمہاری غلطی کیوں معاف کرے گا؟ اگرتم نری کرو گے تو رب تعالیٰ عادر مطلق ہے وہ تمہاری غلطی کیوں معاف کرے گا؟ اگرتم نزی کرو گے تو رب تعالیٰ معاف کردے گا اگرتم نخی کرو گے تو رب تعالیٰ بھی معاف کردے گا اگرتم نخی کرو گے تو رب تعالیٰ کی معاف کردے گا اگرتم نخی کرو گے تو رب تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔

#### الله تعالیٰ کی رحمت کا ایک واقعه:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک بڑا مال وارآ وی تھا اور عمو مآبال کی خاصیت ہے کہ بیہ جب کسی کے پاس آ جاتا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ ہے ، دین سے ، آخرت سے عافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں و کو بَسَط اللّٰهُ الرِّزُق لِعِبَادِه لَبَعُوا فِی الْلاَرُضِ [شوریٰ: ۲۷]" اورا گراللہ تعالیٰ کشادہ کروے رزق اپنے بندوں کا تو البتہ وہ سرکشی کریں زمین میں۔ "لیکن وہ ایک اندازے سے دیتا ہے جواس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے ۔ تو ایک بڑا مال وارآ دمی تھا۔ اس کے بہت سے ملازم ہے ، کئی دکا نیں مطابق ہوتا ہے ۔ تو ایک بڑا مال وارآ دمی تھا۔ اس کے بہت سے ملازم ہے ، کئی دکا نیں کھیں ، بڑا وسیح کاروبار تھا وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے بندے! کوئی نیکی پیش کروکہ تمہاری بخشش ہوجائے۔ اس نے گرون جھکا دی اور رب تعالیٰ کے سامنے اقر ارکیا کہ میرے پاس اے پروردگار! کوئی نیکی نہیں ہے اگر ہوتی میں پیش کرتا۔ رب تعالیٰ نے کہ میرے پاس اے پروردگار! کوئی نیکی نہیں ہے اگر ہوتی میں پیش کرتا۔ رب تعالیٰ نے

فرمایا حوچوشایدکوئی نیکی ہوجس کی وجہ ہے میں تجھے معاف کر دول۔اس نے کہا اے
پروردگار! مجھے ایک نیکی یاد ہے کہ میں نے اپنے ملازموں کو کہا ہوا تھا جوآ دی تمہارے پاس
سودا لینے کے لیےآ ئے تو دے دینا۔ نقد بھی دے دینا، اوھار بھی دے دینا۔اگر کسی غریب
آ دی کے پاس پیسے نہ ہوں مفت میں دے دینا۔ بس آئی نیکی مجھے یا دہے۔رب تعالیٰ نے
فرمایا کہ تم بندے ہوکر معاف کر سکتے ہو میں تو قادر مطلق ہوں میں کیوں شمعاف کروں۔
جاؤمیں نے تہ ہیں معاف کیا۔رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم پیند ٹہیں کرتے کہ رب تعالیٰ
حاؤمیں معاف کیا۔رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم پیند ٹہیں کرتے کہ رب تعالیٰ

بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابو برصدیق میں کدرب تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے ۔ " یون بیس ہم پیند کرتے ہیں کدرب تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے ۔ " چنانچ حضرت صدیق اکبر میں نے حضرت مطح بن اٹا شہر میں کا وظیفہ جاری فرمادیا۔ صرف جاری ہی نہیں فرمایا بلکہ پہلے ہے دگنا کردیا۔ مثلاً پہلے سودیتے تھے اور اب دوسوکردیا۔ کیونکہ وہ غریب تھے رب تعالیٰے ان کوسکین فرمایا ہے والمحسکین اور اجرت بھی کرئے آئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر میں کی کرکے آئے۔ حضرت صدیق اکبر میں کی کرکے تھے۔

حضرت صديق اكبر ظاله كيرت الكيز حالات:

تاریخ بتلاتی ہے مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلے پر سُنا کے مقام بر کھڈیاں لگائی ہوئی تھیں جن پر کاریگر کام کرتے تھے بُنے ہوئے لے آتے اور پھیری لگا کر بیچتے تھے دکان نہیں تھی۔ دن کے پچھے حصے میں وہ تھان بک جاتے تھے اللہ تعالی نے برکت دی تھی۔ اس سے گھر کاخر چہمی چانا تھا اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر عظامی کو خلیفہ الرسول منتخب کیا گیا تو پانچ نمازی بھی پڑھانی تھیں ، لوگوں

کے مقد مات بھی نمٹانے تھے، جمعہ عیدین بھی پڑھانی تھیں۔ سارا وقت ادھرگزر جاتا کی دن اہل خانہ نے کہا کہ ہم تو فاقے سے ہیں۔ ایک دن میں فاقے شروع ہو گئے تو ایک دن اہل خانہ نے کہا کہ ہم تو فاقے سے ہیں۔ ایک دن میں بنوی ہیں نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ کوئی ساتھی جائے نہ میری بات بن کے جانا۔ سب ساتھی بیٹے رہے۔ فرمایا تم اچھی طرح جانے ہوکہ اللہ تعالی نے میری روزی کا انظام اس طرح کیا تھا کہ میں چھری لگا کر گھر کے افراد کی روزی مہیا کرتا تھا اب میرے پاس چھری لگا کر گھر کے افراد کی روزی مہیا کرتا تھا اب میرے پاس چھری لگانے کا وقت نہیں ہے۔ آخر میں انسان ہوں اور میرے بوی ہے بھی ہیں رب تعالی نے پیٹ لگایا ہے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ یا تو خلافت کی ذمہ داری کی اور مال دار ہو یا چھر میرا وظیفہ مقرر کر دو بیت المال سے ذمہ داری کی اور مال دار ہو یا چھر میرا وظیفہ مقرر کر دو بیت المال سے تاکہ میں اپنا کام جاری رکھوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اہل شور کی نے کہا کہ آپ نے بجافر مایا ہے اور ہمارے علم میں ہے اب آپ بانا کام نہیں کر سکتے۔ چنا نچ پچیس قرر ہوا جس سے گزراوقات ہوتی رہی۔

وفات کے وفت بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ کے پاس دو چادریں تھیں۔ عرب کے علاقے میں اس وقت بھی اور اب بھی گری زیادہ ہوتی ہے مگراب سہولتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس وفت ایک چا درینچے ہوتی تھی جس کواز ارکہتے تھے اور ایک اوپر ہوتی تھی جس کور دا کہتے تھے۔ کرتہ وغیرہ گری میں بہت کم استعمال کرتے تھے۔

ابوبکر صدیق طفہ نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ ولائٹ سے فرمایا کہ بٹی آخصرت والدہ ہوگائی سے فرمایا کہ بٹی آخصرت والدہ ہوگائی وفات کس دن ہوئی تھی؟ فرمایا اباجی! سومواروا لےدن ۔ بٹی! آج کون سادن ہے؟ اباجی! آج بھی سومواری ہے۔ فرمایا میں آج جانے والا ہوں ۔ بٹی! بیہ جودو چا در سے بی ان کو دھو لینا اور ایک اور جا در مہیا کر لینا اور جھے ان تین جا دروں میں کفنا

دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاقیہ نے کہا اباجی ! بیاریوں سے موت نہیں آتی موت اپنے وقت پر آتی ہے اور اگر موت کا وقت آگیا تو ہم آپ کے لیے تین نگ چادریں لے لیس کے فرمایا نہیں انہی دو چا دروں کو دھونا ہے اور ایک اور چا درمہیا کرنی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میر ہے گھر میں تین نگ چا دروں کی تو فیق نہیں ہے اور مرتے وقت میں بیت المال پر اپنے کفن کا بوجہ نہیں ڈالنا چا ہتا۔ یہ ہیں خلیفہ راشد۔ خلافت راشدہ بڑی چیز ہے۔ اور آج صدر اور وزیروں کے تھیلے دیکھو، مشیروں کے تھیلے دیکھو۔

تو الله تعالیٰ نے فر مایا کہ فضیلت والے اپنے قربی رشتہ داروں کو دینے سے نہ رکیں اوراس پرفتم نہاٹھا ئیں معاف کردیں اور درگز رکر دیں ۔ کیاتم پسندنہیں کرتے کہ اہلا تعالى تهبين بخش دے اور معاف كردے وَ اللَّه عَفُورٌ رَّحِيتُم اور الله تعالى بخشف والا مهربان ہے إِنَّ الَّذِيْنَ بِ شَك وه لوگ يَرُ مُونَ الْمُحْصَنْتِ جَوْبَهِتِ لَكَاتِ بِي پاک دامن عورتوں پر العففلتِ جو گنا ہوں سے غافل ہیں۔جن کی طرف گناہ کی نسبت کی تی ہان بے جاریوں کو پتائی ہیں کہ گناہ کب ہواکس نے کیا؟ الْسَمُ وَمِنْتِ موكن عورتوں يرتبهت لكاتے بيں ليعنوا في الدُنيا وَالْاخِوَةِ ايسے لوگوں يرلعنت كي كن ونيا اور آخرت میں۔ دنیا میں لعنت ایسے کہ ان کواشی کوڑے لگے اور آخرت کا عذاب علیحدہ ہوگا وَلَهُ مَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ال كے ليے براعذاب بوگا - سورا بوگا؟ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ السِنتُهُمُ جسون والكوابي ويلى كان كے خلاف ان كى زبانيس، وَايْدِيْهِمُ اور ان کے ہاتھ گواہی ویں گے وَاَرْجُلُهُمُ اوران کے یاؤل گواہی دیں گے سما کانوا يَعْمَلُونَ اس كے بارے میں جودہ كرتے رہے۔

یہاں اجمال ہے۔ دوسرے مقام پرآتا ہے کہ رب تعالی مجرموں سے پوچھیں گے

كَمْ نَ كُناه كيا ہے تو وہ پہلے جموت بوليں گا وركيں گو واللّ وَبَينا مَا كُنّا مُسُورِ كِيْنَ [الانعام: ٣٣]" فتم ہے اللہ تعالیٰ كی اے ہمارے دب ہم فی شركنیں كيا۔" پھر كيا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان كی زبانوں پرمبر لگا دیں گے ہاتھ پافل بول كر گوائی دیں گے الْمَومَ مَن خُتِمُ عَلَى افْوَاهِهِمُ وَتُكَلّمُنَا اَيُلِيهُمُ وَتَشُهَدُ اَرُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَ الْمَيومُ وَتَشُهدُ اَرُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَ الْمَيومُ وَتَشُهدُ اَرُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَ الْمَيومُ وَتَشُهدُ اَرُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَ اللّمَ مِن اللّه يَعْمَ وَتَشُهدُ اَرُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَ اللّمَ مِن اللّه يَعْمَ وَتَشُهدُ اَرُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَ



ٵۼٛؠۣؽؿ۠ڬٳڵڂؠؽؿؽڹۅٲۼؠؽؿؙۏڹڵۼؠؽؿؙٷڮٳڵۼؠؽؿؙٷٵڵڟؾۣڹٷٳڵڟؾۣڹٷ ٵڵڟؾڹۏڹٳڵڟؾۣڹؾٛٲۅڵڔٟڮۥڹڗٷٛڹؽڝؾٵؽڠٛۏڵۏڹ۠۩ؠؙٛؠڠۼ۫ڣؠڎ ٷڔڹ۫ڰ۠ػڔؽؿڂٛؽؘڲ؆ٵۺٳڹڹٵڶٷٳڵٳؾڽؙۼٛڶۉڵڮڎڂؽڗڰڴۿڒڮٷؾڮۿۼ ڂؿ۠ؾؿٵ۫ۺٷٳٷؿڮڵٷٳۼڷٳۿٳۿٵڎٳڮۿڂۼؿٷڰؽڰۿڴٷؽڰڰۿ ؾؙڴڒۏڹٷٷڶڹڷۮؾڿڴۏٳڣۿٵۧڿٷ۠ٳۿۅٲڗڰڵڴٛۿؙۅؙڶۺؙٷؾڬۿڔؽ ڵڴۉٞۅٳڹۊؽڵڮڰۿٳڹڿٷٷٳٷڶڿۼٷٳۿۅٲڗڰڵڴٛڴؙۄؙٵۺؽٷٵۼؽۯ ۺڴۏڹۊڣۿٵڝؾٵڴڰڴۄٝۅٳڶۿؽۼڬۿۄٵؿؙڎۮۏڹۉٵڴڰؿٷؽ؈ ڡؙۻڴۏڹۊڣۿٵڝؾٵڴڰڴۄٝۅٳڶۿؽۼڬۿۄٵؿڹۮۏڹۉٵڴڰؿٷؽ؈ ٷٛڸڵڵؠٷٛڡۣڹؽڹؽۼڞؙۏٳڡڹٲڹڞٵڔۿؚۿۅؾڬۿڟۅٵڣؙۯۏػٵڴڰؿٷؽ؈ ٵٛؽڮڵۿڞٝٳۺٳۼڿؠؿٷۼٵڝڞۼٷؽ

تك كم اجازت ليلو وتُسَلِّمُوا اورسلام كهدو عَلَى اَهْلِهَا ان كُروالول ي ذلِكُمْ يَهِي خَيْرٌ لَّكُمْ تَهارے ليه بهتر بُ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ تَاكِمْ نصيحت حاصل كرو فَإِنْ لَّمُ تَحِدُوا فِيهَا آحَدًا لِس الرنه ياوَتُم ان كُرول میں ہے کسی کو فلا تَدُخُلُوها لیں ندواخل ہوتم ان گھروں میں حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ يَهِال تَك كُمَّهِين اجازت دى جائے وَإِنْ قِيْلَ لَكُمْ اورا كُرَّمْهِين كها جائے ارجعوا والس طے جاؤ فارجعوا لیں والیں لوٹ جاؤ ہو اُڑکی لَكُمْ بِي چِيرْتَهُارے ليے يا كيزه ب وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اوراللهُ تَعَالَى جو يكھ تَمُ كُرِيتِهِ عَلِيْمٌ خُوبِ جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تُم يركوني كناه بين عب أَنْ تَلْدُخُلُوا بُيُوتًا كرداخل بوتم اليه هم ول مين غَيْسِ مَسْكُونَة جو سكونت والله بين بين فِيها مَتَاعٌ لَكُمْ ان مِن تبهارا كجهسامان ب وَاللَّهُ يَعْلَمُ اورالله تعالى جامتا عب منا تُبُدُونَ اس چيز كوجوتم ظاهر كرتے مو وَمَا تَنكُتُمُونَ اوراس چيز كوجوتم چهياتي جو قُلُ آب كهدي لِلمُوْمِنِينَ ايمان والصيروول كو يَعُضُوا مِنُ أَبْصَارِهِمُ يَجِي رَهِيس ايني نَكَامِين وَيَحْفَظُوا فُرُوْ جَهُمْ أورها ظت كرين اين شرم كامول كي خلك مَا أَرْكُي لَهُمْ يمي چيز ان كے ليے تحري ب إنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ مِمَا يَصْنَعُونَ بِشَكَ اللَّهَ عَالَى خبردارےائ کاروائی ہے جووہ کرتے ہیں۔

آئی کے درس کی پہلی آیت کریمہ الکھیشٹ سے لے کر دِڈق کویئم تک کا تعلق واقعہ اللہ کا منافقوں نے ساتھ من چکے ہو کہ منافقوں نے ساتھ من چکے ہو کہ منافقوں نے

ام المونین پراتہام لگایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو جھڑ کا کہتم نے اتہام کیوں لگایا، یہ طوفان کیوں گھڑا؟ پھراللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہ کہا سُہُ اِن کھڑا ؟ پھراللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہ کہا سُہُ اِن کھڑا ؟ پھڑائے ہے ۔

آخر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں اور آن کی تائید کرنے والول نے بیجھی نہ سوچا کہ عائشہ صدیقہ والنہ ای کی تبہثان لگا کرآنخضرت اللے کے دامن کوداغ واركررے بيں \_ كيونكه عائشه صديقه والفي ان جي نكاح ميں بين اور بيد بات بھي تم تفعيل کے ساتھ ن چکے ہو کہ بیدواقعہ ۵ ھا ہے۔ بیسال بھی پیرا گزرااور یا نچے سال اورگز رہے تو تقریباً یا کچ حیرسال بعد تک آپ ﷺ دنیا میں تشریف فرما رہے اور عا کشہ صدیقہ "برستور آپ بھٹا کی بیوی رہی ہیں یہاں تک کہآپ بھٹا کی وفات بھی ان کے حجرے میں ہوئی ہے اورآپ ﷺ ون بھی ان کے کمرے میں ہوئے ہیں۔ وفات کے وفت آتخضرت ﷺ کو تكليف هي آپ الله نفر ما يا عائشه! مجصه ارا دوآپ ذاتان يجي بين تنسس اورآپ الله اين مود میں لے لیاس وقت آپ عظاکا سرمبارک ام الموشین فاتھا کی جھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔عبدالرحمٰن بن الی بکر الی بکر ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔آپ اللہ مسواک بہت زیادہ کرتے تھے۔آپ اللے نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے یاس آتے میں تو دو چیز ول کی بڑی تا کید کرتے ہیں

ایک مسواک کی گریس نے مسواک کر کے اپنے مسوڑے چھیل لیے ہیں۔اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جونماز مسواک کر کے پڑھی جائے اس کا درجہ باقی نمازوں سے سرکن بڑھ بات ۔

📽 🕠 ابمسائے کے متعلق اتن تا کید کرتے ہیں کہ مجھے اپنی جگہ وہم ہوا کہ کہیں ایسانہ

ہوکہ مرنے کے بعد بڑوی کودارث بنادیا جائے۔

تو آپ ﷺ نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر ﷺ کے ہاتھ بیں مسواک دیمی آپ ﷺ کمزور سے زیادہ بول نہیں سکتے تھے۔ حضرت عائشہ فی فی ان ہیں کہ میں آپ ﷺ کو مواک کے طالب ہیں میں نے کہا حضرت! آپ مسواک چاہجے ہیں؟ آپ ﷺ نے فر ہایا ہے ہاں! میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کراس کا سراتھوڑا سانرم کیالیکن ابھی شخت تھا پھر میں نے دانتوں کے ساتھ چبا کراس کواچھی طرح نرم کیااور اٹھی تا کہ دھوکر آپ ﷺ کو دول ۔ آپ ﷺ نے فر مایا عائشہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی مجھے دے دو۔ اس قدر محبت تھی اپنی اہلیہ سے۔ ظالموں نے پھے بھی نہ سوچا کسی شاخی کے اس قدر محبت تھی اپنی اہلیہ سے۔ ظالموں نے پھے بھی نہ سوچا کسی شاخی کی افراد تہمت لگادی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ا کے خبیط گندی عورتیں لیک خبیفی گندے مردول کے لیے ہیں۔ تم نے عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگاتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ وہ کس کے نکاح ہیں ہیں والے خبیف وُن لِلُح بیفت اور گندے مردگندی عورتوں کے لیے ہیں والے ظبیف کی لِلُح بیفت اور پاک دامن عورتیں پاک دامن پاکیزہ مردول اس کے لیے ہیں والے ظبیف کی لیلے بیٹ اور پاک دامن عورتیں پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں والے ظبیف کی لیلے بیٹ اور پاک دامن ہیں اور یقینا ہیں تو تمہیں یقین کرنا چاہے کے لیے ہیں۔ اگر آنحضرت پھی پاک دامن ہیں اور یقینا ہیں تو تمہیں یقین کرنا چاہے تھی کہ حضرت عاکشہ مدیقہ بیٹ ہی پاک دامن ہیں۔ پھر دوسری شق الک خبیف نے کہ حضرت عاکشہ مردوں کہ ماکشہ بیٹ کس کے کا حیس ہیں؟ جمہور مفسرین آ یت کا یہی ترقیمہ اور تفیل اور ترقیم کرتے ہیں کہ وہ افعال اور ترقیم کرتے ہیں کہ وہ افعال اور کا دائے جو درے ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کہ وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کا دائے ہیں عردخبیث کام کرتے ہیں کا دائے ہیں خبیث مردوں کے لیے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کہ وہ خبیث کام کرتے ہیں کا دائے ہیں عردخبیث کام کرتے ہیں کہ وہ خبیث کام کرتے ہیں کہ وہ خبیث کام کرتے ہیں کا دائے ہیں عور دے ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کارنا ہے جو درے ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کہ دائے ہیں عور دے ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کہ دائے ہیں کہ دائے ہیں کہ دائے ہیں دوخبیث مردوں کے لیے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں دوخبیث مردوں کے لیے ہیں جو برے ہیں وہ خبیث میں دوخبیث مردوں کے لیے ہیں جو برے ہیں دوخبیث مردوں کے لیے ہیں دوخبیث مردوں کے بیٹ ہیں جو برے ہیں دوخبیث مردوں کے لیے ہیں دوخبیث مردوں کے لیے ہیں دوخبیث مردوں کے لیے ہیں ہیں دوخبیث میں میں کو بیٹ کی کرنا ہے ہیں دوخبیث میں کو بیٹ کی کی کی کو بیٹ کی کو بیٹ کی کرنا ہے کو بیٹ کی کی کو بیٹ کی کرنا ہے کی کرنا ہے کرنا ہے کو بیٹ کی کرنا ہے کی کرنا ہے کو بیٹ کی کرنا ہے ک

اور پاکیزہ افعال اور کام پاکیزہ لوگ کرتے ہیں۔ لیمن انتھے آدمی انتھے کام کرتے ہیں اور برے آدمی برے ہیں ان کاموں سے جو بیمنافق کہدرہ ہیں۔ منافقول نے جو تبہت لگائی ہے ام الموسین دی ہی ان کاموں سے جو بیمنافق کہدرہ ہیں۔ منافقول نے جو تبہت لگائی ہے ام الموسین دی ہی بران کے والداور والدہ پر بیتمام بزرگ اس سے بری ہیں لیک معفور قُ ان کی بخشش ہو چکی ہے ور ڈق کو پہم اور الن کے لیے عمدہ اور نفس رزق لگھ معفور قُ ان کی بخشش ہو چکی ہے ور ڈق کو پہم اور الن کے لیے عمدہ اور نفس رزق

ے جو انسیں ررخ میں ،حشر میں ور جنت میں مع کا۔اللہ تعالی نے عفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تدی عندا کی ان کو معاف نہیں

ر شتہ ختہ کے در اس میں آپ نے شیعوں کی کتاب '' حق الیقین'' کا حوالہ سنا تھا اور لکھنے والا ان کا بہت بڑا مجتبد ہے جس کو بیا تھا اٹھا کر کہتے امام خمینی ،امام خمینی ۔ وہ اپنے شیعوں کو تر نیب دیتے ہوئے کہتا ہے جب تم نے کتابیں پڑھنی ہوں تو ملا باقر کی پڑھو کیونکہ وہ بڑا محقق اور محدث تھا، شیخ الاسلام تھا۔ تو ان کا شیخ الاسلام کلمتا ہے امام مہدی علیہ السلام غارسے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچیں گے ۔ آپ کھی قبر کے باس کھڑے ہوں گے۔ اسلام غارسے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچیں گے ۔ آپ کھی قبر کے باس کھڑے ہوں گے۔ آپ کھی میں ابو بکراور عمر طاقی کر دو وہ ت پڑے ہیں ابو بکراور عمر طاقی کو دو وہ ت پڑے۔ اس بین بین کریں گے پھران کے ساتھ جو دو وہ ت پڑے ہیں ابو بکراور عمر طاقی کو دو وہ ت پڑے۔

تیسراکام وہ یہ کریں گئے کہ بنت بینی ہیں جا کرحظ ت ماکشظمہ یہ بنت کی قبرکو اکھاڑ کران کوقبر سے نکال کران پر حد بار ن سیا ہے۔ یہ جان کا مبدی ،جس نے یہ کام کرنے بین معاذ اللہ تعالی ۔ اوظا لمواکس بات پر حدا کا میں گے؟ آنخضرت کے حد کرنے بین معاذ اللہ تعالی نے افظا لمواکس بات پر حدا کا میں گے؟ آنخضرت کے حد کیوں نہ لگائی ؟ رب تعالی نے اٹھارہ آ بیتیں ، دورکوع ان کی صفائی میں کیوں نازل

فر مائے؟ بیرافضی بہت گندہ ترین اور انتہائی غلیظ فرقہ ہے۔

سورت کے آغاز میں تھم بیان ہوا تھا کہ غیر شادی شدہ مردعورت اگر زنا کریں تو ان کوسوسوکوڑے مارو۔ پھرزنا کی تہمت لگانے والوں کی حد بیان فر مائی استی کوڑ ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ دلین کا واقعہ افک بیان فر مایا۔ اور لفظ لفظ میں ان کی صفائی بیان فرمائی۔

#### زنا کے اسیاب:

آگاللہ تعالیٰ نے زنا کے اسباب بیان فرمائے ہیں ۔ عموماً زنا کے اسباب یہی ہیں جواگلے رکوع میں ہیں ۔ یعنی جن چیزوں کے بعد آدمی زنا میں مبتلا ہوتا ہان میں سے ایک چیز گھروں میں آنا جانا ہے یعنی مردوں عورتوں کا عام اختلاط ہے۔ پھر بدنظری بھی زنا کا ذریعہ ہے ۔ عورت نے مردکود یکھا مرد نے عورت کود یکھا خیالات خراب ہوئے تیجہ برائی ہوئی ۔ لاکن لاکے کا دیر تک نکاح نہ کرنا بھی برائی کا سبب ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔

گی خرابی پیدا ہوگی۔ اجازت مانگوگے وہ پردہ کر لے گی کپڑے درست کر لے گی۔ تو بلا اجازت کسی کے گھر میں جانا گناہ ہے اور ایسا کرنے والا قر آن کے قلم کوتو ڑنے والا ہے اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ گلی والے دروازے کے آگے پردہ لاکا وَاگر کسی نے گھر کے آگے پردہ نہایا تو وہ گنہگار ہے۔ کیونکہ گلی میں سے نیک، بدسب نے گزرنا ہے گھروں میں عورتوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کا سرنگا کسی کے بازو نظے ،کوئی کچھ کررہی ہوئی ۔ لہذا جس نے اپنے گھر کے آگے پردہ نہ لاکا یا وہ گنہگار ہوگا۔

#### آ داپ ملاقات:

تو پہلاتھم یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجاز ت مت جاؤ ۔اجاز ت لواوراہل خانہ کو سلام کہو ذٰلِے کُمْ خَیْرٌ لَکُمْ رِیْمِهارے لیے بہتر ہے لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوُنَ تَا کَیْمُ تَصِیحت حاصل كرو فَانُ لَّهُ تَجدُوا فِيهَا أَحَدًا لِينَ أَكُرنه ياؤتم ان كُفرون مين كسي كوكه وبال کو لی نہیں ہے فلا تَدخُ لُوها بس نداخل ہوان گھروں میں ۔اور بیعنی بھی کرتے ہیں کہ اگرتم نہ یا و گھروں میں ایسے خص کوجس کوتم نے ملنا ہے اور گھر میں عور تیں بیجے ہیں بھر داخل نہ ہو۔ کیونکہ جس ہے ملا قات کرنی ہے وہ تو گھر میں ہے نہیں تو تمہارے گھر میں واخل ہونے کا کیامطلب ہے؟ توفر مایا گھروں میں واخل ہو حَتْبی یُـوْذَنَ لَکُمُ یہاں تک کہ تہمیں اجازت دی جائے ۔ کیونکہ بعض دفعہ ملاقاتی دور ہے آتے ہیں انہوں نے لازمی ملنا ہوتا ہےلہٰذا گھر کے افرادا گرشہیں اجازت دے دیں بیٹھک میں بٹھا دیں تو بینھک میں ہینھ جاؤلیکن اندرعورتیں ہیں بیچے ہیں وہال تنہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت كايدمطلب ٢- وَإِنْ قِيلُ لَكُمُ ارْجِعُو ااورا كُرْجَهِين كَهاجائ كه وايس طِل جاوَ فَارُجِعُوا تُولِيل واليل لوث جاوَ هُوَ أَزُكْمَى لَكُمُ يَهِى چِيزِتمهار علي ياكيزه

ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس کی ملا قات کے لیے گئے ہیں وہ سویا ہوا ہے، آرام کرر ہاہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کواٹھاؤ جی اعربی کامشہور مقولہ ہے۔۔۔۔۔ صاحب الغرض مجنون

''غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔' اس کے سامنے صرف اپنی حاجت ہی ہوتی ہے۔ایا نہیں کرنا چھم کا جو سے بیت ہوتی ہے۔ ایوا نہیں دہ کتنا تھکا ما ندہ آیا ہے اور آرام کرنا جھم کا حتی ہے۔ یو ندو ہیں اتا ہے باڈ لینفیسک عَلَیٰک حَقی وَلِعَیٰنِک عَلَیْک حَقی وَلِعَیٰنِک حَقی وَلِعَیْنِک حَقی آپ پرحق ہے۔' اگر بدن کی صحت کی آئھوں کا بھی آپ پرحق ہے۔' اگر بدن کی صحت کا خیال نہیں رکھو گے تو بیمار ہونا تو اپنی جگدر ہاہی ساتھ گنہگار بھی ہوجا و گے۔ اس لیے گنہگار ہوگ کے تم نے دب تعالیٰ کی امانت ہے اپنا ہوگا و و و کئی جا کر ہوتی لیکن خود شی حرام ہے۔ اور یا در کھنا! جب براک سے گزروتو احتیاط کے ساتھ گزرو بیک کے صافح گزرو گئی امانت کی سے گزروتو احتیاطی کے ساتھ گزرو بیک کے ماتھ گزرو گئی امانت کی حفاظت کرو۔ اگر بے احتیاطی کے ساتھ گزرو گئی امانت کی حفاظت نہیں کی۔

ای لیے علامہ آلوی بینی فرماتے ہیں کہ اسراف کا ایک معنی ہے کہ بندہ حد سے زیادہ کھائے کہ جس سے صحت برقر ارندہ میں نیادہ کھائے کہ جس سے صحت برقر ارندہ میں سے سے سیار ایک معنی میں کہ اتنا کم سکے ۔ یہ بھی و کلا تُسُوفُوا کی مدیس لکھتے ہیں کہ اتنا کم کھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی تو یہ بھی گھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی تو یہ بھی گئاہ ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی تو یہ بھی گناہ ہے کہ دوزہ کیے رکھو گے ، روزہ کیے رکھو گے ، روزہ کیے رکھو گے ، روزہ کیے رکھو گے ، کمائی کیے کرو

مَسُكُونَةٍ جوسكونت والنهين بين، جهال عورتين وغيره بين بين مسافرخانه بي مسجد مُسُكُونَةٍ جوسكونت والنهين بين، جهال عورتين وغيره بين بين مسافرخانه بي مسجد

ہ، ہوٹل وغیرہ ہے ایسے گھروں میں تہبیں داخل ہونے کی اجازت ہے فیہ ا مَناع

ال میں تہاراسامان ہو۔ معجد، مسافر خانہ میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت

نہیں ہے۔ ہوسل ہے چندسائھی کمرے میں رہتے ہیں وہاں تہارا سامان ہے تو تمہیں

اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے وَ اللّٰهُ يَعُلَمُ مَا تُبُدُونَ اور الله تعالى جا تا ہے جوتم

ظاہر کرتے ہو وَمَا تَكُنُّمُونَ اور جوتم چھپاتے ہو۔توپہلاظم بیہوا كركس كھرميں بغير

اجازت کے نہ جاؤاوراس کی پوری تفصیل بیان ہوئی۔

یک نے مورتوں کے شک اللہ تعالیٰ خبر دار ہے اس کار دائی سے جودہ کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں عورتوں کے متعلق آئے گا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیجی رکھیں۔ان شاءاللہ تعالی



# وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَٰتِ يَعْضُضُ

مِنْ اَبْضَادِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيْبُويُنَ وَيُنْتَهُنَّ إِلَّامَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَخْرِ فِنَ يَحْمُوهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَيُبُونِينَ الْمُعُورِينَ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَيُبُونِينَ وَلَيْبُونِينَ الْمُعُولِينِينَ وَلَيْبُونِينَ الْمُعُولِينِينَ الْمُعُولِينِينَ الْمُعُولِينِينَ الْمُعُولِينِينَ الْمُعْرَافِينَ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَعْمُلُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْفُولُ الْمُعْرَافِينَ اللهُ وَاللهُ وَلَيْفُولُ الْمُعْرَافِينَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

وَقُلُ اورآپ کہدویں لِللَّمُعوَّمِنتِ موکن عورتوں کو یَغُضُضُنَ مِنُ اِبْصَادِهِنَّ اورتفاظت کریں اَبْصَادِهِنَّ اورتفاظت کریں این شرم گاہوں کی وَیَخفَظُنَ فُو وُجَهُنَّ اورتفاظت کریں این شرم گاہوں کی وَلَا یُسُدِیُنَ زِیْنَتَهُنَّ اورظاہر نہ کریں این زینت کو اِلاً مَساظَهَ وَ مِنْهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى جُیُوبِهِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اِبْعُولُتِهِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اِبْعُولُتِهِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

بايوں كسامنے أو أَبْنَآئِهِنَّ يائي بيول كسامنے أو أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ يا اینے خاوند کے بیٹول کے سامنے اُو اِنحوانِهِ نَّ یااینے بھائیوں کے سامنے اُو بَنِي ٓ إِخُو انِهِنَّ يااين بَعْتَبِهُول كَسامِن أَوُ بَنِي ٓ أَخُو ۚ تِهِنَّ يااين بِها نجول كسامن أوُ نِسَآ بِهِنَّ يا يَى مسلمان عورتوں كسامن أوُ مَا مَلكتُ اَیْمَانُهُنَّ یاوه جن کے مالک ہیں ان کے دائے ہاتھ او التّابعین یا خدمت میں مشغول رہنے والوں کے غیر أولي الإربة جوخوا ہش ہیں رکھتے ہیں مِنَ الرَّجَالُ مردول ميں سے أو الطِّفُلُ الَّذِينَ ياوہ ﴿ لَهُ يَنظُهَ رُوا عَلٰى عَوُداتِ النِّسَآءِ جُومُطُلَع نَهِين موت عورتول كردت ير وَ لايَ سُر بُنَ اورنه ماري بأرْ جُلِهِنَّ اين ياوَل لِيُعُلَمَ تاكم علوم موجائ مَا يُخْفِينَ وهجس كو و مُخْفَى رَكُمْتَى بَيْنِ مِنُ زِيْنَتِهِنَّ ايني زينت سے وَتُسوُّ بُوّا إِلَى اللَّهِ اورتوبه كروالله تعالى كسامن جَمِيعًا سبكسب أيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ المُمومنو! لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ تَاكَمُ فَلَاحَ يَاوَ وَأَنْكِحُوا الْآيَامِي مِنْكُمُ اوْرَنَاحَ كُرُووجُومُ مِينَ سے بنکاح ہوں والصّلِحِیْنَ اور نیک ہیں مِنُ عِبَادِکُمْ تمہارے عْلامول میں سے وَ اِمَآئِكُمُ اورلونڈ یول میں سے اِن یَکُونُوا فُقَرَآءَ اگر فضل سے وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيتُم اور اللَّد تعالىٰ برى وسعت والا جانے والا ہے۔

کل کے بین بین جو برائی میں ہم نے پڑھا کہ وہ کو نسے اسباب اور ذرائع ہیں جو برائی میں مبتلا کرتے ہیں ان بی سے ایک ہے گھروں میں آمد ورفت اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ۔ اس کی تفصیل تم کل بن (اور پڑھ) چکے ہو۔ دوسری چیز بدنظری ہے۔ بہنظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تیم دیا ہے کہ اپنی میں میں سے ایک تیر ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تیم دیا ہے کہ اپنی میں گاہوں کی حفاظت کرو۔ اس سے متعلق آج عورتوں کو تھم ۔

حفاظت نظر:

فرمایا وَقُلُ لِلْمُوْمِنْ اورا پهروی مومن عورتول و یَغُضُضْ مِن اَبْصَادِهِنَّ اورتفاظت کری این شرم اَبْصَادِهِنَّ اورتفاظت کری این شرم گاموں کی قصد آاورارادة بری تئیت ہے مردکا عورت کودی کھنا اورعورت کامر دکود کیف بید و گاموں کی قصد آاورارادة بری تئیت ہے مردکا عورت کودی کھنا اور گوئ گرفت نہیں گاموں میں ہے ہے ۔ چلتے چلتے غیر ارادی طور پرنگاہ پڑجائے تواس پرکوئی گرفت نہیں ہے کیکن قصد آاورارادة دوبارہ دیکھا تواس پرگرفت ہوگی ۔ آخضرت کی دو یویا معظرت اور مقرف اور مقرف میموند رہائی آپ کے کمرے میں تھیں نامینا صحابی حضرت بول کوئی الله ابن ام مکتوم ہول کوئی ہولی کوئی مایا کون؟ کہا جی میں ابن ام مکتوم ہول کوئی بولیوں کوئر مایا قُومَا فَاحَتَجِاً ''دونوں اشو بات کرنی ہے۔ آخضرت کی بیویوں کوئر مایا قُومَا فَاحَتَجِاً ''دونوں اشو بات کرنی ہے۔ آخضرت کی بیویوں کوئر مایا قُومَا وَان است میں ہوجاؤ۔'' یہ جائی تھیں آنے والا نامینا ہے۔ کہنے گیس حضرت! اَلَیْ سے اندھا نہیں ہے؟'' آخضرت کی نے فر مایا اَفْعُماوان است در کیا تھی ہو، جاؤیرد ہیں چلی جاؤ۔''

اں میں آپ ﷺ نے بیسبق دیا کہ ندد کیمنے کا حکم جس طرح م

ای طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔قرآن کا بھی بہی علم ہاوررسول اللہ عظاکا بھی بہی تعلم بكر داورعورتس اين نكابي نيجي ركيس وأيت فطُن فُرُوْجَهُنَّ اور حفاظت كرس اين شرم كامول كي - اين عفت اورناموس يرداغ نه كلفوي وكلا يُبُدِينَ زيننَهُنَّ إلا مَا ظهر منها ورظام بندري اين زينت كومروه جوظام إس سے مطلب يہ ہے كه عورت اپنی بنادنی زیب وزینت یا بناؤ سنگھار کوغیرمحرموں کے سامنے ظاہر نہ کرے یہ چز فتنے کا باعث بنتی ہے۔ مگروہ زینت جوظا ہر ہومثلاً انگوشی پہنی ہوئی ہے، تِلے والی جوتی پہنی ہوئی ہے۔اب طاہر بات ہے کہ چلتے ہوئے تلے والی جوتی اور انگوشی کوتونہیں چھیاسکتی۔ اس طرح بعض عورتوں نے تقش ونگار اور بیل بوٹے والی جا دریں اوڑھی ہوتی ہیں تو وہ ان کوتو نہیں چھیاسکتیں ۔ان کو کہاں جیب میں ڈالیں گی ۔شلوار کے پائینچوں برکڑ ھائی کی ہوتی ہاس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو چھیانہیں سکتی وَلْیَصْرِبُنَ بِخُمُرهِنَ اور ع ہے کہ لٹکا تیں اپنی جا دریں۔ خُےمُ رُ جے مَار کی جمع ہے۔ جس کامعنی ووپٹا اور جا در ہے۔لٹکالیں اسے دویٹول کو، جا درول کو عَلی جُیوبھن ایخ گریبانوں پر۔ان کی جھاتی اور گلے کا کوئی حصہ نگانہ ہو۔اور بیمسکلہ یا در کھنا کہ ایباباریک دویٹا کہ جس ہے بال نظرا تیں وہ عورت کے لیے پہننا صرف حرام ہی نہیں بلکہ قطعا اور یقیناً اس کے اوڑ سے ےنمازیں بھی نہیں ہوتیں۔

## ایک اہم مسئلہ:

مسئلہ چھی طرح سمجھ لیں۔ایباباریک لباس کہ جس سے بدن نظر آئے عورت کے لیے پہننا حرام ہے۔ جیسے عورتیں ناخن پالش لگالیس تو نہ دضوہ وتا ہے نہ نماز ہوتی ہے نہان کا قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔اس حالت میں عورتوں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ

سبان کی گردن پر ہیں۔ لیے لیے ناخنوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی حرام ہے کیونکہ ان

کے بنچ میل کچیل جمع ہو جاتا ہے جس سے ناخنوں کے بنچے والی جگہ ترنہیں ہوتی حالانکہ
عنسل اور وضو میں بنچے والی جگہ کا تر کرنا فرض ہے۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے مسکلے ہیں مگر
ان پرنمازیں موقوف ہیں ، دین موقوف ہے۔ عورت کے ہاتھ کی کلائی ، گٹ ستر میں شامل
ہے۔ عورت کا سر بھی ستر میں شامل ہے۔ اگر قبیص کلائی سے بقدر دوانگلیاں بھی ہیجھے ہوئی تو
نماز نہیں ہوگی ، کان نگے ہوئے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی ، سرکے بالوں کا چوتھائی حصہ بھی ننگا
ہواتو نماز قطعانہیں ہوگی۔ یہ سائل نہ بھولنا ایسے نہ ہوکہ کیکریں بھی مارتی رہواور نمازیں پھر
بھی تمہاری گردن پر ہوں۔

اور یہ سئلہ بھی سمجھ لیں کہ ناک میں جو کوکا ہوتا ہے وضو کرتے وقت کو کے ، کے سوراخ میں پانی نہ پنچے تو وضوئیں ہوتا ، قطعا نہیں ہوتا ۔ اچھی طرح اس سوراخ میں پانی کہنچے گا تو وضو ہوگا ۔ فسل کے وقت اگر پانی اس سوراخ میں نہیں پہنچائی گا تو غسل نہیں ہوگا ہرگز نہیں ہوگا۔ ای طرح کا نول میں بالیوں اور کا نول کے لیے جو سوراخ میں ضرور ک جرگز نہیں ہوگا۔ ای طرح کا نول میں بالیوں اور کا نول کے لیے جو سوراخ میں ضرور ک عنسل میں اگر ان کے اندر پانی نہ گیا تو غسل نہیں ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ جب ونسوا معمل نہیں ہوگا تو نما اگر ان کے اندر پانی نہ گیا تو غسل نہیں ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ جب ونسوا میں خسل نہیں ہوگا تو نما زبھی نہیں ہوگا۔ جہالت کا دور دورہ ہے لوگ دین سے ناوا تف ہیں۔ ان مسائل کی اتنی اشاعت کرو کہ ہر تہر نہی کو معلوم ہونے چا ہمیں تا کہ تمہاری ہماری گرفت نہ ہو۔ تو فر مایا کہا تی چا ور یں اپنے گر یبانوں میں ڈال لیس تا کہ گردن کا کوئی حصہ غیر محرم کو نظر نہ آئے و لَا یُنہ نِیْ نَ ذِیْ نَتَهُنَّ اور ظاہر نہ کریں اپنے بناؤ سنگار کو اللّا کہ نو کوئیوں ۔ ناواس میں شراپنے بناؤ سنگار کو اللّا کہ نو کوئیوں ۔ بعوله بعل کی جمع ہے۔ بعل خاوند کو کہتے ہیں مگر اپنے خاوندوں کے ساسے نہ بنا و کوئی ہوئے ہیں کریں او کہ آئے آئیھیں یا وہ کورتیں آپ یا پوں کے ساسے ۔ باپ ہے ، داوا ہے ، چیا ہے ،

آباءواجدادس رے اس میں آگئے او ابھاء بعولیت ناپ خادندوں کے بابوں کے ماءواجدادس رے اس میں آگئے او ابھاء بیں۔ فاہر بات ہے کہ سر سے چہرہ کس طرح چھپا سکتی ہے او اللہ جیں کس طرح چھپا سکتی ہے او اللہ جیں کس طرح چھپا سکتی ہے او است نہوں کے سامنے بھی اظہار زینت کا کوئی گناہ نہیں ہے او ابست آبھو گئے ہوئے ہیں ان بنی سے فولیت بین کی گوئی ہوں کے سامنے جی ان اس بھو گئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں کے سامنے جا ہے جھتی ہوں کے سامنے جا ہے جھتی ہوں کی ہوں کے سامنے جا ہے جھتی ہوں کی ہوں چا ہے جھتی ہوں کے ہوں چا ہے جھتی ہوں کے سامنے جا ہوں چا ہے جھتی ہوں کے سامنے جا ہوں چا ہے جھتی ہوں ہوں چا ہے باپ کی طرف سے ہوں ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوں اظہار زینت کوئی گناہ نہیں ہے او بہنے آبے ہوں نا ہم ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے او بہنے ہوں کے سامنے زینت ظاہر کرنے کے بیٹوں لیمنی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے او بہنے کے سامنے زینت کا اظہار کرستی ہیں او بیش بھی تھوں کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے ان کے بیٹوں لیمنی بھانچوں کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے انتہار کرستی ہیں او بیستی بھی تو واتوں کے سامنے ۔ یہ ہوں تو کی مسامنے ۔ او بہنے کہ بھی تھانچوں کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے ۔ او بہنے کی انتہار کرسکتی ہیں او بیستی بھی تو ہوتوں کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے ۔ او بیستی کوئی تو بیت کا اظہار کرسکتی ہیں او بیستی بھی تو ہوتوں کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے ۔

یہ سئلہ اچھی طرح یا در کھنا! کہ خطاب رب تعالیٰ نے مومن عورتوں کو کیا ہے و قُلُ لِ لِلْمُ مُوْمِ نِیْ نِسَائِهِنَ کی ضمیر بھی مومنات کی طرف لوٹتی ہے۔ تواپی عورتوں سے مراد مومن عورتیں ہیں کہ مومن عورتوں کے سامنے بھی اظہار زینت کوئی گناہ نہیں ہے اور غیر مسلم نا پاک ہیں ان سے اسی طرح پردہ ہے جس طرح غیر محرم سے پردہ ہے۔ گھروں میں جوعیسائی عورتیں آتی ہیں ان سے پردہ کرنا ہے ان کے سامنے زینت کا اظہار نہیں کرسکتیں، ان کے سامنے مومن عورتیں سرنگانہیں کرسکتیں، باز و نظیم ہیں کرسکتیں او مامک گئ ان کے سامنے مومن عورتیں سرنگانہیں کرسکتیں، باز و نظیم ہیں کرسکتیں او مامک گئ

حضرت امام شافعی میسید اس کامعنی بیان کرتے ہیں'' نہ غلاموں سے بردہ ہے اور

نہ لونڈیوں سے پردہ ہے۔' امام ابو صنیفہ بڑائیڈ فرماتے ہیں'' اس سے لونڈیاں مراد ہیں جائے ہوں تو چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں آ قا اور سیدہ کا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ غلام ہوں تو ان سے پردہ ہے۔' رئیس التا بعین حضرت سعید بن میتب بڑائیڈ فرماتے ہیں ماملکٹ ایک سے پردہ ہے۔' رئیس التا بعین حضرت سعید بن میتب بڑائیڈ فرماتے ہیں ماملکٹ ایک سے لونڈیاں مراد ہیں غلام مراد نہیں ایک سے نئی ۔' کیونکہ پردے کی اصل علت یہ ہے کہ اختلاط نہ ہو۔ غلام گھر میں آئے جائے گا فاوند کسی وقت گھر ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا اور شیطان شیطان ہے۔ لہذا غلام سے خاوند کسی وقت گھر ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا اور شیطان شیطان ہے۔ لہذا غلام سے بردہ ہے۔

آوِ التَّابِعِيْنَ عَيْرِ اُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ياده تائع جوحاجت والتَّهِينِ عَيْرِ اُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ياده تائع جوحاجت والتَّهِينِ عَيْنِ مَردول عِين سے وہ كام كرنے والے ، خدمت كرنے والے جوان حدود سے نكل چكے عين جوخواہشات كى عين ياتم نے شاہ دولے كے چوہ ديكھے ہوں گے جو بے چارے بالكل سيد ھے سادھے ہوتے بين ان كوكوئى سجھ نہيں ہوتی ۔ ايسے ہوں تو ان سے كوئى خطرہ نہيں ہے ۔ ياوہ خض جس كے ہوش وحواس نہ ہوں اور وہ جنسی خواہش كونہ جھتا ہواس سے مجمى پردہ نہيں ہے اوِ الطّفلِ الَّذِيْنَ ياده ني لَمُ يَظُهَرُ وُا عَلَى عَوْرَ تِ النِّسَاءِ جو عورتوں كے بردے كي جُهول برطلع نہيں ہوئے ۔ چار پائي سال كا بجہ ہے چوسال كا ہے مورتوں كے بردہ نہيں ہے ليكن آج كل تو فلى دور ہے ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے ہے وہ اس سے كوئى بردہ نہيں ہے ليكن آج كل تو فلى دور ہے ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے ہے وہ باش کی بردہ نہيں ہے ليكن آج كل تو فلى دور ہے ماشاء اللہ چھوٹے جھوٹے ہے وہ باش کے باش كرتے ہيں كہم بوڑھوں كو بھى نہيں آئيں ، من كر حير ت ہوتى ہے۔

مغربی تہذیب سے معاشرے میں بگاڑ:

یادر کھو! اس مغربی تہذیب نے سارا ماحول بدل کرر کھ دیا ہے۔ ایک وہ دورتھا کہ تنہا ترکی نے پانچ سوسال تک سارے یورپ کوآ گے لگائے رکھا کیونکہ ایمان اور اخلاق کی

توت تھی۔ان ضبیت تو مول نے سوچا کہ مسلمانوں کواس طرح تو دنیا ہے نہیں مثایا جا سکتا ن ہے۔ حامدے کر کے ان کی تہذیب وتدن کوءا خلاق کومٹاؤ۔ اس میں وہ فوجی کڑائی ہے زیادہ کامیاب ہوئے۔ پاکستان بننے سے لے کراب تک پاکستان میں جتنے حکمران آئے سب انہی کے ذہن کے ہیں فرق صرف اتناہے کہ وہ گورے انگریز ہیں اور پیرکا لے انگریز ہیں ۔ ان خبیث قوموں نے مسلمانوں کے ذہن بگاڑ دیے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت پیدا کردی ہے کہ جس کی کوئی انتہانہیں ہے۔اردن کوشام سے نفرت ہے شام کومصر سے نفرت ہے مصرکواس سے نفرت ہے حالت یہ ہے کہ بیرکا فرول کے ساتھول سکتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے ۔اس نفرت میں کا فروں کے اپنے مقاصد ہیں اوران کا فروں نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہمارا ماحول خراب کر دیا ہے۔ٹی وی اور وی ،سی ،آر (کیبل ، ڈش وغیرہ ) کے ذریعے ،کھیلوں کے ذریعے بچوں کے ذہن بگاڑ دیے ہیں۔ ماحول کا بڑااثر ہوتا ہے جورتیں آ کرکہتی ہیں کہ بیجے پڑھے نہیں ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ دوکامتم کروتیسرے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ٹی وی تو ڑ دو تھیلیں ختم کر و پھر ہم ان کے پڑھنے کے لیے دعا کریں گے۔ بے شک ضرورت ے مطابق کھیا بھی ہے لیکن میر کہ چوہیں گھنٹے کھیل ہی ہو پیغلط ہے۔

و الا بصور بن بار مجلِهِنَّ اور نه ماریس عور تیں اپنے پاؤں لِیُعُلَمَ مَا یُعُخفِیُنَ تا کہ معلوم ہوجائے جس کووہ مخفی رکھتی ہیں مِنْ ذِینتِهِنَّ اپنی زینت ہے۔ بعض علاقوں میں عور تیں پازیب پہنتی ہیں جس کوجھا تجھر بھی کہتے ہیں۔ پاؤں زور سے مارنے سے ان کی آواز آتی ہے۔ تو زور سے پاؤں نہ ماریں کہ ان کی آواز سے دوسروں کو پتا ہے پازیوں کا۔ پازیوں کے متعلق فقہی طور پر مسکلہ یہ ہے کہ اگر اندر سے خالی ہوں اور ان میں کا۔ پازیوں اور ان میں اور ان میں اور ان میں کا۔ پازیوں کے متعلق فقہی طور پر مسکلہ یہ ہے کہ اگر اندر سے خالی ہوں اور ان میں

سنگریزے ڈالے ہوئے ہوں جو بجتے ہیں توالی پازیبیں حرام ہیں۔ اورا گراندرے تھوں ہوں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ظرانے سے آواز بیدا ہوتی ہوتو یہ جائز ہیں لیکن عورت کو زور سے پاؤل نہیں مارنا چا ہے کہ آواز پیدا ہو۔ وَتُدُو بُوۤ اللّٰهِ جَمِیعُا اوراللّٰہ تعالیٰ فروسے پاؤل نہیں مارنا چا ہے کہ آواز پیدا ہو۔ وَتُدُو بُوۤ اللّٰهِ جَمِیعُا اوراللّٰہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروسب کے سب آیہ اللّٰمُ وَمِنُونَ اے ایمان والوا لَعَلَّمُ کُمُ تُفَاحِونَ تاکمَ فلاح یا جاؤ۔

## برائی کے اسباب:

یہاں تک ان دو چیزوں کا ذکرتھا جو برائی کا سبب بنتی ہیں۔ ایک گھروں میں بے تعاشا آنا جانا اور دومرا نگاہ کو بست نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے منع فر مایا ہے۔ اب تیسری چیز کا ذکر ہے۔ بسا اوقات بڑی بیچ کی بروقت شادی نہ کرنا ہے بھی گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ کیونکہ جنسی خوا شات تو اللہ تعالیٰ نے سب میں رکھی ہیں اس لیے کم ہے کہ بڑی بچہ جب جوان ہوں تو فورا شادی کردو۔ بعض علاقے اس سلسلے میں بہت اچھے ہیں جیسے صوبہ سرحد (اب اس کا نام خیبر پختو نخواہ رکھ دیا گیا ہے) چودہ بندرہ سال سے او پر لڑی لڑے کونہیں جانے دیتے۔ اور پنجاب میں یہ بیاری دیکھی ہے کہ بچیوں کی عمرین ہمیں لڑی لڑک کونہیں جانے دیتے۔ اور پنجاب میں یہ بیاری دیکھی ہے کہ بچیوں کی عمرین ہمیں ہیں۔ یہ تمیں (۳۰، ۳۰) بینینس پینینس پینینس (۳۵، ۳۵) سال ہوگئ ہیں آور ابھی تک بیٹھی ہیں۔ یہ ماں باپ گفگر ہونی چا ہے اور جب تک ماں باپ گفگر ہونی چا ہے اور جب تک اس فریضہ ہے فارغ نہ ہوجا کیں فید نہیں آنی چا ہے۔

اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں و اَنْکِحُوا اللایامی مِنْکُمُ۔ اَیامی ایم کی جمع ہے۔ ایسے اللہ تعالی ایم کی جمع ہے۔ ایسم کا معنی ہے جس کا نکاح نہ ہوا ہو۔ بیمرد پر بھی بولا جاتا ہے اور عورت پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور معنی ہوگا جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح فوراً کرادو۔ وَ الْمَصْلِحِیْنَ جَاتا ہے۔ تومعنی ہوگا جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح فوراً کرادو۔ وَ الْمَصْلِحِیْنَ

مِنْ عِبَادِکُمُ اورجونیک ہیں تہارے غلاموں میں سے بین خیال کروکہ بیغلام ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کے بھی نکاح کرادوتا کہ برائی پیدا نہ ہو و اِمَائِکُمُ اورلونڈ یوں میں سے لونڈ یوں کے بھی نکاح کرادوتا کہ برائی پیدا نہ ہو۔ بیتمام اصول رب تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں بلائے ہیں اگر ہم ان بڑمل کریں تو بھی برائی کی نوبت نہ آئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لائے ہیں اگر ہم ان بڑمل کریں تو بھی برائی کی نوبت نہ آئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لائے ہیں اگر ہم ان بڑم کی نوب اللہ تھا ہوں کے بال کے جان کہ کہ کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن یہ کو نُوا فقر آ ءاگر وہ تا جہوں گے جن کا تم نے نکاح کرنا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن یہ کو نُوا فقر آ ءاگر وہ تا جہوں گے جن کا تم نیاں کو اپنے فضل ہے۔ ایک تو غیبی سبب ہے اور ایک طاہر نی سبب ہے وہ بید کہ جب تک آدمی پر ہو جھ نہ پو سائل وعیال کا تو بندہ بے قرر ہتا ہے محنت مزدوری می طرف قوجہ نیس کرتا اور جب اس کے سر پر ہو جھ پڑ جائے شادی ہوجائے تو وہ فکر مند ہوجائے تو میں کر بیا کو میکر بیا ہوجائے تو بیا ہوجائے تو بوجائے تو بیا ہوجائے تو بیا ہوجائے تو بوجائے ت

حضرت لقمان حكيم سے تين سوال:

لقمان علیم ایک بڑے نیک بزرگ تھان کے نام پرقر آن کریم میں ایک سورت بسورت لقمان ،رحمہ اللہ تعالی ۔ ان سے بوچھا گیا کہ حضرت! آپ ہما ۔ آئی والوں کاجواب دیں۔

🖈 ایک بیر کدانسانوں میں ہے برا کون ہے؟

• فرمایاانسانول میں . وہ ہے جو ہڈحرام وہ

ایہ بتلائیں کہ انہان ۔ بدن میں سب سے اچھاعضوکون سا ہے؟ فرمایا زبان۔ جنستیراسوال یہ ہے کہ انسانی اعضامیں سب سے بُراعضوکون ساہے؟ فر مایازبان۔

تو زبان اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ لہذا اگر لڑکا ہڈ حرام نہیں ہوگا تو کام کرے گا۔ بچر

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی بچھ مال آجاتا ہے

اس کی برکت ہے بھی آ دمی کا کام چل جاتا ہے۔ فر مایا اللہ تعالی عنی کردے گا اپنے فضل کے

ساتھ وَ اللّٰهُ وَ اسِعٌ عَلِیْمٌ اور اللّٰہ تعالیٰ بڑی وسعت والا جانے والا ہے۔ یہ تمام مسائل

روزمرہ کے بیں ان کو یا دکرو، ان کی نشر واشاعت کروتا کہ معاشرہ سنور جائے۔



#### وُلْيَسْتَعُفِينِ

وَالْيَسْتَعْفِفُ اور چاہیے کہ گناہ سے بچیں الَّذِیْنَ وہ لوگ کلا یَجِدُونَ نَکَاحُاجُونِیں پاتے بُکاح کی طاقت حَتَّی یُعْنِیهُمُ اللّٰهُ یہاں تک کُمُن کُروے ان کواللہ تعالی مِن فَصْلِه اپ فَصْل سے وَالَّهٰ یُنِ اور وہ غلام یَبُقَعُونَ جُو اِللهٰ تعالیٰ مِن فَصْلِه اپ فَصْل سے وَالَّهٰ یُن اور وہ غلام یَبُقَعُونَ جُو چاہتے ہیں الْکِتٰبُ مکا تب مِحات مِحمَّا مَلَکُتُ اَیْمَانُکُمُ ان میں سے جن کے مالک ہیں تہارے واکیں ہاتھ فکاتِبُوهُم پس تم ان کومکا تب بنالو إِن عَلِمتُهُم فیہ مِن اللہ ہیں تہارے واکیں ہاتھ فکاتِبُوهُم پس تم ان کومکا تب بنالو اِن عَلِمتُهُم فیہ مِن اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهُ اور دوان کو مِن مُالِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

كرو عَرَضَ الْحَيوٰةِ اللَّهُ نَيَا وَيَاكُى زندگى كاسامان وَ مَنُ يُكُوِهُ فَى اُورجو شخص ان كومجور كرے گا فَانَ اللَّه بِى بِشك الله تعالیٰ مِن بهَ عَدِ الْحُرَاهِ فِي اَن كَ مَجُور كَي جانے كے بعد غَفُورٌ دَّحِيهُ بخشے والارتم كرنے والا ہم وَلَاہِ وَلَى اَنْ لَكِين تمهارى طرف والا ہم وَلَاہِ وَلَى اَنْ لَكِين تمهارى طرف اين مُبيّنتِ كُلَى آيتيں وَ مَشَلاً اور مثال مِن الَّذِيْنَ حَلَوُ الن لوگول كى جو اين مَن قَبُلِكُمُ تمهارے سے بہلے وَ مَوْعِظُةً اور نصيحت مُرَا مَن اللَّهُ مِن يَهِ مَن قَبُلِكُمُ تمهارے ہے کہا وَ مَوْعِظُةً اور نصيحت اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ

اس رکوع کے ابتدائی حصے میں ان اہم اور ضروری چیزوں کا ذکر تھا جوعمو ما بدکاری کا سبب بنتی ہیں۔ مرد، عورت کا اختلاط، نگاہ کا غلط اٹھنا، دیر سے نکاح کا کرنا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ الْیَسَتَ عُیفِفِ اللّٰ فِینَ لَا یَجِدُونَ فِکَاحًا اور چاہے کہ برائی سنہ تعالی فرماتے ہیں وَ الْیَسَتَ عُیفِفِ اللّٰ فِینَ لَا یَجِدُونَ فِنگاحًا اور چاہے کہ برائی سے، بدکاری سے، زنا سے بچیں وہ لوگ جونہیں پاتے نکاح کی طاقت۔ جوان ہیں صحت مند ہیں لیکن ابھی نکاح کا کوئی سبب نہیں بنا ان کو بدکاری سے بچنا چاہے۔ نہنے کے گئی طریقے ہیں۔

## برائی ہے بیخے کا طریقہ:

ایک بیرکہ روزہ رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فیانَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَآءٌ ''پس بے شک روزہ اس کے شہوت کے مادے کو کچل کے رکھ دے گا۔''

عورتوں کے ساتھ اختلاط سے بیچ ، تا نک جھا تک سے بیچ ۔ برائی پر آمادہ ہونے کے جواسیاب ہیں ان سے بیچ حَتْمی یُغْنِیَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضَلِهِ یہاں تک کراللّٰد

تعالی اس کوغی کر دے اپ فضل ہے۔ آنخضرت کے نے فرمایا جس مومن نے اپنی ضروریات کے لیے قرضہ لے کرخرچ کر لیا اور وہ قرض واپس کرنے میں مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا اور جوشخص گناہ سے نیچا ورا خلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے نکاح کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ مگر ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے ابھی دعائے الفاظ ختم نہ ہوں اور مراد پہلے پوری ہو جائے۔ رب، رب ہماری زبان سے ابھی دعائے الفاظ ختم نہ ہوں اور مراد پہلے پوری ہو جائے۔ رب، رب ہمانی نبین ہے۔

مولا ناروم عند اور مثنوی شریف:

مولاناروم بُینید بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ۲۰۲ھ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ بلخ کے علاقے میں۔ پھر بھرت کر کے روم کے قونیہ شہر میں چلے گئے۔ والد فوت ہو گئے تھے بیتم تھے استعداد بہت اچھی تھی ۔ علم عاصل کیا اور مثنوی شریف کتاب کھی کہ فاری زبان میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس میں انہول نے اخلا قیات ، تصوف ، علم کلام ، علم فقہ وغیرہ تمام علوم کو جمع کردیا ہے۔ مثنوی شریف میں اٹھا کیس ہزار (۲۸۰۰۰) اشعار ہیں ، حکایات کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔

#### مومن کی مثال:

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک آ دمی نے مولا نا جلال الدین رومی سے پوچھا کہ حضرت! ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ نیک لوگوں کو تنگیفیس زیادہ ہوتی ہیں اور بروں کو کم ۔اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا ناروم ہیں نے ایک حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہوئے جواب دیا۔ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے تخضرت پھٹے نے فرمایا مومن کی مثال بھی کھیتی کی ہے۔ کچی

فصل پر جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ اسے دائیں بائیں جھکا دیتی ہیں اور بھی زمین برلٹا دیتی میں اور منافق کی مثال چیڑ کے درخت کی ہے ہوائیں چلیں ، آندھی آئے اس کا کچھنہیں بگڑے گا۔لیکن طوفان اس کوایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ دے گا۔تو مومن کوطرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں۔ بدنی تکلیفیں ، مالی تکلیفیں ، خانگی تکلیفیں ،اولا د کی طرف ہے ، برادری کی طرف ہے، محلے والوں کی طرف ہے ہمسایوں کی طرف سے ملکی سطح یر تکالیف میں مبتلا رہتا ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت سے یو چھاگیا آئ العثاس اَشَدُ بَلاَءً'' انسانوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں کن کوپیش آئی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا انبیائے كرام كو ثُبَّةَ الْاَمْشُلُ فَالْاَمْثُلُ كِيمروه جورتِ اورمرتِ مِين قريب بين ان كَوْتَكْيفين آتَى بير ـ "يُبتَلَى الرَّجُلُ عَلَى قَدُر دِينِهِ "جَناكس ميس دين موتا باتنابى اس كاامتحان ہوتا ہے۔'' پھرآ گے ایک خاص بات فرماتے ہیں کہتم نے دیکھا ہوگا کہ طوطے اور بلبل کی آوازیں بہت پیاری ہوتی ہیں ۔ لوگوں نے آوازیں سننے کے لیے طوطے اور بلبلیں پنجروں میں رکھی ہوتی ہیں اور کوے اور اُلوکو کسی نے پنجرے میں بند کر کے نہیں رکھا یہی حال مومن کا ہے کہ مومن کی آ واز رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب وہ مشکل میں ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ!اس آواز کے لیےرب تعالیٰ اس کو تکالیف اور پریشانیوں کے پنجرے میں بند کرتا ہے اور ان کی آ وازیں سنتا ہے جب وہ عاجزی اور زاری کے ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے آوازیں نکالتے ہیں۔منافق اور کافرنے کون می رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنی ہے کہ اس کوتکلیفوں میں مبتلا کرے۔فر مایا اللہ تعالیٰ ان کوغنی کر دے گا اپنے فضل سے وَ الَّذِينَ يَبُتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ اورجوجائة بين مكاتبت ان مين ہے جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ۔

#### غلامی کامسئلہ :

بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کدان کا ماحول ہوتو آسانی ہے ہجھآتے ہیں اوراگر ماحول نہ ہوتو ان کا سمجھآئے ہیں اوراگر ماحول نہ ہوتو ان کا سمجھنا فرامشکل ہوتا ہے۔ ان میں سے غلامی کا مسئلہ بھی ہے۔ اس لیے کہ ہمار نے علم کے مطابق اس وقت دنیا کے کسی خطے میں شرعی غلام اورلونڈی نہیں ہیں۔ تو جب پوری دنیا میں غلام اورلونڈی نہ ہول اور قر آن وحدیث اور فقہ کی کتابوں میں ان کا فرآئے تو پھران کا سمجھنا عام آدمی کے لیے ذرامشکل ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ غلام اورلونڈی کسے کہتے ہیں؟

اسلامی حکومت قائم ہواور کا فرول کے ساتھ جہاد کی نوبت آئے پھر ظاہر بایت ہے کہ جب لڑائی ہوگئی تو طرفین سے آ دمی مارے بھی جا ئیں گے زخمی بھی ہوں گے گرفتار بھی ہوں گے جنگ ختم ہونے کے بعد کا فروں کے قیدی ہمارے پاس ہیں اور ہمارے قیدی ان کے باس ہیں ۔ان کے متعلق ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں تم ہمارے قیدی رہا کردو ہم تمہارے قیدی رہا کر دیتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے۔سورہ محمر آیت نمبر سم میں ہے فَامًّا مَنًّا مِبَعُدُ وَإِمَّا فِدَآءً ' ياتواحسان موكاس كے بعد يافد بيهوگا- ' يعني رقم لے كر بھي جھوڑ سکتے ہواورمفت میں بھی جھوڑ سکتے ہو۔ آخری صورت یہ ہے کہ اگرتم سمجھتے ہوکہ ان کا ر ہا کرنا تمہارے لیےمفیدنہیں ہےتو ان کوغلام لونڈی بنالو۔اس کیصورت پیہوگی کہامیر لشکر قیدی کودائیں ہاتھ سے بکڑے گا اور غازی کے دائیں ہاتھ میں بکڑائے گا اور کیے گا کہ بیتمہاراغلام ہے یالونڈی ہے۔ملک یمین کا مطلب نے دائیں ہاتھ کی ملک ۔ چونکہ وائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس لیے اس کو ملک یمین کہتے ہیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں۔

## آ مخضرت الله واكيس باته كورجي دية تھ :

یہاں بیمسکلہ بھی سمجھ لیں ۔اگر کسی کوکوئی شے دویا لوتو دائیں ہاتھ سے دواورلو۔
آنخضرت کی کی نئے بحب التّیک مُن مَا اسْتَطَاعَ ''آپ دائیں طرف کور جج دیتے
ستھے۔' سرمہ لگاتے تھے تو پہلے دائیں آئھ میں پھر بائیں آئھ میں، وضوکرتے وقت پہلے
دائیں ہاتھ دھوتے تھے پھر بایاں، کرنہ پہنتے تھے تو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف ۔ جوتا
بائیں ہاتھ سے پکڑو۔ مسجد سے نکلوتو پہلے بایاں پاؤں باہررکھولیکن جوتا پہلے دائیں پاؤں
میں پہنواورمسجد سے نکلتے وقت کی تین دعائیں بھی یادکرلو۔

- ١)..... اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسُئَلُكَ مِنْ فَضُلِكَ وَفِى رِوَايَةٍ وَرَحُمَتِكَ
  - ٢)..... درود شريف پرهناہے جائے شخصرالفاظ كے ساتھ ہو۔
    - ٣)....اورتيسرى وعا اللهم أجِرُنِي مِنَ النَّارِ

کیونکہ مسجد سے نکلنے کے بعد بڑہے گناہ ہوتے ہیں لہذا نکلتے وقت دعا کیں کرو کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ توملک یمین کالفظی معنیٰ سمجھ لیا ہے تو اب وہ غلام اور لونڈی بن گئے ہیں۔ پھر جولونڈیاں ہیں اگر وہ اہل کتاب میں سے ہوں، یہودی ہوں یا نصرانی ہوں تو ان کے ساتھ میاں ہوی والا تعلق درست ہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ امیر لشکر نے جب لونڈی حوالے کی اور اس نے وصول کی اس کوتم یوں سمجھو کہ مجلس میں ایجاب وقبول کے معنیٰ میں ہے۔ لیکن اگر لونڈی اہل کتاب میں سے نہ ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہوکسی اور فرقے ہے۔ لیکن اگر لونڈی اہل کتاب میں سے نہ ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہوکسی اور فرقے کے ساتھ تعلق ہوتو ملک تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ میاں بیوی والا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آ دی گرھی خرید تا ہے تو وہ اس کا ما لک تو ہوتا ہے لیکن باتی کاروائی درست نہیں ہے۔ اب یہ جولونڈی اور غلام ہیں اگر یہ مکا تبت چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو

مکاتب کرومہ یہاں کتاب کا لفظ ہے۔ کتاب بھی کہتے ہیں کتابت بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام اپنے آقا کو کہے کہ مجھ سے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کرویا خود آقا کہے کہ تو مجھے آئی رقم دے دے تو میں تجھے آزاد کردیتا ہوں۔ اس معاطے کو جب تحریم میں لاتے ہیں تو اس کو کتاب اور کتابت کہتے ہیں اور اس معاطے کو مکا تبت کہتے ہیں ۔ بعضے غلام خطرنا کے بھی ہوتے ہیں فائدے کی بجائے نقصان پہنچا سکتے ہیں لہٰذا ایسے غلاموں کو آزاد کردینا جا ہے۔

#### شان نزول:

مدین طیبہ بین ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ۔ یہ وہی شخص ہے جس فی آنحضرت بھٹے کے لیے اَذَلُ کا لفظ بولا تھا معاذ اللہ تعالی ۔ اس ہے آپ اندازہ لگا کمیں کہ جو شخص آنحضرت بھٹے کے لیے اذ ل کا لفظ استعال کرے وہ کتنا ضبیت ترین آ دمی ہوگا۔ اس کے پاس خوبصورت جوان لونڈیاں تھیں بیان کو مجبور کرتا تھا کہ گیت گا کر برائی کراؤاتے بیے تم نے مجھے روز اند دیے ہیں۔ وہ لونڈیاں اس برائی ہے بچنا جا ہتی تھیں اور وہ مسلمان بھی ہو گئیں ۔ بیان کے ساتھ تی کرتا تھا اور اس برے کام کے لیے مجبور کرتا تھا۔

النور

الله تعالى في فرمايا وَ لَا تُكُوهُوا فَتَينَةِ كُمُ عَلَى الْبِغَآءِ اورمجبورنه كرواين بانديول كو بدكارى يران أرَدُنَ تَحصُّنا جب كهوه اراده ركفتى بين ياك دامنى كا ـ اگرچهوه جابين، ہے تو پھر بھی گناہ کیکن جب وہ یاک دامن رہنا جا ہتی ہیں تو تم ان پر جبر کیوں کرتے ہو؟ كيونكه منافق بهى بظاہر كلمه يرُّ حتے تھے اس ليے خطاب كلمه يرُّ صنے والے منافقين كوفر مايا كه خدات وروابيانه كرو لِتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيوةِ اللَّهُ نُيَا تَاكَمْمُ تَلاشُ كرودنيا كَازِندكَى كا سامان وَ مَنْ يُكُوهُ هُنَّ اورجَوْحُص ان كومجوركر علا فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ مِبَعْدِ إِكُرَاهِهِنَّ پس اللّٰدتعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد غَفُورٌ رَّحِیْمٌ بخشنے والارحم کرنے والا ہے۔ الله تعالیٰ ان کو بخش دے گا کیونکہ تم نے ان کومجبور کیا ہے۔ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو ان میں سے بعض رو، رو کے دیوانیآں ہو گئیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں و لَقَدُ اَنُوَلُنَاۤ اِلْیُکُمُ السب مُبيّنت اورالبت عقیق بم نے نازل كيس تهارى طرف آيتي بالكل صاف صاف وَّمَثَلا مِّنَ اللَّذِيْنَ خَلَوا مِنُ قَبْلِكُمُ اور مثاليس ان لوگوں كى جوتم سے يبكر رفط ہیں۔ پہلے دور کوعوں میں تم پڑھ جیکے ہو کہ منافقوں خصوصاً رئیس المنافقین عبداللہ بن الی نے حضرت عائشہ صدیقہ ذائع ایر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی میں دور کوع نازل فر مائے ۔رب تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ ایس مثالیں پہلے لوگوں میں بھی گزر چکی ہیں کہ ان پر الزام لگاا دراللہ تعالیٰ نے ان کواس الزام ہے یاک کیا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر ز لیخانے الزام لگایا ہے خاوند کے سامنے کہ اس نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ے ۔اللّٰد تعالٰی نے شیر خوار بیجے کے ذریعے پاک کر دیا کہ کرنہ آگے ہے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام کی غلطی ہوگی معاذ اللہ تعالیٰ اور اگر پیچھے سے بھٹا ہوا ہے تو پھرز لیخا کی شرارت ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھاتو کرتہ پیچھے سے پھٹا ہواتھا تواس نے کہا کہ بی بی!

تو خطاکار ہے۔دومراواقعہ سورہ مریم میں تفصیلاً پڑھ چکے ہوکہ حضرت مریم علیہاالسلام پہودی کافروں نے الزام لگایا کہ شادی نہیں ہوئی بچہ کہاں ہے آگیا؟ تو حضرت مریم علیہاالسلام نے عیسی علیہالسلام کے طرف اشارہ کیا کہاں ہے پوچھوکہ کہاں ہے آئے ہو۔ علیہاالسلام نے علیہالسلام کو والے بچے ہے کیے پوچھیں بیہ کیا بتلائے گا۔ بیہ با تیں ہورہ ی انہوں نے کہا کہ ہم اس گودوالے بچے ہے کیے پوچھیں بیہ کیا بتلائے گا۔ بیہ با تیں ہورہ ی تصین کہاللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کوقوت گویائی عطافر مائی اور انہوں نے کہا ایسی عالمی اللہ تعالی اللہ تعالی کا بندہ ہوں اللہ تعالی ہجھے کہ کتاب و حکادر مجھے نی بنائے گا۔ 'تو اللہ تعالی نے الزام کوصاف کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں نے حضرت عاکشہ صدیقہ دی ہی بنائے گا۔ 'تو اللہ تعالی نے معاملہ صاف کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں نے حضرت عاکشہ صدیقہ دی ہوں اور صدیقہ کا تناہ کی صفائی خود پروردگار نے اٹھارہ آ بیش کا زُل فر ماکر دی ۔ کوئی سمجھے تو بوی بات ہے ۔ تو فر مایا ایسی مثالیس پہلے بھی گزر بھی ہیں ناز ک فر ماکر دی ۔ کوئی سمجھے تو بوی بات ہے ۔ تو فر مایا ایسی مثالیس پہلے بھی گزر بھی ہیں ناز ک فر مؤعظة قبلہ مُناقین اور فیصحت ہے پر ہیزگاروں کے لیے۔



الله فورالسكموت والكرض مكل فوره

كَيِشْكُوةِ فِيهَامِصْبَاحُ الْبِصْبَاحُ وَيُفَاجَةِ الزُّجَاجَةُ كَانُّهَا كُوْكِ دُرِيُّ يُّوْوَى مِنْ شَكِرَةٍ مُّ إِرِكَةِ زَيْتُوْنَةٍ لِاشْرُقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَاةٍ يَكَادُرْيِتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمُ تَمْسُبُهُ نَالْأَنُورُ عَلَى نُوْرِ ا يهُدِي اللهُ لِنُوْدِهِ مَنْ يَشَاءُ ويضَرِبُ اللهُ الْأَمْمَالَ لِلتَّاسِ اللهُ الْأَمْمَالَ لِلتَّاسِ اللهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ فِي نِيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعُ وَيُنْكُرُ فِيْهَا النَّهُ فَيْسِيِّمُ لَهُ فِيهَا بِالْغَنَّ وَ وَالْاصَالِ فَي حِالٌّ لَا تُلْهِنُّهِمْ تعارة ولابيع عن ذكرالله وإقام الصلوق وابتآء التركوق يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَعَلَّكُ وَيُهِ الْقُلُوبُ وَالْإِبْصَارُهُ لِيَجْزِيَهُ أَلَالًا آخسن مَاعَمِلُوا وَيَزِيْكُ هُمُرِّمِنْ فَضَلِمْ وَاللَّهُ يَرُذُقُ مَنْ يَثَالُهُ بغيرحساب

اَللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ اللَّتَعَالَى روشَن كرنے والا ہے آسانوں كاورزمين كا مَثَلُ نُورِ اس كنوركى مثال كَمِشْكُوةٍ جِيهِ طاقچہ ہے فِيها مِصْبَاحُ اس طاقچ ميں چراغ جيشے ميں مِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ چراغ جيشے ميں ہم صُبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ چراغ جيشے ميں ہم اَلنُ جَاجَةُ وه شيشه كَانَّهَا كُوكَبُ كويا كه وه اليستاره ہے دُرِّ يُ چكتا ہوا يُسُوقَدُ وه چراغ جلايا جاتا ہے مِنُ شَجَورَةٍ مُبْرَكَةٍ بركت والدرخت ہوا يُ مَثُرُق كَي سَارة عَلَى اللَّهِ مَا يُوكَ كُن سَارة عَلَى اللَّهُ مَا يُ مُن اَلِهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ا

وً لَا غَرُبِيَّةٍ اورنه مغرب كى ست ب يُكادُ زَيْتُهَا قريب كاس كاتيل يُضِيُّ ءُ روش موجائے خود بخود وَ لَوُ لَمْ تَمُسَسُهُ نَارٌ اگرچه ندينيجاس كوآگ نُوُرٌ عَلَى نُور روشَىٰ يرروشَىٰ سے يَهُدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَنُ يَّشَآءُ مِرايت ويتا ب الله تعالى اين نورك ليجس كوجائي ويضرب الله الأمنال اورالله تعالى بیان کرتا ہے مثالیں لِلنَّاس لوگوں کے لیے وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ اورالله تعالی ہر چیز کوجانتا ہے فیسٹ بُیٹوٹِ ان گھروں میں پیزور حاصل ہوتا ہے اَذِنَ اللُّهُ مَكُم دِيابِ اللَّه تَعَالَىٰ فِي أَنْ تُرفُّعَ اللَّوبِلندكياجائ وَيُلْكَكُو فِيها السُمهُ اور ذكركيا جائے ان ميں اس كانام يُسَبِّحُ لَهُ تُنبيح بيان كرتے بي اس ك لي فِيهَا ال مُرول مين بالْغُدُو يَهِلِ اوقات مين وَالْأَصَالِ اور يَحْطِلُ يبرون مين رِجَالُ السيمرِد لا تُسلُهيهم نهين عافل كرتى ان كو تِهَارَةٌ سودا كرى و لا بَيْعُ اورنه بيجنا عَنُ ذِكُر اللَّهِ اللهِ تعالَىٰ كَ ذَكرت وَإِقَام الصَّلُوةِ اورنمازكة المُكرنيسة وَإِيْسَاءِ النَّاكُوةِ اورزكُوة كاداكرني سے یَخَافُونَ خُوف کرتے ہیں یَوُمَاس دن کا تَتَقَلَّبُ فِیْهِ الْقُلُوبُ کہ لمیت جائين كاس مين ول وَالْأَبْصَارُ اورآئكيس لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ تَاكَه بدلدور ان كوالله تعالى أحُسَنَ مَا عَمِلُوا بهتران كامول كاجووه كرتے ہيں وَيَزيْدَهُمُ مِّنُ فَضَلِهِ اورزياده دےان كواين فضل ہے وَاللَّهُ يَوُزُقُ مَنُ يَّشَآءُ بغَيْر حِسَاب اوراللہ تعالیٰ رزق ویتاہے جس کوجا ہے بغیر حساب کے۔

#### الله تعالی کے نور کی مثال:

الله تعالی نے ایک مثال کے ذریعے ایک بات بیان فرمائی ہے توجہ ہو گی تو سمجھ آئے گی۔ کیونکہ بات ذرا پیچیدہ اور مشکل ہے۔ پہلی بات توبیہ ہے کہ آلسلسله نُورُ السَّمُواتِ وَالْلَارُضِ اللهُ تَعَالَى بَي روشُ كرنے والا ہے آ مانوں كااورز مين كا\_سورج طلوع ہوتا ہے روشی ہوتی ہے، جا ندطلوع ہوتا ہے تو جا ندنی ہوتی ہے، جا ند کے غروب ہونے کے بعدستارے بھی اپنے اپنے انداز سے روشنی دیتے ہیں۔ تو روشنی کے ظاہری اسباب سب الله تعالى نے بیدا فرمائے ہیں۔جیسے ایک مدیث میں آنخضرت علیہ نے فرماياً صُحَابِي كَالنُّجُوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ إِهْتَدَيْتُمْ مِديث الرَّجِ سند كاعتبارت میچھ کمزور ہے لیکن مفہوم سے جے ۔ 'میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں ہے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یاؤ گے۔''یعنی میرے صحابہ کی مثال آسان کے ستاروں کے ما نند ہے۔ ستاروں سے تم اپنے اٹیا نداز ہے روشنی حاصل کرتے ہو۔ میرے صحابہ سے بھی ہدایت کی روشنی حاصل کرواور جیسے ستارے آسان پر ہیں ، بلند ہیں اور ان میں روشنی ہای طرح سمجھوکہ میرے صحابہ کی شان بھی بہت بلند ہاوران میں نور نبوت کی روشنی ہے وہ نور نبوت سے منور ہیں۔ان سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق تمہیں روشنی حاصل کرنی جاہیے۔

اگلی بات ذرا توجہ سے مجھیں اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کی مثال بیان فر مائی ہے اور مثال سے مجھایا ہے مَشَلُ نُوْدِ ہِ کَسِشُکُو ہِ استعداد کی مثال بیان فر مائی ہے اور مثال سے مجھایا ہے مَشَلُ نُوْدِ ہِ کَسِشُکُو ہِ استعداد کی مثال ایسے بی ہے جسے طاقح ہے فی نھا مِصْبَاحُ اس طاقح میں جراغ ہے اللہ مَسْبَاحُ اس طاقح میں جراغ ہیں جراغ ہیں ہے اللہ جاجة کانَهَا کو کب دُری مال مِصْبَاحُ فِی دُجَاجَةٍ جراغ ہیں ہے اللہ جاجة کانَهَا کو کب دُری ما

شیشہ گویا کہ چکتا ہواستارہ ہے بیٹو قلہ وہ چراغ جلایا جاتا ہے مِنْ شَجَوَةٍ مُّبلو کَةٍ

مبارک درخت کے تیل سے زینو نَا جوزیون کا درخت ہے لا شَرُ قِیَّةٍ وَ لا غَرُ بِیَّةٍ نہ

وہ شرق کی ست ہاور نہ مغرب کی ست ہے یہ گاد زینے ا قریب ہے کہ اس کا تیل

یہ ضِی آء روش ہوجائے خود بخود و کو لے لئم تَسْمَسَسُهُ نَارٌ اورا اگر چراس کو آگ نہ پنچ

انُورٌ عَلَى نُورُ روش پرروشی ہے۔

مثال کے طور پرایک دیوار ہے اس میں ایک طاقچہ ہے اور اس طاقچ میں ایک جراغ ہے رکھا ہوا۔ پھر وہ چراغ شیشے میں ہے اور وہ شیشہ بڑا صاف ہے کونکہ لالٹین کا شیشہ صاف نہ ہوتو روثنی باہراچھی طرح نہیں آتی ۔ وہ شیشہ ایسے صاف ہے جیسے آسان پر ستار ہے جیکتے ہیں گائھا گو گئ دُرِّی گویا کہ وہ چکتا ہوا ستارہ ہے اور اس چراغ میں ستار ہے جیکتے ہیں گائھا گو گئ کو بیا کہ وہ چکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے اس کا دھواں زیتون کا تیل ڈالا ہوا ہو کہ زیتون کا تیل تمام تیلوں میں بڑا صاف ہوتا ہے اس کا دھواں نہیں ہوتا اور وہ زیتون کے ایسے درخت سے حاصل کیا گیا ہے کہ وہ نہ بالکل مشرق کی ست میں اور نہ مغرب کی سمت میں عین سنٹر (درمیان) میں ہے کہ پہلے پہر کی دھوپ بھی اس کو میں اور چھلے پہر کی بھی دھوپ گئی ہے ایسے درخت سے حاصل کیا گیا زیادہ صاف شفاف ہوتا ہے۔ اس چراغ میں ایسے زیتون کا تیل ہوتو وہ خود بخو دروش ہونے کے لیے تیار ہے آگ اس کو نہ بھی پہنچے ۔ لیکن جب آگ اس کے قریب ہوگئی تو وہ فوراً روثن ہو جائے گا نُورُ ایک تو وہ خور ہوتن ہونے کو تیار ہے پھرآ گ بل تی ۔

اب بات مجھیں۔ یہ انسان کا سارابدن ایک دیوار ہے اس میں چوسینہ ہے میہ طاقچہ ہے اس میں دل رکھا ہوا ہے اور دل میں جو سینہ ہے میہ طاقچہ ہے اس میں دل رکھا ہوا ہے میہ چراغ ہے اور دل میں جور ب تعالی نے قول کرنے اور بدایت کو قول کرنے کی جو صلاحیت اور استعداد رکھی ہے وہ زیتون کا جمل مجھو کہ اگر مبلغ نہ بدایت کو قول کرنے کی جو صلاحیت اور استعداد رکھی ہے وہ زیتون کا جمل مجھو کہ اگر مبلغ نہ

### مسجد میں تھو کنا:

آنخضرت الله معلیه کے ایک محلے میں تشریف لے گئے وہاں کے امام نے محبد کی اُس دیوار بر تھوک دیا جو قبلے کی طرف تھی۔ آنخضرت بھی نے فرمایا تاحکم ٹانی یہ آدی تہاراامام نہیں بن سکتا۔ مجد قابل احتر ام جگہ ہے اس میں تھوکنااور پھراس دیوار برجو جانب قبلہ ہے اور یہ مسئلہ یا در کھنا! پیشاب کرتے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرواور نہ بیٹے جانب قبلہ ہے اور یہ مسئلہ یا در کھنا! پیشاب کرتے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرواور نہ بیٹے کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے آنخضرت بھی نے فرمایا کلا تستند فیسلسو الله قبل کھی ہو ایک وقت اور نہ بیٹے کہوں والا بیتول و کلا تستند بور کے مطابق صحیح بیٹے کرو۔ وونوں چیزوں سے منع فرمایات جانب میارت یا کھلی جگہ ہو۔ جمہور کے مطابق صحیح بیٹے کہو۔ جمہور کے مطابق صحیح بیٹے کہو۔ جمہور کے مطابق صحیح بیٹے کے دونوں چیزوں سے منع فرمایات سے بیٹے کہارت یا کھلی جگہ ہو۔ جمہور کے مطابق صحیح بیٹے کہارت یا کھلی جگہ ہو۔ جمہور کے مطابق صحیح بیٹے کی کو دونوں چیزوں سے منع فرمایات سے بیٹے کیارت یا کھلی جگہ ہو۔ جمہور کے مطابق صحیح بیٹے کے دونوں چیزوں سے منع فرمایات سے بیٹے کیارت یا کھلی جگہ ہو۔ جمہور کے مطابق صحیح بیٹے کے دونوں چیزوں سے منع فرمایات سے بیٹے کیارت یا کھلی جگہ ہو۔ جمہور کے مطابق سے بیٹے کیارت یا کھلی جگہ ہوں جمہور کے مطابق سے بیٹے کیارت یا کھلی جگہ ہوں جمہور کے مطابق سے بیٹے کیارت یا کھلی جگہ ہوں جمہور کے مطابق سے بیٹے کیارت یا کھلی جگھ کے دونوں کے دونوں جیزوں ہے دونوں کے دونوں ک

امادیث میں پہی عم ہے۔ای طرح عسل کرتے وقت بھی قبلے کی طرف مندنہ کرونہ پیٹے کرو۔ قبلے کا اجرام بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ توینو بدایت کہاں سے حاصل ہوگا؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی بئیوت ان گھروں سے حاصل ہوتا ہے اَذِنَ اللّٰهُ اَنُ تُوفَعَ الله تعالیٰ نے عم ویا ہے کہاں کو بلند کیا جائے ،ان کی شان بلند کی جائے۔ ویُلُد کَوَ قُرُفَعَ الله قَالَ فِي الله قَالَ عَلَى الله قَالَ عَنَى الله قَالَ عَنَى الله قَالَ کی ان گھروں میں الله تعالیٰ کانام یُسَبِّح لَسه فِیها تبیع کرتے ہیں الله تعالیٰ کی ان گھروں میں بالله قور والا صَالِ پہلے اوقات میں اور پیلے کرتے ہیں الله تعالیٰ کی ان گھروں میں بائے فید و والا صَالِ پہلے اوقات میں اور پیلے پہروں میں دِ جَالٌ ایسے مرد لا تُسلُقِی فِی تِجَارَةً تہیں عافل کرتی ان کوسودا کری و لا بہروں میں دِ جَالٌ ایسے مرد لا تُسلُقِی فِی تِ جَارَةً تہیں عافل کرتی ان کوسودا کری و لا بہتے اور نہ بیچنا عَنُ ذِ مُحْوِ اللّٰهِ الله تعالیٰ کی یاد ہے۔

### تجارت اور بيع مين فرق:

تجارت اور نج میں فرق ہے ہے کہ تجارت تو ایک مستقل پیشہ ہے کام یہی کرتا ہے۔
اور نیج کا مطلب ہے ہے کہ انسان کا کوئی مستقل پیش نہیں ہے عارض طور پر بھی دودھ جے دیتا ہے ہی گندم نچ دیتا ہے گھر ہے بھی گئی تج دیا ، کوئی فصل نچ دی ، اپی ضرورت کے لیے کوئی شے بچیا ہے ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نہ تجارت غافل کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نہ تج غافل کرتی ہے ۔ قراف اور الماز قائم کرنے سے یہ چیزی نہیں روکتیں وہ نہ ناور نہ تو اور نماز قائم کرنے سے یہ چیزی نہیں روکتیں وہ نہیں وایش آ بھو اور نکو ق اور زکو ق کے ادا کرنے سے یہ چیزی نہیں روکتیں ایک تا کہ کی اکثر یہ ہے کہ دینی وہ دینی احکامات کو سب چیزوں سے مقدم سمجھتے ہیں ۔ لیکن آ بی کل اکثر یت کا یہ حال ہے کہ دینی کا موں کونظر انداز کرتے ہیں اور دینا کوا پی آ تکھول کے سامنے رکھتے ہیں بہت تھوڑے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جوشری احکامات کو دنیاوی منادات پر مقدم رکھتے ہیں یہ خوف کرتے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نیک بندے نیک بندے خوف کرتے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نیک بندے نیک بندے خوف کرتے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خوف کرتے ہیں جوشری احکامات کو دنیادی مغذو نے کہ کون کون کرتے ہیں بی تھوٹری احکامات کو دنیادی کی کہ دنیاد کون کون کرتے ہیں بی تو تی بندے نیک بندے نیک بندے نیک بندے خوف کرتے ہیں ہو تو کوف کرتے ہیں ہو تو کرتے ہیں ہو تو کوف کرتے ہیں ہو تو کوف کرتے ہو کہ کوف کرتے ہیں ہو تو کوف کرتے ہوں کی کوف کرتے ہوں کوف کرتے ہوں کوف کرتے ہوں کی کوف کرتے ہوں کی کوف کرتے ہوں کوف کرتے ہوں کوف کرتے ہوں کرتے ہوں کوف کرتے ہوں کے کوف کرتے ہوں کی کوف کرتے ہوں کوف کرتے ہوں کی کوف کرتے ہوں کی کوف کرتے ہوں کوف کرتے ہوں کوف کرتے ہوں کی کوف کرتے ہوں کی کوف کرتے ہوں کوف کرتے ہوں کوف کرتے ہوں کوف کرتے ہوں کوف کرتے ہ

ہیں اس دن سے تَشَقَلُبُ فِیْدِ الْقُلُوبُ وَ الْاَبْصَادُ کہ بلٹ جائیں گے اس میں دل اور آئکھیں۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ بلٹ کا مطلب سے ہے کہ دل او پر کو آجائیں گے جیسے نکل بچے ہیں۔

دیکھو!انسان جب پریشان ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دل حلق کی طرف آگیا بَ تَكْصِيل يَقْراجاتى مِين، حِران موجائيل الله لينجزيهم السلمة أحسن ما عَبِملُوا تاكمبدلدد ان كوالله تعالى بهتر،ان كامول كاجوده كرتے رہے ہيں۔جوانهوں ن التصاعمال كي موت بين ان كاالله تعالى بدلدو عدمًا وَيَوْيُدُهُمْ مِنْ فَضَلِم اور زیادہ دے ان کوانٹر تعالیٰ این فضل ہے۔اس نے ایک نیکی کی نو (۹) اللہ تعالیٰ این طرف ے دے گا وراگر فی سبیل اللہ کی مدیس کی ہے تو جے سوننا نوے اللہ تعالی اپنی طرف سے وے گا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَّشَآءُ [بقره:٢٦١]" اورالله تعالى برها تا ہے جس کے ليے جا ہتا ہے۔' البذاتم رزق حاصل كرنے كے ليے، دنیا حاصل كرنے كے ليے آخرت كو ندجِهورُ و، نمازكوندجِهورُ و، زكوة اواكرنے سے ندركو وَاللَّهُ يَسرُزُقْ مَن يَّشَاءُ بغَيْس جسساب اورالله تعالی رزق ویتا ہے جس کو جا ہتا ہے بغیر حساب کے نماؤیں ،روز بے الله تعالى جو رزق ويتا ہے اس ميں كمي نہيں كرتے ۔ الله تعالى كا ذكر رزق ميں كمي نہيں كرتا بلکہان چیزوں کی برکت ہے رزق بڑھتا ہے۔لہذاتم مساجد کے ساتھ تعلق جوڑو۔ بہاللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جن سے ہدایت کے چشمے پھوٹے ہیں (اورمتقیوں کوسیراب کرتے چلے جاتے ہیں)۔



# والنَّذِينَ كَفَرُ وَالْمُأْلُمُ مُ كُلِّرابٍ بِقِيعَ لَمْ يَحْسَبُهُ

الظّمَانُ مَا عَلَيْ حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِلُهُ شَيْئًا وَوَجَدَاللَهُ عِنْكُ فَوَقَلَمُ اللَّهُ عِنْكُ فَوَقَلَمُ اللَّهِ الْحِسَابِ اللَّهُ الْحَيْدِ فَوَقَلَمُ اللَّهِ الْحَيْدَ اللَّهُ الْحَيْدَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس موج کے اویرایک اور موج ہے میٹ فکو قیم سنحاب اس کے اویر بادل ے ظُلُمْتُ اندھرے ہیں بَعْضُهَا فَوُقَ بَعْضِ لِعَصْ كَاورِ لِعَضْ إِذَآ أنحر بج يَدَهُ جس وقت نكالتا بايناماته كم يَكدُيواها نبيل قريب كدويه اینے ہاتھ کو وَمَنُ لَّـمُ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا اورجس شخص کے لیے ہیں بنایا اللہ تعالی نے نور ف مَا لَهٔ مِنْ نُور پس اس کے لیے ہیں ہے کوئی نور اَلَمْ تَوَكیا نہیں ویکھا آپ نے اُنَّ اللَّهَ بِشُك اللَّدتعالٰی یُسَبِّحُ لَهُ تَسْبِیج بیان كرتی ہے اس کے لیے مَنُ وہ مخلوق فی السَّمُواتِ وَ الْاَرُض جُوآ سابوں میں ہاور زمین میں ہے وَالطَّیْرُ صَنَّفْتِ اور برندے بر پھیلائے ہوئے کُلّ ہرایک قَدْ عَلِمَ مُحْقِينَ جانتا ب صَلاتَهُ اين بندگى كو و تَسْبين حَهُ اوراين تبيح كو وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ، بِمَا يَفُعَلُونَ اورالله تعالى جانتا جاس كوجووه كرتے بي وَلِلَّهِ اورالله تعالی کے لیے بی ہے مُلک السّماواتِ وَالْارُض ملک آسانوں كااورزمين كا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اورالله تعالى كى طرف بى بِ بِهر كرجانا \_ كافرول كى تين قتمين:

پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر فر مایا اب ان کے مقابلے میں کا فروں کا ذکر ہے۔ دنیا میں تین فتم کے کا فر ہیں۔ ایک وہ جو رب تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل ہیں، قائل ہیں، حساب کتاب اور ادلے بدلے کے بھی قائل ہیں لیکن قیامت، حشر نشر کے بھی قائل ہیں، حساب کتاب اور ادلے بدلے کے بھی قائل ہیں کیونکہ وہ آخری پنج مبر حضرت محمد رسول اللہ بھی پرایمان نہیں لائے ، آپ بھی کے دین کو تسلیم نہیں کیا۔ حالانکہ جس دن آپ بھی نے اپنی نبوت کا اعلان فرایا

اس کے بعد نجات صرف آپ بھا کے کلمہ اور آپ بھا کے دین میں ہے۔ تیسرے یارے مِي الله تعالى فرمات بين وَمَنُ يَبُتَع غَيْرَ الْإِسْلام دِينًا فَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران: ۸۵ ء''اوزجس نے تلاش کیااس کےعلاوہ کوئی اور دین پس وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔' بےشک موی علیہ السلام سے پنمبر تصاس دور میں ان کاکلمہ نجات کا کلمہ تھا کا إِلْهُ إِلَّاللَّهُ مُوسِنِي كَلِيْمُ اللَّهِ حضرت داؤدعليهالسلام رب تعالى كے سے پیغمبر تھے ايية دور مين ان كاكلمه تقالا الله الا الله داؤد خليفة الله و حضرت عيسى عليه السلام اینے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے سیے پیغمبر تھے۔اس دور میں کلمہ نجات تھا لا اللہ الا الله عیسی روح الله ۔ آنخضرت اللہ کے تشریف لانے کے بعداب نجات صرف آپ اللہ ككمديس ب كالله الاالله محمد رسول الله جواس كليكوقبول بيس كركا آپ اللہ تعالیٰ کا قائل ہو، قیامت کا قائل ہو، نیکی بدی، حساب کتاب کا قائل ہو۔ دوسرے کا فروہ ہیں جواللہ تعالیٰ سے وجود کے قائل ہیں۔اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں رازق اور مدبر مانتے ہیں مگر قیامت اور حشر نشر کے قائل نہیں ہیں جیسے مشرکین مکہ۔اور تیسرے وہ کافر ہیں جوسرے سے اللہ تعالیٰ کے وجو د کے ہی قاکل نہیں ہیں جیسے دہریے۔

## كأفراورمسلمان كي مثال:

تویہاں اللہ تعالیٰ نے دومثالیں بیان فرمائی ہیں ان کا فروں کی ہے جو قیامت اور حشرنشر کے قائل ہیں اور دوسری مثال ان کا فروں کی ہے جو قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ تو وہ کا فرجو قیامت کے قائل نہیں وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں صدقہ، خیرات کرتے ہیں، ہیں دہ ہیں اور یوں کی ہمدردی کے لیے، سراکیس بنواتے ہیں، پُل بنواتے ہیں،

پانی کا انظام کرتے ہیں اور بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو ایسے کافروں کی مثال
ایسے ہے جیلے بڑا وسیع چیٹیل میدان ہواور اس میں ریت ہو پھر دو پہر کا وقت اور گرمی کا موسم ہو۔ ریت جب چیکتی ہوتو اس کو سراب کہتے ہیں۔ اس ریت کودور سے دیکھنے والے کو پانی کا شبہ ہوتا ہے۔ ایک آ دمی کو پیاس گئی ہوئی ہے اور وہ پانی کی تلاش میں پھر رہا ہے وہ اس سراب کودور سے دیکھیے ہوتا ہے کہ پانی ہے ہماگ کر وہ اس پہنچتا ہے کہ پانی بیوں گا۔ جب وہ اس پہنچتا ہے کہ پانی ہے ہماگ کر وہ اس پہنچتا ہے کہ پانی بیوں گا۔ جب وہ اس پہنچتا ہے تو وہ ریت ہوتی ہے۔ چونکہ بیاس کی شدت کی وجہ سے جان بلب ہوتا ہے رب تو الیا گئی کا خوا ہے گئی ہوئی مان کا جب ہوتا ہے رب تو الیا گئی کا گئی ہوئی میں ایچھے کا موں کا اجر ملے گا جو کنر کی حالت میں ایچھے مل کرے اور امیدر کھے کہ مجھے ان ایچھے کا موں کا اجر ملے گا جو چھے تی ہوئی ریت کودور سے دیکھر کر پانی سمجھتا ہے حالا نکہ وہ پانی نہیں ہے۔ اس طرح کا فر جو چھے تی ہوئی ریت کودور سے دیکھر کر پانی سمجھتا ہے حالا نکہ وہ پانی نہیں ہے۔ اس طرح کا فر کواچھے اعمال آخرت میں کا منہیں آئیں گئی چونکہ ایمان نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والگذیئ کفوو آ اوروہ لوگ جوکا فرہیں انح مَسالُھُمُ کَسَرَابِ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دیت ہے بِقِیْعَةِ چیئیل میدان میں یہ خسبہ الظّمان مَآء خیال کرتا ہے اس کو پیاسا پانی حَتی اِذَا جَآء وَ یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس بہنچا ہے کہ یہ جِدہ شیئا تو نہیں پاتا وہاں کوئی شے ۔ پانی وانی کچھ نہیں تھا بلکہ دور سے چیکی ہوئی ریت پر پانی کا دھوکہ ہور ہاتھا و و جَدَاللّٰه عِنده اور پایا اس کا فرنے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کو فَوقه حِسَابَه پس اللہ تعالیٰ نے پورا کردیا اس کا حساب، اس کی جان نکل گئے ۔ تو کفر کی حالت میں نیکی کے تو اب کی امیدر کھنے والا دھو کے میں ہے واللہ دھو کے والا دھو کے میں ہیں جے واللہ دھو کے والا دھو کے میں ہیں جے واللہ میں نیکی کے تو اب کی امیدر کھنے والا دھو کے میں ہیں ہے واللہ کے دو اللہ ہو کے ایک میں ہے والا دھو کے میں ہے واللہ ہو کے والا دھو کے میں ہے واللہ ہونے کا کہ میں ہے والا ہو کے دو اللہ ہو کی حالت میں نکل گئے۔ اور اللہ تعالیٰ جلدی حیاب کرنے والا ہے۔

ووسری مثال ان کافروں کی ہے جو قیامت کے قائل نہیں ہیں۔اورا سے بد بخت

بھی ہیں جورب تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ رب کوئی چیز نہیں
ہے۔سوال میہ ہے کہ اگر رب نہیں ہے تو زمینیں کس نے پیدا کی ہیں؟ آسان کس نے پیدا کے ہیں، پیاڑ، دریا، کس نے پیدا کیے ہیں؟
کیے ہیں، چاند،سورج، تاریح کس نے پیدا کیے ہیں، پیاڑ، دریا، کس نے پیدا کیے ہیں؟
مولاناروم فرماتے ہیں:

و بیچیزے فود بخو دیزے نہ شد

ہیچ آئن خود بخو د تیغے نہ شد

'' د نیامیں کوئی چیز ازخو ذہیں بن جاتی کوئی لو ہاخود بخو دملواز نہیں بن جاتا۔'' پھرا پے متعلق فر ماتے ہیں :

> مولوی ہر گزنہ شدمولائے روم یہ

تاغلام شس تبريز بينه شد

''کہ میں تو ایک سادہ سامولوی تھا ہمس تمریز جیسے کامل سے ملا تو اب لوگ میری قدر کرتے ہیں۔' ہمس تمریز اکابراولیاء میں سے گزر ہے ہیں۔ مولا نا جلال الدین روئی ان کے مرید اور خلیفہ تھے۔ ان کی کتاب مثنوی شریف کاش کہ اردو میں طبع ہوجائے (اب اردو میں طبع ہوجائے (اب اردو میں طبع ہوجائے (اب اردو میں طبع ہوجائے کی محبت کودل میں ہوچکی ہے۔ مرتب ) اخلا قیات میں بہت اونجی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کودل میں شعلہ ذن کرتی ہے۔ یہ کتاب بڑھنی جانے گرافسوں کہ آج ہمیں ناولوں سے فرصت نہیں ہے۔ فرمت نہیں ہور بتعالیٰ کے جہ میں کتاب بڑھنی ہیں جورب تعالیٰ کے دور کے منکر ہیں اور ایسے بھی ہیں جو قیامت کے منکر ہیں ، جماب کتاب کے منکر ہیں ، جزنا میں اور ایسے بھی ہیں جو قیامت کے منکر ہیں ، جزنا میں اور ایسے بھی ہیں جو قیامت کے منکر ہیں ، جناب کتاب کے منکر ہیں ، جزنا میں اور ایسے بھی ہیں جو قیامت کے منکر ہیں ، جماب کتاب کے منکر ہیں ۔ ایسے کافروں کی بیمثال ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اَوْ کے ظُلُمتِ یا جیسے اندھیرے ہیں فِنی بَحُو ایسے سمندر میں گنجتی جو بڑا گہراہے یَغُشٰهُ مَوُجٌ جس کوڈھا بیتی ہے ایک موج مِن فَوْقِه مَوُجُ اس كاويرايك اورموج بِ مِنْ فَوُقِه سَحَابٌ اس كاوير بادل بيعني ایک آ دمی ایسے سمندر کی تنہد میں ہے جو بڑا گہراہے بحراد قیانوں اور بحرا لکاہل کی طرح ۔اس کے اوپر یانی کی موج ،اس کے اوپر یانی کی ایک اور موج ہے پھراس پر بادل ہے بیالیہ اندهیروں کے نیچے بیٹھا ہواہے اس کوتو ا بناہا تھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو جو کا فررب تعالیٰ کے وجود کےمنکر ہیں ، قیامت کے قائل نہیں ہیں وہ ایسےاندھیروں میں ہیٹھے ہوئے ہیںان کو کوئی چیزنظرنہیں آتی ہیا نکارِ خدااور کفرشرک کی موجوں کے نیچے دیے ہوئے ہیں ان کو کیا نظرة يُحَاجُ يَجْهِ بِمِنْ ظُرْمِينَ آئِ كَا فِر ما يا ظُلُمُتْ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُض إِذَاۤ أَخُرَجَ يَدَهُ لَهُ يَكُذُيُواهَا اندهر عبي بعض كاوير بعض جس وقت نكالتا بابناماته نبيس قریب کہ دیکھے اپنے ہاتھ کو۔ ہاتھ تو تب نظر آئے کہ بچھ روشنی ہو۔اننے اندھیروں میں بِاتْهِ كِيانْظِرآ حَدَّى كَارْمِ مَا يَا وَمَسَنُ لَسَمُ يَسْجَعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوْدًا فَمَا لَهُ مِنُ نُوْد اورجس يَخْص کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے نوریس اس کے لیے کوئی نورنہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نوراس مے لیے بنا تا ہے جونور کا طالب ہوتا ہے اور جو شخص نور کا طالب ہی نہیں ہے اس کورب تعالیٰ نورعطانہیں فرما تا ۔ بعض آ دمیوں کوشروع ہے لے کر آخر تک ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ توبہ بات بڑی پیچیدہ می ہے تقدیر کا مسکلہ ہے۔ توایسے آ دمیوں کے متعلق رب تعالیٰ جانتے تھے رب تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بیا بمان قبول نہیں کریں گے اس لیےان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ کیونکہ رب تعالی ہرایک کے تعلق جانتا ہے کہ کون ا بنی مرضی اورا ختیار کے ساتھ ایمان اختیار کرے گا اور کون اپنی مرضی کے ساتھ کفرا ختیار

کرے گا۔ لہذااس نے اپ علم کے مطابق پہلے ہے کہ صابوا ہے کہ فلال ایمان لائے گااور فلال کفر اختیار کرے گا اور ایمان لانے اور کفر اختیار کرنے میں انسان کے اختیار کو دخل ہے۔ قر آن کریم میں رب تعالی فرماتے ہیں قسمن شستاء فیلیٹو مِن وَ مَن سُلوکوا ختیار کرے۔'اپی مرضی ہے تو انسان ، ایمان کفر ، حق باطل ، پی جھوٹ ، نیکی بدی جس پہلوکوا ختیار کرنا چاہے مرب تعالی کا ضابطہ ہے نیکو لِنہ مَا تو لَی [نساء: ۱۱۵]" میم اس کو پھیرویں گے جس طرف کا اس نے رخ کیا۔'' جس راستے پر بندہ خود چلے رب اس پر چلا دیتا ہے۔ نیکی پر چلے یا بدی پر اللہ تعالی اس کو تو فیق دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالی کا قانون ہے اِنَّ اللّٰهُ لَا یُعَیّرُ مَا بِقَوْم حَنّی یُعَیّرُ وُا مَا بِاَنْفُسِهِمُ [رعد: ۱۱]" ہے قانوں میں ہے۔'اپی حالت بدلنے کی نیت کریں۔

م خدانے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہوجس کوخیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

تو جونو ہِ مدایت کا طالب نہیں ہوتا اس کواللہ تعالیٰ نورعطانہیں فر ماتے اور جوطالب ہوتا ہے اس کواللہ تعالیٰ نورِ مدایت عطا کر دیتے ہیں۔

مرور ونور وجدو حال ہو جائے گا سب پیدا گر لازم ہے پہلے تیرے دل میں ہو طلب پیدا نہ گھبرا مخر کی ظلمت سے اے نور کے طالب نہ گھبرا مخر کی ظلمت سے اے نور کے طالب وہی کرے گا دن بھی جس نے کی ہے شب پیدا

بنده اگرطلب ہی نه کرے تو اللہ تعالی جبر انہیں دیتا۔ بندے کی نیت اور ارادہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس پرنتیجہ مرتب فرماتے ہیں۔

تو جورب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں ان بیوقو فول کونہیں و يكها؟ ألَهُ تَوْ أَنَّ اللَّهَ كِيانبين و يكها آب نے بِشُك اللَّه تعالى يُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فی السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ سَبِیج بیان کرتی ہاس کے لیے جو مخلوق آسانوں میں ہاور ز مین میں ہے۔وہ کتنی مخلوق ہے؟ اُحادیث میں آتا ہے کہ پہلے آسان میں ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا اللہ تعالیٰ کی عباوت نہ کررہا ہو۔اسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے یا نچویں جھٹے اور ساتویں آسان میں ،ان کے اوپر عرش ہے ، اوپر كرى ہے اور كعبے كے عين محاوات برابر ميں ايك مقام ہے جس كا نام بيت المعور ہے وہ فرشتوں کی طواف گاہ ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک روزان ستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور جس نے ایک مرتبہ طواف کرلیا پھراس کو ساری زندگی دویاره موقع نہیں ملتا۔ چوہیں فرشتے تو ہرآ دمی کےساتھ ہیں ۔ایک دائیں کندھے پراورایک ہائیں کندھے پر۔دوکی ڈیوٹی دن کی ہےاوردو کی رات کی ہے۔ان کی ڈیوٹیاں فجراورعصر کی نماز کے وقت تبدیل ہوئی ہیں۔

اب جب نجر کی نمازیهاں شروع ہوئی تو ڈیوٹی بدل گئی رات والے فرشتے چلے گئے اور دن والے آگئے۔ پھر جب عصر کا وقت ہوگا تو پھر ڈیوٹی بدل جائے گی دن والے فرشتے چلے جا ئیں گے اور رات والے آ جا ئیں گے۔ یہ چارفر شتے تو دن رات میں انسان کی نیکیاں برائیاں لکھنے کے لیے مقرر ہیں۔ اس محکے کا نام کراماً کا تبین ہے۔ سورة الانفطار میں ہے وَإِنَّ عَلَيْکُمُ لَحْفِظِیْنَ کِرَاماً کَاتِبِیْنَ ''اور بے شک تمہارے او پر ها ظات

1+4

کرنے والے مقرر ہیں وہ باعزت لکھنے والے ہیں۔ ''اور دس فرشتے دن کو اور دس فرشتے دن کو اور دس فرشتے رات کے وقت جان کی حفاظت پر مامور ہیں جب تک اس کی جان کی حفاظت منظور ہوتی ہے۔ اور یے آئی بیک سے ثابت ہے گئے مُع عَقِبْتٌ مِن بَیْنِ یَدَیْدِ وَ مِن خَلْفِ مِن مَعْ فَطُونَهُ مِنُ اَمْوِ اللّٰه [رعد: ۱۱]''اس کے لیے آگے یکھیے آنے والے ہیں اس آدی یک فطئت کرتے ہیں الله تعالیٰ کے تم سے۔'' جب تک الله تعالیٰ کومنظور ہوتا ہے دس فرشتے دن کو اور دس فرشتے رات کو بندے کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ چوہیں فرشتے دن رات بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر جنات کے ساتھ ہیں۔ تو یہ چوہیں فرشتے دن رات بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی کثرت ساتھ ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی کثرت کا اندازہ دکا لو ۔ تو جتنی مخلوق آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے ساری الله تعالیٰ کی شیج سے ان سر پڑھتی ہو ۔ وَ المُطّیرُ صَنْفُتِ اور پرندے پر پھیلائے ہوئے فضامیں، وہ بھی ایپ انداز کے ہیں۔

پندرهوی پارے میں پڑھ چے ہو وَإِنْ مِنْ شَیْءِ اِلَّا یُسَبِّح بِحَمُدِه وَلٰکِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیْحَهُمُ [بن اسرائیل: ۴۳]" کوئی چیز این ہیں ہے جورب تعالیٰ کی شیخ نہ بیان کرتی ہوئین تم ان کی شیخ کونہیں جھتے۔" کوئی زبان حال ہے اور کوئی زبان قال سے مراری مخلوق رب تعالیٰ کی شیخ میں مصروف ہے محکل قَدُ عَدِمَ مَلَا مَنَا لَهُ وَدُمُ مَلَا مَنَا لَا مُعَلِّمُ مِنَا لَكُ مَنِي مِن مُعُروف ہے محکل قَدُ عَدِمَ مِنَا مَعَلَا مَنَا وَرَا فِي اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِهِمَا يَفَعُلُونَ اور مَسْبِينَ حَدِمٌ مِنَا لَكُ عَلِيْمٌ بِهِمَا يَفُعُلُونَ اور اللّٰهُ عَلَيْمٌ بِهِمَا يَفُعُلُونَ کُن وَلَى جَنْ رب تعالیٰ ہے فَان ہِی ایک بی کا ورا نی میں ہوئے ہے اس کی محلون ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کے لیے بی ہملک آ مانوں کا اور زمین کا۔ وہی خالق ہے ، وہی ما لک ہے ، وہی مدیر ہے ، وہی مصرف ہے اور متصرف کا اور زمین کا۔ وہی خالق ہے ، وہی ما لک ہے ، وہی مدیر ہے ، وہی مصرف ہے اور متصرف کا اور زمین کا۔ وہی خالق ہے ، وہی ما لک ہے ، وہی مدیر ہے ، وہی مصرف ہے اور متصرف ہونے کا اور زمین کا۔ وہی خالق ہے ، وہی ما لک ہے ، وہی مدیر ہے ، وہی مصرف ہے اور متصرف ہے اور متصرف ہونے کی خالے کہ میں خالے ہونے کی خالے کے اس میں کا۔ وہی خالی ہے ہونی میں کا۔ وہی خالی ہے ہونے کی مصرف ہے اور متصرف ہے اور متصرف ہے اور متصرف ہونے کو میں میں کا۔ وہی خالی ہے ہونے کی کھونے کے میں میں کی کوئی ہونے کی کھونے کے اور متصرف ہونے کوئی ہونے کی کھونے کے کوئی ہونے کی کھونے کے کوئی ہونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کوئی ہونے کہ کوئی کھونے کے کھونے کوئی کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کے کھونے

بھی ہے زمینوں اور آسانوں میں۔خدائی اختیارات کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ اور یادر کھو! وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِیرُ اور الله تعالیٰ کی طرف ہی پھر کر جانا ہے۔ اس کے لیے تیاری کروکہ کیالے کر جانا ہے اور تہارے پاس کیا ہے؟

شاعر کہتاہے۔

میمانا گورہے تیراعبادت کچھتو کرغافل کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانانہیں اچھا اور ہمارے پاس تو نکٹ بھی نہیں ہے سفرخرج کہال ہوگا؟



الكوترات الله يزين سكامًا فريؤلف بين تعريجعك ركامًا فأرى الودق يخرج مِن خِلْهُ وَيُزِّلُ مِن التكاءِمن حِبَالِ فِيهُامِن بُرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِمَن يَنَا وَوَيَضِوفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ لِيكَادُسَنَا بَرُقِهِ يِنْ هَبُ بِالْآبِصَارِ فَي يُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ النَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّالْولِي الْكَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَالْبَرْ مِنْ مَا يَوْنَهُ مُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَى بَطْنِهُ وَمِنْهُ مُنْ يُنشِينَ عَلَى رِجُلَيْنَ وَمِنْهُ مُرْضَى مَنْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَعَنْلُقُ اللهُ عَايِشًا فِي الله عَلَى كُلِ شَيءِ قَرِيرُ ﴿ لَقَلُ الزِّلْمَ اللَّهِ مُبِيِّنَتٍ مُ وَاللَّهُ يَهُدِي مَنْ يَبْنَآءُ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمُ ويَقُولُونَ امْنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعَنَا ثُمَّ بِيُولِي فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مِنْ بِعَلَى ذَلِكُ وَمَأَاوُلَيْكَ بِالْمُوْمِينِينَ @وَإِذَادُعُوَالِكَ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَكُمُّمُ بينه مُرادًا فَرِيقٌ مِنْهُمُ مُعْدِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا اليَّهِ مُنْ عِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ مُرْضُ امِ ارْبَابُوَ الْمُرْبِكَ افُونَ أَن يَجِينَفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَالْ أُولِلْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَا أُولِلْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَا أُولِلْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۗ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَا أُولِلْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَا أُولِلْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا أُولِلْكُ هُمُ الظَّلِمُونَ ۗ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا أُولِلْكُ هُمُ الطَّلِمُونَ ۗ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَا أُولِلْكُ هُمُ الظَّلِمُونَ ۗ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا أَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُومُ وَرَسُولُهُ لَا أُولِلْكُ هُمُ الطَّلِمُ وَنَا لِللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلَا أُلَّا لِمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلَيْكُولُولُهُ وَلَا لَا أُولِلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عُلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولِ الللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللّلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُولِ الللَّهُ عَلَيْكُولِ الللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ الللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِلْكُولِ الللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَل

اَ لَمُ تَوَ كَيانَهِينِ وَيُحَالَبِ نَ اَنَّ اللَّهَ بِثَكَ اللَّهِ تَعَالَى يُزُجِيُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الل

يَخُورُ جُ مِنُ خِللِهِ ثَكْلَ مِان ك درميان عن وَيُنَوِّلُ مِنَ السَّمَآءِ اور نازل كرتا ہے آسان كى طرف سے مِنْ جِبَالِ فِيُهَا اس مِيں جو بہاڑ ہيں مِنْ مبرَدد اولوں کے فیصیب به من یستاء کس پہناتا ہوں اولے جس کوجاہ وَيَصُوفُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ اور پھيرتا ہے اس كوبس سے جاہے يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ قرايب الكابكا كى جمك يَذُهَبُ بِالْلاَبْصَارِ لِهِ جَائِرَة تَكْمُون كَارُشَي كُوْ يُتَقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ بِرِلْمَا بِهِ اللَّهِ تِعَالِيُّ رَاتِ وَالنَّهَارَ اوردن كو إِنَّ فِني ذَلِكَ لَعِبُوَةً بِشُكُ اسْ مِن البِتهُ عِبرت بِ لِلا ولِي الْأَبْصَارِ آتُكُمُونِ والوں کے لیے وَاللَّهُ خَلَقَ کُلُّ دَآبَّةِ اوراللّٰدتعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہرجانورکو مِّنُ مَّآءٍ بِإِنَى مِنْ فَمِنْهُمْ لِينِ إِن مِن مِن وه بِن يَمْشِي عَلَى بَطُنِهِ جو طِلْتِ بِينَ اللَّهِ عَلَى وَمِنْهُمُ مَّنُ يَمْشِي عَلَى رَجُلَيْنِ اوران مين \_ \_ وه بھی ہیں جو چلتے ہیں دویا وُل پر وَمِنهُمُ مَّنُ يَّمُشِي عَلَى أَرُبَع اوران میں ت وه بھی ہیں جو چلتے ہیں جاریاؤں پر یک خُلُقُ اللَّهُ مَا یَشَآءُ پیدا کرتا ہے اللّٰہ تعالی جوجا ہے اِنَّ اللّه عَلْى كُلَّ شَى ءٍ قَدِيْرٌ بِيشَك الله تعالی ہر چیزیر قادر ب لَقَدُ أَنُو لُنا البَتْ تَحْقِيلَ مِم فِي الراري بين الياتِ مُّبَيّناتِ آيتين كُول كربيان كرنے والياں وَ اللَّهُ يَهُدِى مَنْ يَّشَآءُ اور الله تعالى مدايت ديتا ہے جس كوجا بتا ب اللي صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم سيد هراسة كي طرف وَيَقُولُونَ اوريه كہتے ہيں المنا بالله مم ايمان لائے الله تعالى ير وَبالوَّسُول اوررسول على

ير وَاطَعُنَا اور بهم فِ اطاعت كَى ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنُهُمُ بَهِم يَمر جا تا إيك كروهان ميس سے مِّنْ ،بَعُدِ ذلك اس ك بعد وَمَا أُولَئِكَ بالْمُوْمِنِينَ اوريه لوك مومن بين بين وَإِذَا دُعُورًا إِلَى اللَّهَ وَرَسُولِهِ اورجس وقت ان كو وعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف لیے محکم بَيْنَهُمُ تَا كَانَ كَورميان فيهلكري إذَا فَريْقٌ مِنْهُمُ مُعُرضُونَ اجانك ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ اورا كر ا ہُوان کے لیے ق یَاتُو آ اِلَیْهِ مُذُعِنِیْنَ تُو آتے ہیں ق کی طرف بروی جلدی ے چل کر آفِی قُلُوبھہ مَّرَض کیاان کے ولوں میں باری ہے آم ارْتَابُوآ ياانهول نے شک کیا ہے اُم يَخَافُونَ يادہ وُرتے ہيں اَنْ يَجِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِيكُظَّمُ كُرِ عِلَّان يرالتَّدتعالَى وَرَسُولُهُ اورالتُّدتعالَى كارسول بَلْ بركَّرْ تَهِينِ أُولَيْكَ هُمُ الظُّلِمُونَ وَبَى لُوكَ ظَالَمُ مِن \_

#### قدرتِ خداوندی :

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے اپنا قادر ہونا سمجھایا ہے کیونکہ تو حید کی بنیاد ہی بہی ہے کہ سب مجھار ب تعالیٰ ہی کرتے ہیں اور سارے اختیارات ای کے پاس ہیں اس کے سوا مافوق الاسباب کوئی کچھ ہیں کرسکتا۔ نہ زندہ نہ مردہ ، نہ کوئی انسان ، نہ جن ، نہ کوئی فرشتہ ، نہ کوئی پیرنہ فقیر ، کسی کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں۔ نہ رب تعالیٰ نے کسی کو دیے ہیں۔ خدائی اختیارات صرف اس کے اپنے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیے ہیں۔ خدائی اختیارات صرف اس کے اپنے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سمجھانے کے لیے مختلف طرح کی دلیلیں بیان فر مائی ہیں۔

اس مقام پرارشادے أكم تسر اے انسان كياتونيس ديكھا أنَّ السلْمة يُزْجِي سَعَابًا بِشك الله تعالى جلاتا ب بادلول كو، موادُل كوهم ديتا بوه بادلول كو اڑاتی ہیں، چلاتی ہیں ثُمَّ يُولِّفُ بَيْنَهُ پھران كوجوڑتا ہے باول يہلے جدا جدا تكر عموت ایں پھررب تعالی کے علم ہے وہ تکڑے استھے ہوجاتے ہیں شہ یجعلُه رُ حَامَا پھر بنادیتا ہاں کوتہدہ تہد یہلے باول باریک ہوتا ہے پھراس کو گہرا کردیتا ہے فتری الودق بھرآ ب و سیسے ہیں بارش کو یا خور ج مِنْ خِلله نکلی سے ان بادلوں کے درمیان سے۔ الله تعالیٰ کی قدرت مجھنے کے لیے تو اتنی بات بی کافی ہے کہ باول کس نے استھے کیے : ہواؤں کوئس نے حکم دیا، پہلے جدا جدا جدا کڑے تھے پھر جڑ گئے، پہلے باریک تھے پھر گبرے ہو كَ يَعْران كه درميان مع بارش تكف لك كي وَيُنولُ مِنَ السَّمَآءِ اوراتارتا بالله تعالیٰ آسان کی طرف سے مِنْ جبّالِ فِیْهَا مِنْ مِبَوَدٍ اس میں جو پہاڑ میں اولوں کے۔ ہوائی جہاز پرسفر کروتو نیچے بادل ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے پہاڑ ہیں۔ گویا ہے جو بادلول کے پہاڑ ہیں ان سے اولے رب تعالیٰ اتارتے ہیں۔ بردکی 'را' پر اگر جزم ہوتو معنی ہوتا ہے تھنڈک اور اگر اور بر ہوتو معنی ہے اولے ۔ تو آسان کی طرف سے یا دلول کے يهارُوں سے اولے كون اتارتا ب فَيُصِينُ بُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ لِس يَهِ عَالَ عَامِ وه اولے جس کوچاہے۔جن لوگوں پروہ جاہتا ہےاو لے پھینگتا ہے۔

ساہے پیچلے دنوں اوکاڑے میں ایک ایک پاؤکا اولا پڑا ہے ویک فؤ عَنُ مَنُ ایک باؤکا اولا پڑا ہے ویک فؤ عَنُ مَنُ ایک باؤکا اولا پڑا ہے ویک فؤ عَنُ مَنُ ایک ایک باؤکا اولا پڑا ہے۔ جہال نہیں پھینکنے وہال نہیں پھینکا۔ ای باول سے بارش برتی ہے ، ای باول سے ژالہ باری ہوتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جیرت ہے ان لوگوں پر جورب تعالیٰ کے وجود کے مقر ہیں۔

## اہل حق کا دہر ہے سے مناظرہ:

ا یک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک اہل حق کا ایک دہر ہے ہے مناظرہ ہو گیا۔ و ہر یہ کہتا ہے کدرب کوئی چیز نہیں ہے معاذ الله تعالی اور حق والے نے رب تعالی کا وجود ثابت كرنا ہے ۔ دن اور وقت كالعين ہو گيا ، لوگ جمع ہو گئے دہريہ بھى بہنے اليكن حق يست نے جان بوجھ كرتا خيركى \_ جب پہنيا تو دہر ہے نے كہا كة آب نے وعدےكى خلاف ورزی کی ہورسے آئے ہو۔ حق برات نے کہا کرائے میں نالے تھے بارش کی وجہ سے ان میں یانی زیادہ تھا عبور نہیں کرسکتا تھا یانی کم ہوا تو پہنچ گیا ہوں۔ دہر بے نے کہا بے دقوف باول تو تھانہیں بارش کہاں ہے آگئ ؟ حق برست نے کہا میرادعویٰ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر بادل کے بغیر بارش نہیں ہو علی تو بیز مین اور آسان خالق کے بغیر کیسے ہو گئے اور ان كانظام رب تعالى كے بغيركون جلا رہا ہے؟ آب بادل كے بغير بارش كوشليم كرنے كے کیے تیار نہیں ہیں میں خالق کے بغیرز مین ،آ سان ، پہاڑ ، دریا کیسے مان لوں؟ اور کیسے مان لوں کہان کا نظام خود بخو دچل رہا ہے اور کوئی چلانے والانہیں ہے۔ کل ہی آ یے حضرات نے مولا ناروم " کابیان سنا کہ

> ۔ بیج چیزے خود بخود چیزے نہ شد بیج آبمن خود بخود تینے نہ شد

" کوئی چیزخود بخو دنہیں بنی ، بنانے والے نے بنائی ہے۔" حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ" کشتی میں سوار تنھے ایک دہریہ بھی کشتی سوار ہوا۔ پوچھا کہ سید بزرگ کون ہیں معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ ہیں جن کا نام نعمان والدصاحب کا نام ثابت اور دادا کا نام زوطہ تھا ایرانی النسل تھے جیسے امام بخاری بھی ایرانی النسل ہیں رحمہم اللہ تعالی

الجمعین ۔ وہ دہریدامام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا کہ سنا ہے تم بڑے امام ہو۔امام ما حب نے فر مایا کہنی سنائی بات غلط بھی ہوسکتی ہے۔ کہنے لگا میں نے آپ کی بردی شہرت سی ہے میں آ یہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یو چھنا جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام صاحب نے اس ہے کہا کہ میں اس وفت عجیب وغریب کیفیت میں ہول۔ بڑا عجیب واقعہ میرے پیش نظر ہے۔اس میں متفکر ہوں اس کے بعد میں آپ کو پچھ کہہ سکتا ہوں۔وہ اس طرح کہ میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک بوداخود بخو دا گ گیا اور برا درخت بن گیا پھرد مکھتے ہی دیکھتے وہ خود بخو دکٹ گیاا دراس کے شختے بن گئے پھروہ شختے خود بخو دجڑ گئے اور کشتی تیار ہوگئی۔اب وہ کشتی بغیر کسی ملاح کےخود بخو دلوگوں کوا دھرادھر لے جاتی ہے اور خود کرایہ وصول کرتی ہے۔ وہریے نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ آپ بوے عقل مند ہیں لیکن آپ تو بوے بے وقوف ثابت ہوئے ہو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ درخت خود بخو داُ گ کے بڑا ہو گیا پھراس کے شختے بن کرکشتی تیار ہوگئی اورخود بخو دلوگوں کو آر یار لے جانے لگی اس کوکوئی چلانے والانہیں ہے۔ یہ بات میں کیسے مان لول؟ امام صاحب نے فر مایا کہ میں نے تحقیے مسئلہ مجھا دیا ہے رب تعالیٰ کے وجود کا۔ تحقیے ایک کشتی سمجھ بیں آرہی کہ وہ خود بخو دبن گئی اور خود بخو دچل سکتی ہے تو میں بیہ کیسے مان لول کہ بیز مین آسان کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے چل رہاہے اور بیا شود بخو و بن گیا ہے۔ کوئی آ دمی مجھنا جا ہےتو آسانی ہے سمجھ سکتا ہے مگر ضدی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

فرمایایدرب تعالیٰ کی قدر تیس بی کاد سنابر قبه قریب به اس کی بحلی کی محل کی میلی بیک کی میک نواس کو چک یا کی میک بیا که بین کی جب بین کی بین کی مین اور جب بین کی مین مین در مین مین در مین مین در مین مین در مین در

کے وقت بھی سورج کونہیں و بھنا چاہیے بینائی متاثر ہوگی یابالکل چلی جائے گی۔ای طرح تیزروشیٰ کود یکھنا بھی بینائی کومتاثر کرتا ہے یُقَلِّبُ اللّٰهُ الّٰیْلَ وَالنَّهَارَ بدلتا ہے اللّٰہ تعالیٰ رات اور دن کو۔ آج سے ایک مہینہ پہلے رات ایک گھنٹے زیادہ تھی بہنست دن کے اور اب رات چھوٹی ہوتی جارہی ہے اور دن بڑھتا جارہا ہے۔ یہ گھٹانے بڑھانے والاکون ہے؟ اِنَّ رات چھوٹی ہوتی جارہی ہے اور دن بڑھتا جارہا ہے۔ یہ گھٹانے بڑھانے والاکون ہے؟ اِنَّ لِنَے ذَٰلِکَ لَعِبُرَةً لِلا وَلِی الْاَبْصَادِ بِحَثَی اس میں عبرت ہے آ کھوں والوں کے لیے۔

تيسرى دليل: وَاللُّهُ خَلْقَ كُلُّ دَآبَّةٍ مِّنُ مَّآءِ اورالله تعالى في بيدا كيا بهر جانور کومخصوص سے یانی ہے جواس نوع کا نطفہ ہے۔ انسان کوانسان کے نطفے ہے، گدھے کو گدھے کے نطفے سے علی ہذا القیاس باتی جانور ہیں۔ توبہ ہرنوع کے جانور کو پیدا كرت والأكون ع؟ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِه يسان مين على والأكون على على المعنى على وه ہیں جو چلتے ہیں پیٹ کے بل جیسے سانب وغیرہ اور اتنے تیز چلتے ہیں کہ بعض ٹانگوں والے بھی ان کوئیس پہنچ سکتے وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّمُشِیْ عَلَی رجُلَيْن اور بعضان میں سے دو ہیں جو چلتے ہیں دویا وُل پر جیسے انسان ہیں ، مرغیاں ہیں ، پرندے ہیں وَمِنْهُمُ مَّنْ يَمْشِي عَلَى أَدُبِيعِ اوران میں ہے وہ ہیں جو چلتے ہیں جارٹانگوں پر،گائے بھینس،اونٹ وغیرہ۔ ان سب كوبيدا كرنے والاكون ب يخلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ بيداكر تا بالله تعالى جوجا بتا ہے۔ایک جانور ہے کن تھجورہ اس کی چوالیس ٹائلیں ہیں۔ بائیس ایک طرف اور بائیس ایک طرف ۔اورایک جانور ہےاں کو ہزاریائے کہتے ہیں یانچ سوٹا نگ ایک طرف اور یا یکے سوٹا تک دوسری طرف، بوری ریل گاڑی ہے۔ان سب کو بیدا کرنے والا الله تعالی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَى ء قَدِيرٌ بِشَك الله تعالى مرچز پرقادر ہے۔رب تعالى كو

سمجھنا چاہوتو اپنے وجود کود کھے کرغور وفکر کر کے سمجھ سکتے ہو۔ جانوروں کود کھے کرسمجھ سکتے ہو۔

ہارش اوراولوں کود کھے کے سمجھ سکتے ہولیکن ضداور عناد ہوتو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فرما یا

لَقَدُ انْدُوْلُنَا ایاب مُّبیّناتِ البتہ حقیق ہم نے نازل کی ہیں آیتیں کھول کر بیان کرنے

والیاں ،حقیقت کو کھول کے رکھ دیتی ہیں وَ السلّب اُ یَهُدِی مَن یَشَدَاءُ اِلٰی حِسرَاطِ

مُسُدَ قِیْ ہے اوراللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کوچا ہتا ہے سید ھے داستے کی طرف۔ اور

ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جوطالب ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنے کی نیت کرے جر اُاللہ تعالیٰ

ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جوطالب ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنے کی نیت کرے جر اُاللہ تعالیٰ

ہدایت کی کوئیس دیتا۔

## منافق کے بارے میں حضرت عمر رہ اللہ کا فیصلہ:

والوں کے مجبور کرنے پر آنخضرت علیہ کے پاس گئے۔آپ علیہ نے وونوں کی گفتگوسی دلائل سے اور یہودی کے جے۔منافق کو بردی دلائل سے اور یہودی کے جے۔منافق کو بردی تکلیف ہوئی کہ میں جھوٹا بھی ہوا اور زمین بھی ہاتھ سے نکل گئے۔

چنانچەاس ىربدىختى كاغلىبە مواادر كىنےلگا كەچلوغمرﷺ سے بھى فيصلەكروالىيتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ عمر ﷺ کا فروں کے متعلق بڑے سخت ہیں جب ان کوعلم ہوگا کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں اور میہ یہودی ہے تو میری رعایت کریں گے بیاس کا وہم تھا یہودی بڑاسمجھ دار تھا اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہ جانتا تھا کہ بڑی عدالت کے فیصلے کے بعد جھوتی عدالت کیا کرے گی ۔ چند صحابہ کرام ﷺ کوآپ ﷺ نے فیصلہ کرنے کاحق دیا ہوا تھا۔ حضرت عمر ﷺ، حضرت معاذبن جبل ﷺ ،حضرت عبدالله ابن مسعود ﷺ، حضرت ابو در داء روی وغیرہ کو کہ محلول ہے جو جھوٹے موٹے مقد مات آتے ہیں سن کر فیصلہ کر دیا کرو۔ کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ دونوں حضرت عمرﷺ کے پاس پہنچے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھا۔ حفزت عمر ﷺ نے فر مایا کہ ٹھیک ہے مجھے فیصلہ کرنے کاحق ہے مگریہاں دوقوموں کا مسکہ ہے ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے اگر کوئی کی بیشی مجھ ہے ہوگئی تو دوقومول كےساتھ نبھا نابڑ امشكل ہوجا تاہے دونوں مسلمان ہوتے تو میں فیصله كر دیتا للہٰ ذا مقدمہ مجھ سے بڑا ہے تم آنخضرت ﷺ کے یاس جاؤ۔ یہودی کہنے لگا وہاں سے تو ہوآئے ہیں ۔حضرت عمرﷺ نے فر مایا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہودی نے کہا کہ ان کا فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے۔ بشیرنا می منافق سے یو چھا کہ واقعی آنخضرت ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا ہاں! فر مایا پھرکھہر جاؤ میں بھی فیصلہ کرتا ہوں ۔ اندر گئے جو بردی تیز تلوار هی لے کرآئے اور منافق کا سراتار دیا کہ جوآنخضرت ﷺ کا فیصلہ نہیں مانیا پھراس کا فیصلہ

میری تلوار ہی کرے گی۔ ایک قول کے مطابق اس دن سے حضرت عمر ﷺ کا فاروق لقب پڑا۔ حق اور باطل کے درمیان عملاً فیصلہ کرنے والا۔

رب تعالی فرماتے ہیں وَيَـ هُـوُلُـوُنَ امَنَّا بِاللَّهِ اوربيكتِ ہیں ہم ايمان لائے الله تعالى ير وَبالوَّسُول اوررسول على يرايمان لائه وأطَعْنَا اورجم في اطاعت كى كه ہم اللّٰد تعالیٰ اوراس کے رسول کی اطاعت کے قائل ہیں شُمَّ یَتَوَلّٰی فَریُقٌ مِنْهُمُ پھر پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے مِنْ مِنعُدِ ذٰلِکَ اس کے بعد۔ آج ساری یا کتانی قوم بمع حکمرانوں کے ،الا ماشاءاللہ، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن قرآنی احکامات کی طرف بلاؤ تونہیں آتے۔ان میں ترمیمیں کرتے ہیں۔ حير آيات ان يرصا دق اورفت آتى بين وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ بِالْوَكَ مُونَ بَين ہیں۔ پیصرف زبان ہے ایمان کا ڈعویٰ کرتے ہیں ۔ان آیات کو بار بار پڑھواوران پر غور وفکر کرو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالی پر اس کے رسول ﷺ پر اور ان کے اطاعت گزار ہیں لیکن عملی طور پر پھر جاتے ہیں ہے اپنے دعویٰ میں بالکل جھوٹے ہیں'۔ وَإِذَا دُعُوا آلِي اللَّهَ وَرَسُولِهِ اورجبِ ان كورعوت دِي عِاتَى بِاللَّهُ تَعَالَىٰ كَي طرف اور الله تعالى كرسول كى طرف لِيَحْتُم بَيْنَهُمُ تاكه وه ان كورميان فيصله كرين إذًا فَرِيْقٌ مِنْهُمُ مُعُوضُونَ اجا مك ايك كروه ان من سے اعراض كرنے والا موتا ہے۔ يبى حالت ہمارے حکمران طبقے کی ہے۔ دعویٰ ایمان کا ہے اور قرآن کے احکام میں ترمیم کرنے کے دریے ہیں ان میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔علامہا قبال مرحوم نے کیا احیما کہا

ے خولیش را تاویل کن نے ذکررا

اپنے آپ کو پھیر وقر آن پاک کونہ ہلاؤا پی جگہ ہے۔اپنے غلط نظریات کو بدل لوقر آن کو نہ بدلو۔ وَإِنْ یَسْکُنُ لَّهُ مُ الْحُقُ اورا گرموان کے لیے قل کہ ان کو ملے گا یَساتُ وُ آ اِلْیَدِ مُدُونِیْنَ تَوْ آتے ہیں تَ کی طرف بڑی جلدی ہے چل کر۔ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں آخضرت ﷺ ہے کھے ملے گا تو بھا گے ہما گآتے ہیں آفی فُلُوبِهِمُ مَّرَضُ کیاان کے دلوں میں بیاری ہے آم ارْتَابُو آ یاشک کرتے ہیں آم یَسَحَافُونَ یا خوف کرتے ہیں آن یَسْجیفُ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ وَرَسُولُهُ یہ کظم کرے گان پراللہ تعالی اوراللہ تعالی کا رسول ، حاشاوکل بَلُ اُولئِنِکَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ہُرگر نہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ای لیے رسول ، حاشا وکل بَل اُولئِنِکَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ہُرگر نہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ای لیے رسول ، حاشا وکا اُت ہے گریز کرتے ہیں۔



#### الما

119

كَانَ قُوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوۤ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِمِ لِيَكُمُّرَبِيْنَهُمُ الْفَاعُوْنَ وَمَن يُطِعِ الْفَيْعُولُوا اللهِ وَمَعْنَ اللهُ وَلِيْكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَعْنَى اللهُ وَيَتَقْلَعُ فَاوْلِيكَ هُمُ الْفَاعِدُونَ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَيَتَقْلَعُ فَاوْلِيكَ هُمُ الْفَايِرُونَ وَلَا اللهُ وَيَقْلَعُ وَالْمَالِينَ وَلَا اللهُ وَاللّهُ مَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

 وَ اَقْسَمُوا بِاللَّهِ اوران لوكون نِ قَصْمِين اللهُ تَعِيلُ اللهُ تَعَالَىٰ كَ جَهُدَ أَيْمَانِهِمُ مضبوط تشمیں لَئِنُ أَهَوْتَهُمُ البته أكرات ان كوتكم ديں كے لَيَخُورُ جُنَّ تووہ ضرورنکلیں کے قُلُ آپ کہدی کا تُنقُسِمُوا تم قشمیں مت اٹھاؤ طَاعَةً مَّعُرُوفَةٌ وستورِكِ مطابق اطاعت بِ إنَّ اللَّهَ بِشُك اللَّدَتِعَالَى خَبِيُـرٌ خبردارہے بسما اس کاروائی سے تَعْمَلُونَ جَوْمَ کرتے ہو قُلُ آپ کہدیں أَطِيُعُو اللَّهَ اطاعت كروالله تعالى كي وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اوراطاعت كرورسول كَيْ فَإِنْ تُوَلُّوا لِين الرَّمْ فِي رُوكرداني كَي فَانَّمَا لِين پخته بات بِ عَلَيْهِ پینمبرے ذمہ ما وہ چیز ہے حُمِل جوان کواٹھوائی گئی ہے وَعَلَیْکُمُ اورتمہارے اوير مَّا وه چيز ہے حُمِي لَتُمُ جَوَّتهيں الطوائي كئي ہے وَإِنْ تُعِلِينَ عُوْهُ اورا كرتم اطاعت كروكاس كى تَهْتَدُوا توبرايت يالوك وَمَا عَلَى الرَّسُول اور نہیں ہےرسول کے ذہے اِلاً الْبَلْغُ الْمُبِیْنَ مَّكُر پہنچا دینا کھول كر\_

## 'ربطِآیات:

کل کے سبق میں آپ حضرات نے سنا (پڑھا) کہ جب منافقوں کو دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں تو ایک فریق ان میں اعراض کرتا ہے۔ اب ان کے بالمقابل مومنوں کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں إِنَّمَا پخت اور لِیْنِی بات ہے گانَ قَولَ الْمُوْمِنِیْنَ ہے بات ایمان والوں کی ۔ کب؟ إِذَا دُعُو آ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ جب ان کودعوت دی جاتی بات ایمان والوں کی ۔ کب؟ إِذَا دُعُو آ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ جب ان کودعوت دی جاتی ہوت کے اللہ تعالی اور ہے اللہ تعالی کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لیکٹ کم بَیْنَهُمُ تا کہ اللہ تعالی اور

اس کارسول ﷺ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔اس کے مومنوں کی بات یہ ہوتی ہے۔ اُن یَّفُولُو اُ سَمِعْنَا وَ اَطَعُنَا بلاقیل وقال کہتے ہیں کہ ہم نے حکم س لیااور مان لیا۔کوئی حیلہ بہانہیں کرتے۔

جذبه جهاد

جنگ احد کا موقع تھا آنخضرت ﷺ نے منادی کرائی کہ جومسلمان جس حالت میں ہے۔ ہے۔ جا جائے۔ حضرت حظلہ ﷺ کی ٹی شادی ہوئی تھی میاں بیوی آپس میں ملے تھے۔ آواز سنی کہ جس حالت میں ہونگل آؤ۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر میں غسل کروں گاتو آپ گئے کہ حکم کی خلاف ورزی ہوگی ای حالت میں آگئے۔ جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ چونکہ غسل واجب تھا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ لوگوں نے آنکھوں سے ویکھا کہ شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے ان کو شختے پرلٹا کرغسل دیا ای لیے ان کالقب ہے غیسین المملئکة کے فرشتوں نے ان کو شختے پرلٹا کرغسل دیا ای لیے ان کالقب ہے غیسین المملئکة کے فرشتوں نے ان کو شختے پرلٹا کرغسل دیا ای لیے ان کالقب ہے غیسین المملئکة کے فرشتوں نے ان کو شختے پرلٹا کرغسل دیا ای لیے ان کالقب ہے غیسین المملئکة کے فرشتوں نے ان کو شختے ہوئے۔

تین گھروں میں رحمت کے فرضتے داخل نہیں ہوتے:

ادرایک مسئلہ بھی سمجھ لیں ادراس کو یا دبھی رکھنا کہ تین گھر وں بیں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ۔ رحمت کے فرشتوں کا الگ محکمہ ہے جومومنوں کے گھروں میں جاکر رحمت کی دعا کرتے ہیں کہا ہے پروردگار! ان گھر والوں پر رحمت نازل فر ما۔اس وجہ ہے ان کورجمت کفر شتے کہتے ہیں۔

☆ ... توجس گھر میں کتا ہواس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔البتہ تین قتم
کے کتے شریعت نے مشتیٰ کیے ہیں۔

ا)...شکاری کمااوراس سے شکار کھیلتے ہوں محض شکاری ہونا کافی نہیں ہے۔

- ۲).....وہ کتا جو جانوروں کی حفاظت کے لیےرکھا ہوا ہو۔
  - س) .....وه كما جو هيتى كى حفاظت كے ليےر كھا ہو۔

ان تین قسموں کے علاوہ اور کوئی کتا گھر میں ہوگا تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

کے .....اوراس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر سامنے نظر آتی ہو۔ اگر نظر نہیں آتی مثلاً کتاب میں ہے، نوٹوں پر ہے اور نوٹ جیب میں ہیں تو پھر جدایات ہے۔ کیونکہ فرشتے غیب نہیں جانتے

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ہونوں کے قریب فرشتے ہوتے ہیں جو باری باری درود شریف پہنچاتے ہیں اور جوآ دی ذکر واذکار کرتا ہے سجان اللہ وغیرہ وہ پہنچاتے ہیں۔
مگر جب آ دی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بو کی وجہ سے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں۔
مگر جارا تو مشغلہ ہے روز مرہ جھوٹ بولتا۔ اور ہمیں بو محسوں بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہماری مس مگر ہمارا تو مشغلہ ہے روز مرہ جھوٹ بولتا۔ اور ہمیں بو محسوں بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہماری مس مری ہوتی ہے۔ تو مومنوں کو جب بلایا جاتا ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول بھی کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو وہ بلاقیل و تا آپ کہتے ہیں ہم نے من لیا اور مان لیا۔ اور منا فقوں کے دل میں نہ اللہ تعالی کی عظمت ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالی کے رسول کی بھے۔ اس لیے زبانی طور پر تو مانتے ہیں اور ول سے منکر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ دل وجان سے اللہ تعالی اور اس کے رسول بھی کی اطاعت کرتے ہیں و اُول آئیک ہے۔ الْمُفُلِحُونَ اور بَہِ الوگ کامیاب ہیں وَمَنُ یُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اور جواطاعت کرے گااللہ تعالیٰ کاوراس کے رسول کی وَیَخشَ اللّٰهَ وَیَتَقَدِ اور دُرے گااللہ تعالیٰ صاور بیتار ہے گااللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے ف اُولَئِکَ هُمُ الْفَآئِزُونَ پس بہی لوگ ہیں فلاح بیتار ہے گااللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے ف اُولَئِکَ هُمُ الْفَآئِزُونَ پس بہی لوگ ہیں فلاح یانے والے۔

مومنوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے بھر منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ بیمنافق زبان جلانے کے بڑے ماہر تھے گفتگو بڑے انداز سے کرتے تھے اور قسموں کے ساتھ اس کو مضبوط كركة دمى كوقائل كرليت اورجهوث كوابيا نداز مين پيش كرتے كه سننے والا اس كو یج سمجمتاتھا۔ چنانچہ اصیں آنخضرت الله غزوه بی مصطلق سے والی آرہے تھے کرائے میں ایک مہاجراور ایک انصاری کا جھڑا ہوگیا۔مہاجرنے انصاری کے سر پرکوئی چیز دے ماری جس سے وہ زخمی ہوگیا۔انصاری نے زور سے نعرہ بلند کیا یا للا نصار اے انصار یو! میری مددکو پہنچواس مہاجرنے مجھے زخمی کردیا ہے۔ ادھرمہاجرنے بھی یا للمهاجرون کا نعره لگادیا کہ مجھے انصار ہوں سے بچاؤ۔ جب آنخضرت الله کام ہواتو فرمایا مسابال دعوى الجاهلية لوگوں كوكيا ہوگيا ہے كہ جاہليت كنعرے لگار ہے ہيں۔آپ الله نے فرمایان کوچھوڑ دو إِنَّهَا مُنْتِنَه بيتوبد بودارنعرے بين-اس سفر مين عبدالله ابن الي رئيس المنافقين بھی شامل تھا کچھاور منافق بھی تھے۔ بیرات کو ایک خیمے میں اکتھے ہوئے اور وابی تیابی یا تیں کیں آنخضرت ﷺ کے متعلق کہ کوئی مسلمان سنہیں سکتا۔جن میں سے اك بات يهي هم لل نُحوجَنَّ الْاعَدُّ مِنْهَا الْآذَلَّ [منافقون ٨] "ضرور ثكال دركا عزت والا اس میں ہے ذات والوں کو۔''رئیس المنافقین نے یہ بات کہی وہ اپنے آپ کو مدینه طبیبه کا برد امعز زهمچه تا تھا کہ ہم واپس جا کراس ذلیل ترین انسان کو نکال ویں گے معاذ

الله تعالی ۔ به جمله اس کمینے نے آنخضرت ﷺ کے بارے میں کہا۔حضرت زید بن ارقم ﷺ نوعمر صحابی تصے قریب ہے ان کی باتیں سن رہے تھے رات کے اندھیرے کی وجہ ہے ان کو خبرنه ہوئی۔ مبیح ہوئی توبیہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے حضرت!ضمیر تو گوارانہیں کرتا دل بھی نہیں جا ہتا مگر حضرت مجبوراً کیچھ یا تیں کہنی پڑتی ہیں۔حضرت! رات میرا خیمہان لوگوں کے قریب تھا۔حضرت!انہوں نے بہت اوٹ پٹا نگ باتیں کی ہیں آپ کے بارے میں ۔ان باتوں میں سے کچھ بتائیں بھی۔ آنخضرت ﷺ نے ان لوگوں کو بلایا فر مایاتم نے رات میہ باتیں کی ہیں کہنے لگے جی تو یہ تو یہ تو یہ ایسی یا تیں کر کتے ہیں۔ ہماری زبانیں نہ جل جائیں، ہمارے ہونٹ نہ ختم ہوجائیں کہ آپ کے متعلق الیی با تنیں کریں اس کوکہو گواہ لائے۔ وہاں گواہ کہاں تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ان خبیثوں نے اتنے اعتماد سے بات کی اور یقین دلایا کہ حضرت زید ابن ارقم ﷺ فرماتے ہیں فَکَذَّبَنِیٰ وَصَدَّقَهُمُ ''پیآنخضرتﷺ نے مجھے جھوٹا قرار دیااوران کوسجا مان لیااور مجھ سے سخت ناراض ہوئے۔'' کہتم نے خواہ مخواہ سے لوگوں کو جھوٹا بنانے کے لیے بیہ کہانی بنائی ہے۔فرماتے ہیں میرے یاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں روتا ہوا واپس آگیا۔میرے جیامیرے ساتھ تھے۔اس نے یو چھا کیابات ہوئی ہے؟ میں نے بتایا تو کہا آنخضرت ﷺ نے تجھے جھوٹا کہا ہے اب تجھے سیا کون کیے گا؟ میں روتا تھا میرے جیا نے مجھے جھڑ کا کہتم نے الیی حرکت کیوں کی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے غلط بیانی نہیں کی بلكه بيسب باتيس ہوئي ہيں۔تھوڑ اساوقت گزراتو آنخضرت ﷺ كا قاصد آيا اَجــــبُ رسول الله على الاريدا آب كوا تخضرت على بلار بي بين فوراً يبنيور مين سهاسها ورتا ڈرتا ہوا پہنچا کہ کہیں مجھے آپ ﷺ سزانہ دیں لیکن دیکھا تو آنخضرت ﷺ کا چہرہ برداروشن

تها فرمايا النازيد! قَدُ صَدُقَكَ الله تعالى "الله تعالى في تحصيا قرارويا ماور وه جهوستْ بين - پهرسوره منافقون يره حكرسنائي إذَا جَاءَكَ الْمُنفِقُونُ فَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنْکَ لَـرَسُول اللّه "جبآتے ہیںآپ کے یاس منافق تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دية بين كهب شك آب الله تعالى كرسول بين وَاللُّهُ يَعُلَمُ إِنَّكَ لَوَسُولُهُ اور الله تعالى جانة بي كرب شك آب على البنة الله تعالى كرسول بين وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّ المُنسفِقِينَ لَكَذِبُونَ اورالله تعالى كوابي ديتا ہے بشك منافق البته جموث بولتے ہیں۔ بیسب کھانہوں نے کہا ہے جوزیدنے آپ بھے کو بتایا ہے۔ توبیمنافق جب آپ کے پاس آتے تھے تو بڑے زور دارالفاظ میں قشمیں اٹھاتے تھے۔حضرت!رب کی قتم ہے جب آپ ہمیں جہاد کا حکم دیں گے تو ہم دوسروں سے پہلے نکلیں گے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ أَقُسَمُ وَا سِاللَّهِ اورانهول في تسميل الله أنين الله تعالى كانام لي كرجَه وَمضوط أَيْمَانِهِمُ ايْنِ تَسْمِينَ لَئِنُ أَمَوْتَهُمُ البِتِهَاكُراتِ إِن كُوتِكُم دِي كَ لَيَخُورُ جُنَّ البِته ضرور تكليس كے جہاد كے ليے قُلُ آب كهدي لا تُنقُسِمُوا تم مت تمين اٹھاؤ طَاعَةٌ مَّعُرُو فَةٌ وستوركِمطالِق اطاعت ہے ہم تمہاری اطاعت کوجانتے ہیں إِنَّ اللَّهُ خَبِيْرٌ بِسَسا تَعْمَلُونَ بِشَك الله تعالى خبردار باس كاروائى سے جوتم كرتے ہو۔تم جموتے لوگ ہوا سے بی خواہ مخواہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو قُلُ آب کہدریں اَطِیْعُو ۱۱ للّٰهَ سیح معنی میں سے مج الله تعالیٰ کی اطاعت کرو وَ أَطِیْهُ عُوا الرَّسُولَ اور رسول الله ﷺ کی اطاعت کرو تصحیمعنی میں فیان تو لوا پس اگرتم نے روگردانی کی اوراطاعت سے پھر گئے فیانسما عَلَيه ب شك نبى ك ذمه ب مسا حُميل وه بات جوان يروُ الى كن برور الى الله على وه مكلّف بين اس كاسوال ان سے ہوگا وَ عَلَيْ كُمُ مَّا حُمِّلُتُمُ اورتمهارے ذمہے جوتم ير

وْآلَى كُلُّ بِ\_ يَهِلِ يَارِ عِينِ ربِ تَعَالَى فِي قَرِمانِا وَ لَا تُسْئِلُ عَنُ أَصْحُبِ الْجَحِيم اے نبی کریم ﷺ! آپ سے دوز خیوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ "کہ بیددوزخ میں کیوں گئے ہیں اور بیسوال چند وجو ہات کی بنیاد پر ہوسکتا ہے۔ پہلی وجہ بیہ وعلی ہے کہ آ ب ﷺ نے پیغام پہنچانے میں کوتاہی کی ہواوراس کوتاہی کی وجہ سے وہ ووزخ میں ملے گئے ہوں۔ حالانکہ سی بھی پینمبر نے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں قطعا کوئی کوتا ہی نہیں کی اور وجہ بیہ ہو عتى ہے كہ بدايت دينا آپ على كے بس ميں ہوتا تو پھرسوال ہوتا كرآب على وبدايت دینے کا اختیارتھا پھریددوز خ میں کیوں گئے ہیں؟ حالانکہ پیھی نبی کے اختیار میں نہیں ہے إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنُ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يَّشَآء '' بِشَكَآبِ مِرايت نہیں دے سکتے اس کوجس کے ساتھ آپ کی محبت ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو عابتا ہے۔''آپ ﷺ بادی ہیں ہدایت کاراستہ بتانا آپ کا کام ہے ہدایت وینارب تعالیٰ كاكام ہے۔ تو فر مایا نبی كے ذمہوہ ہے جو بوجھان پر دُ الا گياہے جس كے وہ مكلّف ہيں اس كاسوال ان سے ہوگا اور تمہارے ذمہ وہ چيز ہے جوتم ير عائد كى گئى ہے، اللہ تعالىٰ كى اطاعت اوراس كے رسول كى اطاعت وَإِنْ تُطِيعُونُهُ تَهُمَّدُوا اورا كُرتم اطاعت كروك ي الله تعالى كرسول كي بدايت يا وَكَه ـ اورفر ما ياس لو وَمَا عَلَى الرَّسُول إلَّا الْبَلْغُ المُمبِيْنَ اورنبيس برسول كي في عكر بات كويبنجادينا كھول كريسليم كرانا پغيرك فریضہ میں داخل نہیں ہے پنجمبرا پنا فریضہ ادا کر چکے ہیں ۔ابتم مدایت حاصل کرو گے تو فلاح یاؤگے

وعكالله الذين المنوامينكم وعبدوالطيان لَيُسْتَخُلفَنَهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُ مُ دِيْنَاهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُ مُ وَلَيْبُ لِللَّهُ مُرْضِي بُعُنِ حَوْفِهِ مُ الْمُنَّا يُغُمِّلُ وَنَبِي لَا يُنْبُرِكُونَ فِي شَنَّا وَمُنْ كُفُرً بَعُدُ ذَلِكَ فَأُولِبِكَ هُمُ الْفُسِعُونَ ﴿ وَاقِيمُوالصَّلْوَةُ وَاتُّوا الزَّكُوةَ وَالْمِيْعُوا الرَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ® لِأَتَّحُسُرِيَّ الَّذِينَ كُفُرُوا مُعْجِزِنُنَ فِي الْأَرْضِ وَمَأُولُهُ مُ النَّارُ وَلِيشُ الْبُصِيرُ ۗ غُ وَعَدَ اللَّهُ وعده كيا الله تعالى نے الَّذِينَ ان لوگوں ہے الْمَنُو اجوا يمان لائے مِنْکُمْ تم میں سے وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اورانہوں نِعْمَل کیا تھے لَيست خُلِفَنَّهُمُ البعضرورخليفه بنائ كاان كوفي الأرُض زمين ميس حَما جيب استَنعُعلَفَ خليفه بنايا الَّذِينَ ان لوَّكُول كو مِنْ قَبْلِهم جوان سے يهلے تقے وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمُ اورالبته ضرور قدرت دے گاان کو دِیْنَهُمُ ان کے دین کو الَّذِی وہ دین اِرْتَضی لَهُم جو پندکیا ہان کے لیے وَ لَیْبَدِلَنَهُم اور البت ضرور بدل دے گاان کے لیے مِنْ، بَعْدِ حَوْفِهم أَمْنًا ان كِخوف كے بعدامن كو يَعْبُدُوْ نَنِي وه مِيرى عيادت كريس كَ لايُشُو كُونَ بِي شَيْئًا تَهِينَ شَرِيكِ كري كيمير إلى ماته كسي شفكو وَمَنْ كَفَوَ اورجس في كفركيا بَعَدُ ذلك اس کے بعد فساو آئیک کسم الفسسفون پس بہاوگ نافرمان ہیں

وَاقِيْهُ مُواالصَّلُوةَ اورقائم كرونماز وَاتُواالزَّكُوةَ اوراداكروزكُوة وَاطِيعُوا الرَّسُولَ اوراطاعت كرورسول كل ( اللَّهُ اللَّهُ

### مسكه خلافت :

آج میں نے آپ حضرات کے سامنے تین آیتیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے پہلی ایت کر بیہ میں اللہ تعالی نے خلافت کا مسکہ بیان فرمایا ہے۔ قر آن کر بم کن ول کے وقت مخاطب صرف صحابہ کرام ہیں ہے۔ دوسری امت اس کی مخاطب نہیں ہے کیونکہ موجود بی نہیں ہے۔ نہ تا بعین موجود سے نہ ان سے بعد کے لوگ اللہ تعالی کا یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جوزول قر آن کے وقت موجود سے وَ عَدَ اللہ لُهُ الله لَّا الله تعالی اللہ تعالی نے ان لوگوں سے جوابیان لا ہے تم میں سے، جو نزول قر آن کے وقت موجود سے وایمان لا ہے تم میں سے، جو نزول قر آن کے وقت موجود ہیں صحابہ کرام ہی وَ عَدِ الله لِله تعالی کا وعدہ ہے اس بات کا کہ نزول قر آن کے وقت موجود ہیں صحابہ کرام ہی وَ عَدِ مِلُوا الصَّلِ حَتِ اور جنہوں نے ممل کے ایجھے۔ ایجھے مل کرنے والے مومنوں کے ساتھ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اس بات کا کہ لَیَ سُنہ خُولَفَ الله مُنہ الله اللہ تعالی نے وعدہ نے اور نون بھی تا کید کا ہے۔ تا کید درتا کید کے ساتھ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے البہ خروران کو خلیفہ بنائے گاز مین میں شک مَا اسْتَ خُولَفَ اللّٰدُینَ مِنْ قَبُلِهِمُ فرمایا ہے البہ خروران کو خلیفہ بنائے گاز مین میں شک مَا اسْتَ خُولَفَ اللّٰدُینَ مِنْ قَبُلِهِمُ فرمایا ہے البہ خروران کو خلیفہ بنائے گاز مین میں شک مَا اسْتَ خُولَفَ اللّٰدُینَ مِنْ قَبُلِهِمُ

جبیا کہاس نے خلافت بخشی ان لوگوں کو جوان سے پہلے تھے۔جس طرح اللہ تعالیٰ نے يهلى امتول مين خلفاء بنائيم مين سي بهي ضرور بنائي كاو لَيْ مَ حِنْ لَهُمْ دِيْنَهُمُ اور البیة ضرور قدرت دے گا جمادے گاان کے لیے ان کے دین کو۔ یہاں بھی دوتا کیدیں ہیں لام بھی تاکید کا نون بھی تاکید کا ، البته ضروران کے ذریعے دین کو جیکائے گا، پھیلائے گا الَّذِي ارُتَ صَلَى لَهُمُ جودين الله تعالى نان كے ليے بيندكيا بـ بيقرآن كريم كى زول كاعتبارے جوآخرى آيت إس كا حمد الْيَوْمَ أَكْمَ لُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَا تُسَمَّمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلاَمَ دِينًا [ما كده: ٣] " آج كون کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کواور بوری کر دی میں نے تم پراپی نعمت اور بسند کیا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین۔' تو جو دین رب تعالیٰ نے پہند کیا ہے اس دین کو ان کے ذریعے پھیلائے گا، جیکائے گا۔ان کے ذریعے اس دین کوخوب وقعت حاصل ہو گی وَلَیْبَدِلَنَّهُمْ مِنْ مِبَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمُنَا اورالبته ضرور تبدیل کردے گااللہ تعالی ان کے لیے خوف کے بعدامن کو۔ یہاں بھی دوتا کیدیں ہیں ، لام بھی تا کید کا اورنو ن بھی تا کید کا۔ تا كيددرتا كيد كے ساتھ رب تعالى فرماتے ہيں كه خلافت كے دور ميں خوف كے بعدامن ہو گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یَعُبُدُو نَنِی وہ میری عبادت کریں کے کلایشو کُون بی شَیْنًا میرے ساتھ کی چیز کوشر یک نہیں تھہرا تیں گے۔

#### خلفائے راشدین:

قرآن پاک کی اس نص قطعی کے تحت حضرت ابو بکر بھٹی، حضرت عمر بھٹی، حضرت عمر بھٹی، حضرت عمر بھٹی، حضرت عثمان بھٹی، حضرت علی بھٹی خلفائے برحق ہیں۔ بیساری خوبیاں اسلام کوان کے دور میں حاصل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کوخوب بھیلا یا اور جپکا یا۔ مسندا حمد اور

ذخيرة الجنان

متدرک حاکم حدیث کی کتابیں ہیں ۔ان میں روایت ہے (آپ ﷺ کے دور میں مسجد نبوی کی تغییر دود فعہ ہوئی ہے پہلی دفعہ جب آپ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ طبیبہ تشریف لائے ۔ دوبارہ تغمیر سات ہجری کے بعد ہوئی ہے۔ پہلے بھی پچی تھی دوبارہ بھی پچی تھی۔ دوبارہ جب تعمیر ہوئی اور بنیادیں نکالی گئیں روایت میں ہے) کہ پہلا پھر آنخضرت ﷺ نے رکھا دوسرا پھر آنخضرت بھے کے مسے حضرت ابو بکر صدیق بھے نے رکھاا ور تیسرا پھر آپ کے عم سے حضرت عمر بھے نے رکھا ، چوتھا پھر آپ بھے کے حکم سے حضرت عثمان بھے نے رکھا۔اس موقع برصحابہ کرام ﷺ کی کافی تعداد موجود تھی۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا ہے وہ آئاءِ وُلاةُ الْأَمُو مِنُ مِعُدِي "بيجس ترتيب سے انہوں نے پقرر کھے ہیں ای ترتیب سے بیہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔''صحیح روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے خواب دیکھااور پیغمبر کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔فر مایا میں نے دیکھا ایک کنواں ہے اس میں برایانی ہے میں اس کنویں سے یانی نکال کرلوگوں کو بلا رہا ہوں ۔میر ہے بعد ڈول ابوبکر ﷺ نے بکڑ لیا اور یانی نکال کربوگوں کو بلایا۔اس کے بعد ڈول عمر ﷺ نے بکڑ لیا اور و کیصتے و کیصتے وہ ڈول برا موكيا فرمايا لَهُ أَرَ عَبُقَرِيًّا يَفُرِى فَريَّةً "الي قوت كما ته يانى نكالنه والاقوى آ دمی میں نے نہیں دیکھا۔'' نکالتے گئے یلاتے گئے پہلےلوگ اپنے جانوروں کو کنویں کے یاں لاکر پانی بلاتے تھے جب حضرت عمر ﷺ نے ڈول بکڑا تو جانوروں کے باڑوں تک یانی پہنچ گیا۔حضرت عمرﷺ کے دور میں بائیس لا کھمر بع میل رقبہ فتح ہوا۔ بورامصر،عراق، شام،ایران،افغانستان، کاشغر کی سرحد تک ساراعلاقه اور روم کا کافی حصه فتح هو گیا تھاتھوڑ ا سارہ گیا تھابعد میں وہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔اورانہوں نے لوگوں کے گھروں تک وظائف پہنچائے۔

س) .....نبرتین آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کی طرف سے ایک تراز واُتری۔اس کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا ہوسرے پلڑے میں دوسرے لوگوں کو، میرا پلڑا بھاری ہوگیا۔ پھرمیری جگہ ابو بکر ہے کو بٹھایا گیا تو ان کا وزن بھاری تھا پھر ابو بکر ہے کہ عثمان پھر ابو بکر ہے کہ عثمان کے جگہ عثمان کے بھرابو بکر ہے کی جگہ عثمان کے بھرابو بکر ہے کہ عثمان کے بھرابو بکر ہے کہ عثمان کے بھرابو بکر ہے کہ عثمان کے بھرانہ کی جہ بوا گیا تو اوپر سے رسی ٹوٹ گئی۔ بیاشارہ تھا حضرت عثمان کے شہادت کی طرف کہ ان کے آخری دور میں عبداللہ ابن سبایمنی یہودی کی نا پاک سازشوں کے تحت بہت کچھ ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے کھت بہت کچھ ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے کھت بہت کچھ ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے کھت بہت کچھ ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے کھت بہت کچھ ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے کھت بہت کچھ ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے کھت بہت کے کھے ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے کھت بہت کے کھی ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے کہت بہت کے کہ ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے کھی کوشہید کر دیا گیا۔

## خليفه اول حضرت صديق اكبر عظيه بين:

آخضرت بھے نے خلفاء معین تو نہیں فرمائے کیکن قرائن سے بتادیا کہ یہ حضرات میر سے خلفاء ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آنخضرت بھے کو بڑی تکلیف تھی ایک عورت مقدمہ لے کرآئی کہ میں نے آپ سے فیصلہ کرانا ہے۔ آنخضرت بھے نے فرمایا بی اجھے اس وقت تکلیف زیادہ ہے پھر آ جانا۔ کہنے گی حضرت میں دوبارہ آول اِن گسٹہ اُجہا کی حضرت میں دوبارہ آول اِن گسٹہ اُجہا کی سے نے فرمایا کی موت تھی (یعنی آپ بھی کا وصال ہوجائے)، پھر میں کس کے پاس جاوک ؟''آخضرت نے فرمایا فَاتِنی اَبَا بَکُو '' الو بحر ہے کہ اگر میں نہ ہول تو پھر ابو بحر ہے کہ اگر میں نہ ہول تو پھر ابو بحر ہے کہ اگر میں نہ ہول تو پھر فیصلہ میں آناوہ تیرافیصلہ کریں گے۔'' کتنی واضح بات ہے کہ اگر میں نہ ہول تو پھر فیصلہ میں آبو بکر سے نے بیا کہ اس نص قطعی سے حضرت ابو بکر اللہ فیصلہ میں ہے۔ نویا در حضرت ابو بکر صدیق ہے کو بڑی ان تعالیٰ نے دین کو چکا یا اور پھیلایا۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق ہے کو بڑی ان عظمت اور شان عطافر مائی ہے۔ حضرت عمر ہے فرماتے تھے بابا! میر سے ساتھ سودا کر لوا پی عظمت اور شان عطافر مائی ہے۔ حضرت عمر ہے فرماتے تھے بابا! میر سے ساتھ سودا کر لوا پی

دونیکیاں مجھے دے دواور میری ساری نیکیاں لے لو۔ایک غار توروائی رات کی نیکی اور دونیری آنخضرت والی نیکی ۔مشکوۃ شریف اور دیگر کتابوں میں روایت ہے کہ رات صاف تھی سب ستار نظر آ رہے تھے حضرت عائشہ وی کہا حضرت! کوئی الیبابندہ ہے جس کی نیکیاں آسان کے تارول کے مطرت عائشہ وی کہا تاروں کے برابر ہوں؟ دیکھو! کیا ذہن تھا۔ آج کل کی ہوی، بیٹی، ماں، بہن ہوتی تو سوال کرتی کہوئی آدی الیبا ہوگا جس کے پاس اتنے پہنے ہوں جینے آسان پر تارے ہیں؟ ماحول کا براااثر ہوتا ہے طبعی طور پر جس طرح گری سردی کا اثر ہوتا ہے اسی طرح نیکی کے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے اور بدی کی رفتار چیونٹی کی طرح ہے اور بدی کی رفتار سے کے طرح کے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے اسی طرح کے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے اور بدی کی رفتار چیونٹی کی طرح ہے اور بدی کی رفتار حیات کی کی رفتار کے کی طرح ہے اور بدی کی رفتار کے کی طرح ہے اور بدی کی رفتار کے کی طرح ہے اور بدی کی رفتار کے کی طرح ہے۔

تو حفرت عائشہ صدیقہ فی ایک محفرت! کی کی اتی نیکیاں بھی ہوں گی جی آسان پر تارے ہیں؟ آپ کی نے فرمایا ہاں! عمر ہے ہیں۔ حفرت عائشہ صدیقہ فی آسان پر تارے ہیں؟ آپ کی نیکیاں؟ فرمایا عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بحرکی ایک نیکی ۔ تو حفرت عمر کی ابابی کی بھی سے سودا کرلو۔ اپنی دو نیکیاں مجھے دے دو اور میری ساری نیکیاں لیاو۔ ایک نیکی ہجرت کے سفروالی کہ جان جھی پرر کھ کرآپ بھی کے میری ساری نیکیاں لیاو۔ ایک نیکی ہجرت کے سفروالی کہ جان جھی پرر کھ کرآپ بھی کے ساتھ غارِ تو رہیں پہنچ بھروہاں سے مدین طیبہ پہنچ ۔ کا فروں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو ان کو زندہ پکڑ کرلائے گائی کو دوسواونٹ انعام میں ملیس کے۔ یاان کے سرا تار کرلائے تو بھی دوسواونٹ انعام میں ملیس گے۔ یاان کے سرا تار کرلائے تو بھی دوسواونٹ ملیس گے۔ انعام کی خاطر لوگ پا گلوں کی طرح نکریں مارتے تھے۔ اس حالت میں ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیت آکر پھی نے جان جھیلی پررکھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیت آکر پھی نے جان جھیلی پررکھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیت آکر پھی نے جان جھیلی پررکھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیت آکر پھی نے جان جھیلی پررکھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیت آکر پھیلی نے جان جھیلی پررکھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیت آگر ہے۔

حضور عظی جب دنیا سے رخصت ہوئے توسات محاذبن گئے:

آنخضرت اللهجب دنیا ہے رخصت ہوئے توسات محاذبن گئے۔

ا)....مسلمه كذاب نے نبوت كا حجموثا دعوىٰ كرديا اورا يك محاذ كھول ليا۔

س).....اسودعنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اورمحاذ کھول لیا۔

سم)....طلیحه بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کیااورمحاذ کھول لیا۔

سم).....ان کود مکھ کرا کیک نو جوان کڑ کی جس کا نام سجاح تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سیجھ لوگ اس کے ساتھ بھی ہو گئے۔ یہ بھی ایک محاذ تھا۔

۵)..... کچھلوگ جونے نے مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک محاذ تھا۔

٧) ...... ایک گروہ نے کہا کہ ہم باقی تمام کام کریں گے گرز کو قانبیں دیں گے کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے خُد مِنْ اَمُوَ الِهِمُ صَدَ قَدِّ [سورہ توبہ]'اے نبی کریم ﷺ! آپ ان کے مالوں سے زکو قاوصول کریں۔'' آپ ﷺ کوزکو قالینے کا حکم تھا چونکہ آپ ابنیں ہیں تو اور کسی کو ہم زکو قانبیں دیں گے۔ایک محاذبیہ وگیا۔

٧) ....اورايك محادموته كمقام پرتفاجوآپ الله في خود تامزدكيا تفا-

ان تمام محاذوں پر حضرت ابو برصد بن ﷺ کا مقابلہ تھا۔ صرف ایک محاذ پر بمامہ کے مقام پر تین دن بیں سات سوحفاظ کرام شہید ہوئے۔ حضرت عمر ﷺ نے کہا حضرت! یہ جوز کو قر نہیں دیتے کلمہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں فی الحال ان کے ساتھ نہ لاو۔ فر مایا عمر! اَجَبَّارٌ فِنی الْجَاهِلِیَّةِ وَحَوَّارٌ فِنی الْاسُلامَ "جب کافر تصفی ویر سے بہادراور دلیر تھے ابت پڑھیلی ڈھالی با تیں کرتے ہو ایک نُفی صُر دِین کم ابت ایر میں تماشاد کھتار ہوں۔ خداکی تنم! اگریدہ وی کھی نہیں دیں کے جوز کو ق

کے جانور کے ساتھ ہوتی ہے تو میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔''

# حضرت صديق اكبر عظيه كي خلافت اور رافضيو ل كارفض:

حضرت صدیق اکبر ﷺ نے ہمات محاذ وں پر جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے کا میاب فر مایا اور دین کی حفاظت فر مائی۔ان حضرات نے دین کو جیکا یا ہے۔ پیضلفاء ہیں آنخضرت ﷺ کے۔ ''نہے البلاغه ''شیعہ کی کتاب ہاس میں حضرت علی ﷺ کا خط موجود ہے جوانہوں نے امیر معاویہ ﷺ وران کے شاتھیوں کولکھا۔ فر مایا میری بات تصند ہے دل سے س لو۔ تمہیں علم ہے کہ اسلام سیا مذہب ہے اور قر آن حق ہے۔ آنحضرت ﷺ برتم بھی ایمان رکھتے ہواور ہم بھی ایمان رکھتے ہیں آنخضرت ﷺ کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعدانہی مومنوں اورشوریٰ کے لوگوں نے ابو بکر ﷺ کوخلیفہ بنایا۔ان کے خلیفہ برحق ہونے کوتم بھی مانتے ہواور ہم بھی مانتے ہیں اور ابو بکر ﷺ کے بعد عمر ﷺ خلیفہ برحق تھے ہم بھی مانتے ہیںاورتم بھی مانتے ہو۔ان کے بعدا نہی لوگوں نے اورشوریٰ نے حضرت عثان ﷺ کوخلیفه بنایا۔ وہ خلیفه برحق تھے ہم بھی مانتے ہیں اورتم بھی مانتے ہو۔اورانہی لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا پھرتم کیوں نہیں مانتے ؟ مطلب ہیے ہے کہ حضرت علی ہوجے سب کوخلیفہ برحق مانتے ہیں بیہ جورافضی نے تفریق ڈالی ہوئی ہے خدا پناہ!اوراس تفریق کوتازہ کیا ہے تمینی نے ۔اس وقت دنیا میں تقریباً ایک ارب حالیس کر وڑمسلمان کہلانے والے ہیں جن میں رافضیو ں کی تعداد دس کروڑ ہے۔ بیاریان ،عراق اور دوسر ےعلاقوں میں بھی ہیں اور ان کے نشر واشاعت اور تھیلنے کی وجہ دولت ہے۔ چندعقا کد ہیں اور متعدا ورتقیہ کے بل بوتے پر ہیے چلتے ہیں۔ای طرح کچھاہ دیانی ہیں، کچھ بالی ہیں، کچھ بہائی ہیں۔باقی سنیوں میں کچھکام کے بن ہیں اور کچھنام کے بن ہیں۔اور یہ باطل فرقے اسنے تیز ہیں کہان کے

حجوٹے نیچے ہے بھی کچھ پوچھوتو وہ تمہیں بتائے گا۔اور ہمارا پڑھالکھا آ دمی بھی کچھ ہیں بتا سکتا۔

تواس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے وعدہ کیاان لوگوں سے کہ جوتم میں سے ایمان لائے ہیں صحابہ کرام کے اورجنہوں نے مل کیے اچھے کہ اللہ تعالی ان کوضر ورخلیفہ بنائے گا جسیا کہ خلفاء بنائے اللہ تعالی نے ان سے پہلوں میں ۔اور اللہ تعالی ضروران کوقد رت و کے اور اللہ تعالی ضروران کوقد رت دے گا اور ان کے ذریعے دین کو پھیلائے گا اور چیکائے گا جس دین کو اللہ تعالی نے ان کے لیے پہند کیا ہے اور ضرور بدل وے گا ان کے خوف کو امن کے ساتھ۔

حضرت عمر ﷺ كادورخلافت:

حیرہ عراق میں ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ بین الاقوا می منڈی تھی۔ حضرت عمر ﷺ
کے دور میں حیرہ کے علاقے سے زیورات سے لدی ہوئی عورت جاتی تھی اوراس کی طرف
کوئی نگاہ اٹھا کرنہیں دیکھا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایبا امن تھا کسی کو نہ مال کا خطرہ اور نہ جان کا خطرہ ہوتا تھا۔ فر مایا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھم را کمیں گے۔

حافظ ابن کثیر مینید فرماتے ہیں کہ ایک محاذ پر لڑائی زوروں پڑھی اور حضرت عمر ہے۔
نے حضرت خالد بن ولید ہے۔ کومعزول کر کے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ہے۔ کو کمانڈر بنا
ویا۔ لوگوں نے حضرت عمر ہے، پراعتراض کیا اور کہا کہ ہم کرتو پھے تہیں سکتے مگر آپ کا سے
اقد ام ہمارے خیال کے مطابق غلط ہے ایسے قابل جرنیل کوعین لڑائی کے موقع پرمعزول کر
ویا اور ہوسکتا ہے کہ خالد ہے۔ جذبات میں آگر کا فروں کے ساتھ مل جائے۔ جذبات میں آگر کا فروں کے ساتھ مل جائے۔ جذبات میں آگر کر وی کی جھے مجبور کیا

ذخيرة الجنان

ہے معزول کرنے پر کہ کہتے ہو خالد نے مور چافتے کیا ، خالد کے ذریعے مور چافتے ہوا۔ ہیں فتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ خالد کوئی چزنہیں ہے رہِ خالد سب بچھ کرتا ہے۔ اب و کھنا اس مور ہے پر خالد ج نیل نہیں ہوگا بھر بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فر ما کیں گے۔ رہی دوسری بات تو خالدا تنا کچا آ دی نہیں ہوگا بھر بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فر ما کیں گے۔ رہی دوسری بات تو فالدا تنا کچا آ دی نہیں ہے کہ عبد ہے سے معزول ہونے کے بعد وہ اسلام چھوڑ دے گا۔ ۔ ۔ تو فر مایا وہ میری عبادت کریں گے اور میر ہے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہ اکس کے اور اس کے بعد بھی جو کفر اختیار کرے گا وَ مَن کَ فَدَ وَ بَعَدُ ذَلِکَ اور جس نے کفر کیا اس کے بعد فَاو لَئِکَ هُمُ الْفُسِ فُونَ لِس بہی لوگ نافر مان ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ ایمان کی سر خبر ست تین مُل ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ ایمان کا بھی ذکر تھا۔ تو اچھا عمال میں سر فہر ست تین مُل ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ ایکھو اللے سُلو وَ اَوْلِیْکُ مُون اَلْ کُون اَلْ کُون اللہ مِن سر فہر ست تین مُل ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ ایکھو اللے سُلو وَ اَوْلُهُ اور قائم کُرونماز کو

اَلَيْ اللَّذِينَ المُو الدِّينَ الْمُو الدِّينَ الْمُو الدِّينَ مُلَكَ الْمُأْتُكُمُ وَالَّذِينَ مُلَكَ الْمُأْتُكُمُ وَالَّذِينَ كة مَنْ لَغُوا الْمُنْ لَمُ مِنْكُمُ ثَلَكَ مَرْتِ مِنْ قَبْلِ صَلَّوْوَالْغَجُير وَجِيْنَ تَصَعُونَ ثِيَاكُمُ مِنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْسُ صَالُوةِ العِشَاءَ وَاللَّهُ عَوْراتِ لَكُورُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلِيْهُمْ جُنَاحٌ العُلَ هُرِي مُطَوّا فُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ كُنْ إِلَّا يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْالِتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَإِذَا بِكُمُ الْكُفَّالُ مِنْكُمُ الْحُكُمُ فَلْسُتَأَذِنُواكُمَا اسْتَأْذُنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ كَذَٰلِكَ يبين اللهُ لَكُمُ البِّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ وَالْقُواعِدُ مِنَ النِّلَّا الني لا مريحون نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَي جِنَاحُ أَنْ يَضَعُنَ ثِيا بَهُنَّ عَيْرُ مُتَكِرِّجْتٍ إِنْ يَنْتُرُو اللهُ سَمِيَةُ فَفَيْنَ خَيْرُلُهُ فَ وَاللهُ سَمِيْعُ عَلِيْهُو

الظُّهيْرَةِ وويبركِ وقت وَمِنُ مِنعُدِ صَلُوةِ الْعِشَآءِ اورعشا كى نماز كے بعد تَلْتُ عَوُراتِ لَكُمُ يَتِين اوقات تمهارے يردے كے بيں لَيْسَ عَلَيْكُمُ تہیں ہے تم پر وَ لَا عَلَيْهِمُ اورندان پر جُناحٌ كُوْلَى كَناه بَعُدَ هُنَّ ان تين اوقات ك بعد طَوَّ افُونَ عَلَيْكُمُ بَهِر في واللِّهُم ير بَعُن كُمْ عَلَى بَعْض بعض تمهار \_ بعض ير كذالك الى طرح يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمُ الأياتِ بيان كرتا ب الله تعالى تمهار عليه آيات والله عَلِيم حَكِيم اورالله تعالى جان والا حكمت والاب وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ اورجس وقت يَنْ عَالِي عِنْكُمُ تمہارے المحلم بلوغت کو فلیستأذِنوا پی جائے کہوہ اجازت طلب کریں كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ جِيها كهاجازت طلب كى بان الوكول ني جوان سے پہلے تھے کذالک ای طرح یُبَیّنُ اللّٰهُ لَکُمُ ایلِیه بیان کرتے ہیں الله تعالى تمهارے ليے اپني آيتي وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَكِيْمٌ اور الله تعالى جانے والاحكمت والاب وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ اوروه عورتيس جوبيتُ والى بين الْتِي لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا جَوْبِينِ الميدرَكُمَيْنِ نَكَاحَ كَى فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ يس نہيں ہان يركوئى گناہ أَنْ يَصْعُنَ ثِيَابَهُنَّ كدوه اتارين اين كيڑے غَيْسَ مُتَبَوِّ جُتِ مِبِويُنَةِ اس حال میں کہوہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں زینت کو وَأَنُ يَسُتَعُفِفُنَ اورا كُروه فَي كرر بين تو خَيْسٌ لَّهُنَّ ان كے ليے بہت ہى بہتر ے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُم اوراللَّدتعالي سننے والا جاننے والا ہے۔

#### ربطآيات :

اس سے حارر کوع بہلے یارے کے دسویں رکوع کی ابتدامیں تم نے بڑھا یا آٹھا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا "السايان والواتم دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت نہ طلب کرلو۔ بغیرا جازت کے سی کے گھر میں داخل ہونا گناہ ہے۔اجازت طلب کر دا در جو گھر میں رہتے ہیں ان کوسلام کہو۔ ' درمیان میں اور مسائل بیان ہوئے۔ اب دوبارہ اسی مسئلے کو بیان فرماتے ہیں يْنَايُّهَا الَّذِينَ المَنُوا احوه لوكوجوا يمان لائم ولِيسْتَ أَذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتُ أيُه مَهانُكُمُ عابيه كه اجازت طلب كرين تم سے وہ جن كے تمہارے دائيں ہاتھ مالک ہیں۔تمہارے غلام اورلونڈیاںتم سے اجازت لے کرتمہارے پاس آئیں۔غلام اور لونڈیوں نے خدمت کرنا ہوتی ہیں مگران کو بھی خاص اوقات میں یا بند کر دیا گیا کہوہ بلا ا جازت اینے مالک کی خلوت میں داخل نہ ہوں۔غلاموں کے علاوہ فرمایا وَ الَّسَذِيْتَ لَهُ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمُ اوروه يح بهي اجازت لي كرآئيس جوابهي من بلوغ كوبيس بينيج-ا مام قرطبیؓ فر ماتے ہیں کہ بعض محدثین اور بزرگان دین نے فر مایا ہے کہ چارسال کے بیچے کوبھی سکھا دوکہا گراس کے والدین بھی علیحدہ کمرے میں ہوں تو بغیرا جازت کے وہاں نبہ جائے۔ ٹسلنٹ مَسرْتِ تین دفعہ۔تین اوقات میں تم سے اجازت طلب کریں۔وہ تین اوقات کون سے ہیں جن میں اللہ تعالی نے یا بندی لگائی ہے۔ فرمایا مِنَ قَبُل صَلوةِ الْمُفَجُو فَجر كَي نمازے يهلے يعني رات كے پچھلے يہر بلاا جازت مت داخل ہوں۔غلام اور لوندى اورنا بالغ بيح بهى \_ دوسراونت وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيُرَةِ أورجس وقت تم اتارتے ہوا پنے کپڑے دو پہر کے دفت آ رام کرنے کے لیے۔خصوصاً گرمی کے

زمانے میں کہ لوگ صرف دھوتی (تہبند) پہن کرآرام کرتے ہیں۔اورتیسراممنوعہ وقت وَمِنُ ہِمَعُیدِ صَلَوْ وَ الْعِشَآءِ اورعشا کی نمازے بعد بھی شَلْتُ عَوُرْتِ لَکُمْ بِیہن کرانیان اوقات ہیں نہ جا کیں کہ معلوم نہیں کرانیان اوقات ہیں نہ جا کیں کہ معلوم نہیں کرانیان بے فکری میں اپنے گھر میں کس حالت میں ہو لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لَا عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعُدَهُنَّ نہیں ہے فکری میں اپنے گھر میں کس حالت میں ہو لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لَا عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعُدَهُنَّ نہیں ہے تم پراورنہان پران تین اوقات کے بعد لیعنی لونڈی ،غلام اورچھوٹے بچکوان اوقات کے بعد لیعنی لونڈی ،غلام اورچھوٹے بچکوان اوقات کے علاوہ اجازت ما تکنے کی ضرورت نہیں ہے۔اس اجازت کی وجہ بیہ طُوا اُفُونَ عَلَیْ بَعُضِ بھر نے والے تم پر بعض تمہار ہے بعض پر تم میں سے بعض تم پر چکرلگانے والے ہیں ان کوکام کاج کے لیے ہروقت آتا جانا ہوتا ہے لہٰذا ان تین اوقات کے علاوہ انہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

## شانِ نزول:

اس آیت کاشان نزول بیبیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر آنخضرت وہ نے ایک لڑکے کو بلا کر فر مایا کہ جاؤ حضرت عمر کو بلا کر لاؤ۔ دو پہر کا وقت تھا حضرت عمر ہے نہبند باندھ رکھا تھا اور آرام کررہ بے تھے ستر کا بچھ حصہ کھلا ہوا تھا وہ لڑکا اس حالت میں بلااطلاع اندر چلا گیا جس سے حضرت عمر ہے کہ دل میں خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوکہ ایسے حالات میں آنے جانے پر پابندی عاکم کردی جائے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت عمر کے کہ کہ دعا تبول فرما کر حضرت عمر کے کہ دعا قبول فرما کی دعا قبول فرما کی۔

مسکدیہ ہے کہ بر ہندھالت میں سی محرم کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ حالا نکہ محرم سے تو پر دہ نہیں ہے۔ حالا نکہ محرم کو صرف چہرہ ،سر، گردن ، باز داور پنڈلی دیکھنے کی اجازت ہے۔ مال بیٹی ، بہن سب کے لیے یہی مسکلہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ردایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن

عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ تین آیتوں پرعمو مالوگوں نے عمل جھوڑ دیا ہے۔ ﴿ .....ایک تو یہی آیت ہے۔

القِسْمَة اللهاءى آيت م وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَة الْقِسْمَة

١٠٠٠٠ اورسورة حجرات كي آيت إنَّ إِكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتُقْلُكُمْ .

شیطان لوگوں پر چھا گیا ہے اور ان آینوں سے انہیں غافل کر دیا ہے۔ گویا کہ ان برایمان ہی نہیں ہے۔ میں نے تواینی لونڈی سے بھی کہہر کھا ہے کہان تین وقتوں میں بے جاہر گزنہ آئے۔ پہلی آیت میں ان تین وقتوں میں لونڈی ، غلام اور نابالغ بچوں کوبھی اجازت لینے کا تھم ہےاور دوسری آیت میں ورثے کی تقلیم کے وقت جوقر ابت دارا ورینیم مسکین آ جا کیں انہیں خدا کے نام پر چھودے دینے کا اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنے کا اور تیسری آیت میں حسب نسب پرفخر نہ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جوسب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو فر مایا کہان تین اوقات کے علاوہ تمہیں اجازت لينے کی ضرورت نہیں ہے کے الایک یُبَیّنُ اللّٰهُ لَکُمُ اللّٰیٰتِ ای طرح بیان کرتا ہے الله تعالى تبهارے ليے آيات تاكم تهبيں مسائل كاٹھيك ٹھيك علم موجائے وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اور الله تعالى جانے والاحكمت والا بـــاس نے اسين علم اور حكمت كى بنياو يربيةوانين نازل فرمائي بين فرمايا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْمُحُلُّمَ اورجس وقت بَهِ جَاكِين نج تمهارے بلوغت کو۔ جب تمهارے بیچے بالغ موجائیں فیلیستانڈنو الیس جا ہے کہوہ اجازت طلب كريس كم استأذن الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهم جيراك اجازت طلب كى ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔ لینی بیجے جب بلوغت کو پہنچ جا کیں پھر انہیں ان تین وتتوں کے علاوہ اور وقتوں میں بھی اجازت طلب کرنی جاہیے۔چھوٹے بچوں کو کھر میں

اسے ماں باب کے پاس جانے کے لیے بھی ان تمین وقتوں میں جن کا اور ذکر ہوا ہے اجازت مانگنی حاہیے کیکن بعداز بلوغت تو ہروقت اطلاع کر کے جانا چاہیے۔جیسا کہاور بڑے لوگ اجازت ما نگ کرآتے ہیں خواہ اپنے ہوں یا پرائے ۔سن بلوغت کے متعلق فقہاء میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ سیج تعیین یہ ہے کہ جب لڑکی کو حیض آنے لگ جائے اورلڑ کے کواحتلام ہوجائے تو وہ بالغ ہوجاتے ہیں ۔ مگر بعض او قات ان علامات کا بیا نہیں چلتا تو الیں صورت میں امام شافعیؓ ،امام ابو پوسف ؓ اورامام محمدٌ کا مسلک یہ ہے کہ سولہ سال کالڑ کا اور پندرہ سال کیلڑ کی بالغ سمجھے جائیں گے ۔البتۃ امام ابوحنیفیّہ کے مطابق الرسے اور لڑکی کاس بلوغت علی التر تبیب اٹھارہ اور سترہ سال ہے۔ فرمایا تحیذ لک یُبَیّنُ اللُّهُ لَكُمُ النِّهِ الى طرح بيان فرمات بين الله تعالى تهارے ليے ابن أينين وَاللَّهُ غَلِيْتُ مَ حَكِيْتُ مَ اورالله تعالى جانع والاحكمة والا ب- اس كتمام احكام حكمة برمني میں۔اس اجازت طلب کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کے متعلق فر مایا ہے وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِي لَا يَوْجُونَ نِكَاحًا اوروه عورتيں جو بيضے والى بيں جو نہیں امیدر تھتیں نکاح کی بعنی جوعمر کے اس جھے میں پہنچ گئی ہیں کہاب ان میں نکاح کی خواہش باتی نہیں ہے فسلیس علیہ ت جُناح پینہیں ہان پرکوئی گناہ اَن یَصنعُن ثِیَا اَبُهُنَّ کہوہ اتاریں اینے زائد کپڑے۔مطلب یہ ہے جو بوڑھی عورتیں اس عمر کو پہنچے جائیں کہ انہیں مرد کی خواہش نہیں ہے اور وہ گھر میں بیٹھی ہیں تو اینے زائد کپڑے برقع جا دروغیرہ اتار سکتی ہیں ۔ کیونکہ گھر میں تو ملکا پھلکا دو بٹا ہی کا فی ہے مگر اس کے ساتھ شرط بیہ ہے غَیْسَ مُتَبَوِّجْتِ مِبِوِیْنَةِ اس حال میں کہوہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں زینت کو۔اگر فالتوكير ہے اتاردينے سے زينت ظاہر نہيں ہوتی تو پھراس ميں كوئی گناہ نہيں ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب محدث وہلوی فرماتے ہیں کہ من رسیدہ عورتیں اگر گھر ہیں تھوڑ ہے کپڑے بھی استعال کریں تو بیان تھوڑ ہے کپڑ ہے بھی استعال کریں تو درست ہے لیکن اگر پردے کا پوراا ہتمام کریں تو بیان کے لیے بہتر ہے۔

فرمایا و اَن یَسْتَعُفِفُنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ اوریدکدوه فی کرد بیل اوان کے لیے بہت ہی بہت ہے کہوہ اپنی عصمت اور عفت کو بچا کر رکھیں یعنی پرد دے کا پورا خیال رکھیں توبیان کے لیے زیادہ بہتر ہے و اللّٰہ سَمِیعٌ عَلِیْمٌ اور اللّٰد تعالیٰ سننے والا جانے والا ہے ہم بات کو۔اللّٰد تعالیٰ سبحہ عطافر مائے۔



كَيْسَ عَلَى الْكَفْرَةِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْكَفْرَةِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْكَفْرَةِ حَرَجٌ وَلَا الْكَفْرَافُونِ عَلَى الْمُولِيَّ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِي اللّهُ الْمُؤْلِي اللّهُ الْمُؤْلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ نَهِين إلا عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ نَهِين إلا عَلَى الْآغُرَج حَرَجٌ اورن لَنَكُر م يركوني كناه ب وَلا عَلَى الْمَوِيْضِ حَوَّجٌ اور نہ بیار پر کوئی گناہ ہے و کلا عَلِی اَنْفُسِٹ کُمُ اور نہمہاری این جانوں پر اَنُ تَأْكُلُوا كَهُ كَاوَتُمْ مِنْ مِنُوتِكُمُ اليِّزُكُمُ اليِّزُكُمُ اليِّزُكُمُ بِالسِّيخِ باپ دا دا کے گھروں سے اَوُ بُیُـوُتِ اُمَّھٰۃِکُمُ یااینی ماؤں کے گھروں سے اَوُ بُیُوْتِ اِخُوَانِکُمُ یاایے بھائیوں کے گھروں سے اَوْ بُیُوْتِ اَخُواٰتِکُمُ یاایی بہنوں کے گھروں سے او بُیُوتِ اغْمَامِکُم یااینے بچاوں کے گھروں سے اَوُ بُیُوْتِ عَمْتِکُمُ یاایی پھوپھیوں کے گھروں سے اَوُ بُیُوْتِ اَخُوَالِکُمُ یا اینے ماموؤں کے گھروں سے اَوُ بُیُـوْتِ خیلتِنگُمُ یااینی خالاوُل کے گھروں سے اور ما مَلَکُتُم مَّفَاتِحَه یاان کے گھروں سے جن کی تنجوں کے تم مالک ہو

اَوُ صَدِيُقِكُمُ يَا الْبِينِ دُوسَنُول كَهُمُ وَن سَ لَيُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ نهيں الله الله الله الله الله الله وَخَلْتُم بُيُونًا بِس جَبِمَ مِرَاضُل مُوهُم وَل مِن فَسَلِمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمُ فَا ذَا دَخَلْتُم بُيُونًا بِس جبتم داخل موهرول مِن فَسَلِمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمُ فَا ذَا دَخَلْتُم بُيُونًا بِس جبتم داخل موهرول مِن فَسَلِمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمُ لَيْ وَعَائِمُ وَا عَلَى اَنْفُسِكُمُ لَيْ وَعَائِمُ وَالْحَالَى اللهُ وَعَائِمُ وَاللهِ وَعَائِمُ وَاللهِ وَعَائِمُ وَاللهِ وَعَائِمُ وَاللهِ وَعَائِمُ وَاللهِ وَعَائِمُ وَاللهِ وَعَائِمُ وَاللهُ وَعَائِمُ وَاللهِ وَعَائِمُ وَاللهِ وَعَائِمُ وَاللهِ وَعَائِمُ وَاللهِ وَعَائِمُ وَاللهُ وَعَائِمُ وَاللهُ وَعَائِمُ وَاللهُ وَعَائِمُ وَعَلَيْ وَاللهُ وَعَائِمُ وَاللهُ وَعَالِمُ وَاللهُ وَعَالَمُ وَاللهُ وَعَالِمُ وَعَالِمُ وَاللهُ وَعَالِمُ وَعَلَيْ وَاللهُ وَعَالِمُ وَاللهُ وَعَالِمُ وَاللهُ وَعَالِمُ وَعَالِمُ وَاللهُ وَعَالِمُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَالِمُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَعَالِمُ وَلِي مُنْ وَاللهُ وَلَالِمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِمُ وَاللّ

قرآنی آیات آپس میس مربوط بین یانبیس؟ دونظریات:

قرآن کریم میں جو کمی آیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بہت سارے مسائل بیان فر مائے ہیں۔ یہاں ایک ضروری بات بجھ لیں وہ یہ کہ قرآن کریم کی سورتوں کا سورتوں کے ساتھ ، پاروں کا پاروں کے ساتھ ، رکوعوں کا رکوعوں کا ساتھ ، آیت کا آیت کے ساتھ ربط ہے یا نہیں۔ اس بارے میں مفسرین کے دو کروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ بیشا ہی احکام ہیں ان کا آپس میں ربط ضروری نہیں ہے۔ بادشاہ ، وزیر داخلہ کو تھم دے گا کہ آپ یہ کام کریں وزیر خارجہ کو کہے گا آپ بیکام کریں۔ آج آپ کی یہ ڈیوٹی ہے۔ بادر جی کواس کے مطابق تھم دے گا ، دھو بی کواس کے متعلق تھم دے گا ، دھو بی کواس کے متعلق تھم دے گا ، کسی ملازم کو کہے گا تم بازار سے یہ چیز لے کرآؤ کہ تو ان احکامات کا آپس میں باربط ہونا ضروری نہیں ہے جس مے متعلق جو مناسب تھم تھا دے دیا۔ دوسراگروہ کہتا ہے کہ قرآن کریم یا وجود شاہی تھم ہونے کے آپس میں باربط ہے۔ دوسراگروہ کہتا ہے کہ قرآن کریم یا وجود شاہی تھم ہونے کے آپس میں باربط ہے۔

جو حفرات ربط کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے حکم تھا کہتم لوگوں کے گھروں میں بغیرا جازت کے نہ جاؤاور کل کے سبق میں تم نے پڑھا ہے کہ پہلے حکم تھا کہتم لوگوں کے گھروں میں تغیرا جازت کے داخل نہ ہوں ۔ تو جب گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے تو بھی آدی کھانے کے وقت بھی کسی کے گھر جاتا ہے تو بعض آدی کھانے کے وقت بھی کسی کے گھر جاتا ہے تو بعض آدی کھانا کھانے سے گریز کرتے ہیں ۔ خصوصاً نا بینے اور لنگڑ ہے مریض یہ بچھتے تھے کہ ہم کما تو سے نہیں کسی کو کھلا تو سے نہیں تو کسی کے گھر سے کیوں کھا کیں وہ دوسروں کے گھروں سے کھاتے ہوئے شرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جب تم کسی کے گھر وں سے کھاتے ہوئوگی حرج نہیں ہے۔ حاواور کھانے کا وقت ہواور وہ بخوشی تہمیں کھلا کیں تو کھا سکتے ہوئوگی حرج نہیں ہے۔ جاواور کھانے کا وقت ہواور وہ بخوشی تھہیں کھلا کیں تو کھا سکتے ہوئوگی حرج نہیں ہے۔

### معذورین کااینعزیزرشته داروں سے کھانا:

کون کھائے گا اور بیٹا ہوکر ماں باپ کونہیں کھلائے گا تو اور کون کھلائے گا؟ اسلام نے بہت اچھی تعلیم دی ہے اور بہت کچھ سمجھایا ہے۔ اور پور پی قوموں کے ہاں جب بچہ بالغ ہو جائے ،سولہ ستر ہسال کا ہوجائے تو اس کا سلسلہ الگ اور ماں باپ کا الگ ہوجا تا ہے۔ انگشتان کا ایک واقعہ:

میں نے انگلتان میں ایک بوڑھی عورت دیکھی۔میرے خیال کے مطابق اس کی عمرا میک سونچیس سال کے لگ بھگ ہوگی ۔ وہ سنری بکڑے ہوئے جارہی تھی دوقدم چلتی بیٹے جاتی پھر دوقدم چکتی بیٹے جاتی ، بڑی مشقت کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جارہی تھی۔ میں نے ساتھی سے یو چھا کہ بیابے جاری اس حالت میں سبزی لے کر جارہی ہے اس کے گھر میں اور کوئی فردنہیں ہے؟ ساتھی نے بتایا کہ اس کے بیٹے ، پوتے ، پر پوتے اور بروا کچھ ہے گریدا کیلی رہتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ اور اسلام نے بیسبق دیا ہے کہ جب ماں پاپ بوڑھے ہوجا کیں توان کا خاص خیال رکھو،ان کی خدمت کرو۔ یا در کھواسلامی تعلیم الی زبردست ہے کہ اگریہ عام ہوجائے تو کسی کوکوئی تکلیف نہ ہو۔ تو پورپ میں بوڑھوں کے الگ فارم ہیں باوجوداولا دہونے کے بیان کی تعلیم ہے کہ جبتم بالغ ہو جاؤتو ان کو پھینک دو۔اوراسلامی تعلیم ہیے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہوجا ئیں تو ان کی خدمت کر واوران ہے دعا ئیں لو۔ تو فر مایا کہتم اپنے گھروں بعنی بیٹوں کے گھروں سے کھا سكتے ہواورجس طرح بيوں كے گھروں سے كھانے ميں كوئى حرج نہيں ہے أو بيسوت ابسآن کم این باب دادا کے هرول سے کھاؤ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے آؤ بیسوت اُمَّ هُنِهِ كُهُ مِا إِنِي ماؤل كَ كُم ول سے كھاؤكة م الگ رہتے ہواور تمہاري مال الگ رہتی بكهانے كاونت ہے وہمہيں كھانا پيش كرتى ہے كريز نه كروكھالو أو بُيُوْتِ اِخُو انِكُمْ يا

اہنے بھائیوں کے گھروں ہے کھاؤ اُو بُیُـوْتِ اَخُواْتِکُمْ پااپنی بہنوں کے گھروں سے۔ کھانے کا وفت ہےتم بہن بھائی کے گھر گئے ہووہ کھانا پیش کرتے ہیں تو کھا لوکوئی حرج نہیں ہے اَو بُیُوتِ اَعْمَامِکُمُ یاایے چیاوں کے گھروں سے کھاؤ۔ چے تائے ایک بى بات ہے۔ اُو بُيُـوْتِ عَـمْتِكُم يا فِي پھو بھي لَكُمرون سے كھاؤ اَو بُيُوتِ آخُوَ الِكُمُ بِإِلْيِهِ مَامُودُنِ كَيْ كُمُرُونِ سِي كُفَاوُ أَوْ بُيُونِ خَلْتِكُمُ بِإِلِينِي فَالأوَل كَ تھمروں ہے کھاؤ۔کھانے کے ونت ان کے گھر ہووہ کھانا پیش کرتے ہیں کھا سکتے ہوکوئی حرج نہیں ہے اَوْ مَا مَلَكُنتُهُ مَّفَاتِحَهُ ياان كَكُروں سے كدان كى تنجيوں كے تم مالك ہو۔ مثال کے طور برتمہارا منتی ہے ہمہارا خادم ہے وہ تمہارے کارخانے میں بیٹھتا ہے تمہاری دکان پر بیٹھتا ہے جا بیاں اس کے پاس ہیں مگر مالکتم ہووہ تمہاراامین ہے اس کے گھرتم کسی کام کے لیے گئے ہو کھانے کا دفت ہے وہ شہیں کھانے کا کہے تو کھالو۔ پیہ خیال نه کرو که میں تو کارخانه دار ہوں اور یہ چوکیدار ہے میراملازم ہے میں اس کے گھر سے کیوں کھا وُں؟ تکبرنہ کرو ٹھیک ہے تمہارا کھانا اعلیٰ معیار کا ہوگا اوراس کا کم درجے کا ہوگا لیکن تم اس کے گھرے کھالوکوئی حرج نہیں ہے اَوْ صَدِیْ قِیٹُے مُہ یااپنے دوست کے گھ ہے کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔

کھانے پینے کے متعلق شریعت کی چند ہدایات:

کھانے کے متعلق شریعت کی چند ہدایات ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔

ا) .....آ تخضرت و الله في فرمايا كه كهانا شروع كرنے سے پہلے بسم الله پر صور ملاعلی قاری اور شاہ ولی الله بیر صور ف الله بیر میں الله نامی بیر صورت کا فی ہے۔ كھانے سے پہلے بھی اور وضو سے پہلے بھی بہی تھم ہے كيكن بہتر يہ ہے كه

ممل بسم الله پڙھو، بسم الله الرحمان الرحيم ۔

م) .....کھانادا کی ہاتھ ہے کھاؤ۔ اگرکوئی اشد ضرورت ادر مجوری ہوتو با کیں ہاتھ ہے ہیں کھا سکتے ہو۔ اور پوہھی دا کیں ہاتھ ہے با کیں ہاتھ ہے پانی بھی نہ پو فَ اِنَّ الشَّبْطُنَ يَ اَنْ مُكُلُ بِشَمَالِهِ '' بِشَمَالِهِ '' بِشَمَالِهِ '' بِشَمَالِهِ '' بِشَمَالِهِ '' بِشَمَالِهِ '' بِشَمَالِهِ ' بِشَمَالِهِ ' بِنَ مُ شَيطان با کیں ہاتھ ہے کھا تا ہاور با کیں ہاتھ سے بیتا ہے۔''تم شیطان کے بھائی نہ بنو۔ پھولوگ اس اطرح کرتے ہیں کہ چاہے ہے وقت بیالی دا کیں ہاتھ میں اور پتے ہیں۔ چاہوکہ چاہ کہ ایس ہاتھ میں اور پتے ہیں۔ ایس نہ کرو۔ ڈالو بھی دا کیں ہاتھ سے اور پو بھی دا کیں ہاتھ ہے۔ اور کھاؤ بھی بیٹھ کر اور پو کہ کو کو دو تو دا کیں ہاتھ سے اور لو تو پیڑ دوا کیں ہاتھ ہے۔ اور کھاؤ بھی بیٹھ کر اور پو گئی جیز کئی جیز کی جیز کی میں اور پو پائی میں ہاتھ ہے۔ اور کھاؤ بھی بیٹھ کر ۔ آنخضرت وہی ان کھرے ہوکہ مشتیٰ ہیں۔

الله الله الله المارة من المارة المورية المستحب المارة المارة المرادة المردة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المردة المردة المردة المردة المردة المرد

ہے۔....ومراوضو سے بچاہوا پانی بھی کھڑے ہوکر پینامتخب ہے۔وہ بھی وضو کی وجہ سے برکت والا ہے۔

پہلے لوئے ہوتے تھے اب ٹونٹیاں ہیں۔ وضو کے بعد ٹونٹی سے تھوڑا ساپانی کھڑے ہوکر پی لے تو اس کوثواب ملے گا۔ مسلم شریف اور تر فدی شریف کی روایت ہے حضرت انس میں سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے بیدوایت بیان فر مائی ہے کہ آنخضرت میں کھڑے ہوکر کھانا کیسا میں کھڑے ہوکر کھانا کیسا

ہے؟ تر مذى شريف كى روايت ہے فرمايا ذلك أَشَدُ " يو اور سخت ہے "اس كا گناه تو اس سے بھی سخت ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے ذلیک اُنشٹ " ' بیتو بہت ہی برا ہے۔'' آج کل عموماً لوگ شادیوں میں کھڑے ہوکر کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ پیہ سنت ك خلاف ب مرا تخضرت الله في فرما يا لَتَتَبعُنَّ سُنَامَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ شِبْرًا میشیر وَدِرَاعًا میدِرَاع "تم سے جو پہلے جوتو میں گزری ہیں تم ضروران کی نقالی کرو گے برچيز ميں - "بخارى شريف كى روايت بحضرت! أَلْيَهُودَ وَالنَّصَارى جم سے يہلے جوقو میں گزری ہیں وہ یہودی اورعیسائی ہیں؟ فر مایا اور کون ہیں یتم یہود ونصاری کی ہر ہر چیز میں پیروی کرو گے ۔ کیاشکل وصورت ، کیا لباس اور کیا کھانے یہنے میں ۔ تین جار جگہوں میں منیں بھی اس مسئلے میں مبتلا ہوا ہوں۔ایک جگہ سے تو میں واپس آ گیا۔لوگ میرے بیجھے بھاگ کرآئے مگر میں نے کہا کہتم ناراض ہوتے ہوتو ہو جاؤ میں نے رب تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا اور کھانے کے بغیر واپس آ گیا۔ ایک جگہ برمیں نے کہا کہ بھائی مجھے بٹھا کر کھلا دواگر تمہارے ماس کپڑ انہیں ہے تو میرے ماس اپنارومال ہے میں اس پر بیٹے جاؤں گا۔ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ بیمیز کری ہے آپ یہاں بیٹے کر کھالیں ہمارے ياس متبادل انظام بيس ب-اورجب كهانے عارغ موجاؤتوبيد عاكرو ألْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ليكن افسول بي كه كان وتتهيس بارے آتے ہیں مگر کھانے یہنے کی دعا ئیں نہیں آتیں۔

فرمایا کیسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنُ تَاکُلُوا جَمِیْعًا اَوُ اَشْتَاتًا نہیں ہےتم پرکوئی گناہ کہ کھاؤتم اکتھے ہوکر یا الگ الگ ۔ ایسے لوگ بھی تھے کہ اکیلے نہیں کھاتے تھے جب ان کوروٹی دی جاتی تورکھ کرانظار کرتے کہ کوئی آئے گاتو کھا کیں گے۔ ایسے لوگوں میں سے عبداللدابن عمرضی اللہ تعالی عنهما بھی تھے کہ سارے کھانا کھا لیتے اوروہ انظار کرتے رہتے کہ کوئی آئے گا تو مل کر کھائیں گے۔اس سے گھر والوں کو بھی تکلیف کہ انہوں نے برتن بھی دھونے ہیں اورسونا بھی ہے اور کام بھی کرنے ہیں اور ایک آ دمی اس لیے بیٹا ہے کہ کوئی آئے گا تو کھا ئیں گے۔اتنا تشد دنہیں ہونا جاہیے اگر کوئی ساتھی ہوتو مل کر کھا لوور نہ الكيكهالو-اكشف كهاوًا كيليكهاوُ دونون طرح عائزے فياذًا وَخَلْتُهُ بُيُونًا فَسَلِّمُوا عَلْى أَنْفُسِكُمْ يِس جبتم كمرول مين داخل موتواييخ لوكول يرسلام كها كرو\_دوسرول کے گھروں میں داخل ہونے کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیرا جازت کے وافل نه ہواور اہل خانہ کوسلام کہو۔ یہاں اپنے گھر کے متعلق تھم ہے حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ جبتم گھروں میں جاؤتو اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا بابر کت سلام کہو۔فرماتے بين كمين في و آز مايا كريس اسر بركت ب-فرمايا تنجيّة مِن عِندِ اللهِ الله الله تعالى كى طرف سے دعائے خبرے مُبلسرَكَةً طَيّبَةً جوكه بابركت باوريا كيزه بـ الهذا اینے گھروں میں داخلے سے وقت سلام کر کے داخل ہو تحسفہ لیک یُبیّن اللّٰه لَکُمُ الایتِ اس طرح بیان کرتے ہیں اللہ آیتی تمہارے لیے لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ تاکم مجھو اوران میںغور وفکر کرواوران بیمل کرو۔



إِمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الْمُؤْالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَّى أَمْرِجَامِعِ لَمْ يِنُ هَبُوْ إِحَتَّى يَسْتَأَذِنُوهُ أِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأَذِنُونَكَ أُولِيكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهُ فَاذَا اسْتَأَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأِنْهُ مُ فَأَذُنُ لِمِنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُلُهُمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عُفُولُ لِيَجِيْمُ لَا يَخْعُلُوا دُعَاءُ الرَّسُولِ بِينَكُمُ لَا عَضِكُمُ بِعِضًا وَالْمُعَالَّا لِمُعْضَلُمُ بِعِضًا وَ قَلْ يَعْلُمُ اللَّهُ الَّذِي يَسَكُلُونَ مِنْكُمُ لِوَادًا فَلْيَعْنَ رِالَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ آمْرُةَ أَنْ تَصِيبَهُ مُ فِتُنَارُ أَوْيُصِيبُهُ مُ عَنَا اِبُ الْنِيرُ ﴿ ٱلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَافِي التَّمُونِ وَالْاَرْضِ قَلْ يَعُلَمُ مَآانَتُهُ عَلَيْهِ وَيُومَ يُرْجَعُونَ الناء فَيُنْتِئُهُمْ بِمَاعَمِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ ﴿ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّمَا بَخِتهُ بات بِ الْمُؤْمِنُونَ ايمان واللهِ الَّذِينَ وه بين المَنُواجو ایمان لائے ہیں باللّب الله تعالیٰ پر وَ رَسُولِه اوراس کے رسول ﷺ پر وَإِذَاكَانُوا مَعَهُ اور جب وه جوت بي رسول الله كساته عَلَى أَمُر جَامِع كسى اجتماعى معاطع مين لَمْ يَذْهَبُوا تووة بين جات حَتَّى يَسُنَأُ ذِنُوهُ يهان تك كهوه آب سے اجازت لے ليس إنَّ الَّه سندِيْسنَ بِيشك وه لوگ يَسْتَافِنُونَكَ جَوْآبِ سے اجازت ليتے بين أولَئِكَ اللَّذِينَ يهى وه لوگ بين يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ جُواكِمان لات بين الله تعالى ير وَرَسُولِهِ اوراس كرسول السُتَاذَنُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمُ لِسَجب وواجازت طلب كرين

آب سے این سی ذاتی کام کے لیے فساُذَن پس آب اجازت دیں لِسمَن شِنْتَ جَس كُوجٍ مِنْ مِنْهُمُ الراشِ عِنْ السَّعَ فَوْلَهُمُ اللَّهَ اورمعافى مأتكيل ان كے ليے اللہ تعالىٰ سے إِنَّ اللَّهَ بِحُشَّا اللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ بَخْشُعُ والا مهربان ہے كا تَسْجُعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ نه بناؤرسول الله الله علاقے وا بَيْنَكُمُ اين ورميان كَدُعَآءِ بَعُضِكُم بَعُضًا جيها كرتمها رابلانا بالعض كا بعض كو قَدْ يَعُلَمُ اللَّهُ تَحْقَيْقَ جِانتا بِاللَّهُ تَعْقَلْ جَانتُ اللَّهِ يَن اللَّهُ اللَّهُ تَعْقَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ تَعْقَلْ إِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو مِنْکُمُ جُوكُ مِلْ جَاتِ بِينِمْ مِينَ سِي لِوَاذًا آرْبناكر فَلْيَحُذَر الَّذِيْنَ لِيل عابيك درس وه لوك يُخالِفُونَ عَنْ اَمْرِ ﴿ جَوْمُ الْفَتْ كُرِبِّ بِينَ آبِّ كَحَكُم كَ أَنُ تُصِيبَهُمُ فِتُنَةٌ بِيكِهِ يَنْجُ الْبِيلُ وَكَي نَتْهُ أَوُ يُصِيبَهُمُ عَذَابٌ أَلِيهٌ يا منجے ان کوعذاب در دناک اَ لا خبر دار إِنَّ لِللهِ بِشُك الله تعالی كے ليے ہے مَا فِي السَّمُواتِ جُو يَحْدَجُ السَّالُول مِن وَ الْأَرْضِ اورز مِن مِن قَدْ يَعُلُمُ تحقيق الله تعالى جانتا ب عَما السحالت كو أنته عَلَيْد جس يرتم مو وَيَوْمُ يُسرُ جَعُونَ إِلَيْهِ اورجس ون لوثائ جائيس كالرف فَيُنبَّنُهُم يسوه ان كونبرد \_ گا بما عَمِلُوا اس كى جوده انبول نے كيا ب والله بكل شى ع عَلِيْهُ اورالله تعالیٰ ہر چیز کوجانتا ہے۔

صحیح ایمان کی خوبیاں :

الله تبارك وتعالى نے اس مقام برضح ايمان كى خويمال بيان فرمائى بيل كمموس

كہلانے كالمستحق كون ہے؟ الله تعالى كے بال كے مومن كہا جاتا ہے؟ الله تعالى فرماتے وَرَسُولِ الله جوحقيقتاً ايمان لائے بين الله تعالى اوراس كےرسول اللہ يعان كے وعوے سے پھے نہیں بنا ۔ آنخضرت ﷺ نے تین دفعتم اٹھا کرفر مایا وَاللَّهِ لَا يُسوفِمِنُ وَاللَّهِ لَا يُسوُّمِنُ وَاللَّهِ لَا يُوْمِنُ "رب كاتم وه مومن بيس برب كاتم وه مومن نہیں ہے،رب کی مشم وہ مومن نہیں ہے۔''صحابہ کرامﷺ نے سوال کیا کہ حضرت کس کے متعلق فرمارے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ فرمایا آگذِی کا یامَنُ جَارُهُ عَنُ بَوَائِقِهِ "وه شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔'' یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ازروئے قر آن وحدیث ہم میں سے ایک یا دو فیصدمسلمان ہوں گے۔اگر آب بغیرشم اٹھانے کے بھی فر ما دیتے تو کافی تھالیکن تین دفعہ شم اٹھا کرفر مایا۔اس سے اندازہ لگاؤ۔ ایک اور حدیث بخاری شریف میں اس طرح آتی ہے کلا یُوفِ مِنُ اَحَدُ کُمُ حَتَى يُحِبُ لِلْخِينَهِ مَايُحِبُ لِنَفُسِهِ ""تم مِن سِيكُوكُي آ دى مومن بيس بوسكتايهان تک کہاہیے بھائی کے لیےوہ شے پیند کرے جواینی ذات کے لیے پیند کرتا ہے۔''اس حدیث میں بھی جومعیار بیان ہواہے اس کے مطابق بھی ہم مومن نہیں ہیں محض دعو ہے ہے سيجهبيں بنيآ۔

# المخضرت الله كالمجلس سے بغیرا جازت جانا:

تواللہ تعالی فرماتے ہیں پختہ بات ہے کہ مومن وہ ہیں جوحقیقتا ایمان لائے ہیں اللہ تعالی پراوراس کے رسول ﷺ پر وَإِذَا تَحالُوا مَعَهُ عَلَى اَمْرِ جَامِعِ اور جبوہ ہوتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کی اجتماعی معالمے میں گئے یَدُهُ اَنہیں جاتے حَتْمی

يَسْتَ الْذِنُوهُ بِهِالَ مَكَ كَهُوهُ آبِ سے اجازت ليتے ہیں ۔ بعض دفعه آتخضرت علیہ اہم كامول كے ليے چيدہ چيدہ لوگول كودعوت ديتے تھے اور قرآن ياك كے اس حكم كى تعيل كرتے تھے وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأَمُو [آل عمران: ٥٩] "اورمشوره كري ان عامعاطے میں ۔'' کہان کی دل جو کی بھی ہو جائے اور رائے بھی آ جائے گی ۔ پھر بسااوقات مجلس کمبی بھی ہو جاتی تھی تو جلد ہازقتم کے لوگ بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے اس طرح جانا مناسب نہیں تھا۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی کے پینمبر نے بلایا ہے آپ کا بلانا کوئی معمولی بات تونہیں ہے۔ ماں اگر کسی کوکوئی ضروری کام ہے تو آپ کے کان میں آ کر کہہ دے حضرت! مجھے ضروری کام ہے میں جانا جا ہتا ہوں بغیرا جازت کے نہیں جانا جا ہیے۔ علامہ آلوئ بہت بڑے مفسر ہیں ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کی مجلس ہے تو بغیر اجازت کے جانا حرام تھااور یفص قرآن ہے ثابت ہےاور پیہ بات قیاس سے ثابت ہے کہ اگر کوئی مسلمان لیڈراور قائد یا نمائندہ بلائے تو پھر بھی بغیرا جازت کے جانے کا حق نہیں ہے۔ ہاں! جن کو بلایانہیں گیااورا پے طور پرآ گئے ہیں شوقیہ طور پر ،تو وہ بغیرا جازت كے جاتكتے ہیں۔ فرمایا إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَا ذِنُونَكَ بِهِثْكَ وه لُوگ جواجازت ما نَگتے سِي آپ ہے اُو لَيْکَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بااللَّهِ وَرَسُولِهِ يَهِى لوگ بِي جوا يمان لائے مِي الله تعالى پراوراس كے رسول عِلي ي فَاِذَا اسْتَادُذُنُوكَ ليس جب وه اجازت مأتكيس آپے لِبَعُضِ شَانِهِمُ ایخ کسی ذاتی کام کے لیے فَاذَنُ آپ اجازت وے دیں لِمَنُ شِئْتَ مِنْهُمُ ان مِينَ \_ جس كوجا بين وَاسْتَغُفِرُ لَهُمُ اللَّهَ اور يخشش مانكين ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے کہ اے اللہ اس مجلس کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کو معاف کر دے۔ کیونک اجازت مانگنے والاجس کام کے لیے گیا ہے یا تو وہ دنیا کا کام ہوگا اور آپ کی مجلس دینی

امور کے متعلق ہے تواس نے دنیا کے کام کودین کے کام پرتر جیج دی ہے اور یہ گناہ ہے اس کے لیے ان کے لیے معافی مانگیں اورا گروہ بھی دین کا کام ہے تو پھر کوتا ہی یہ ہوئی کہ آپ کی جہلس میں بیٹھنازیاوہ اہم اور ضروری تھا اس لیے آپ ان کے لیے معافی مانگیں اِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ دَّ جِیْمٌ بِی شک الله تعالیٰ بخشے والامہر بان ہے۔

أتخضرت الملكوبلانے سے متعلق آواب:

اس آیت کریمہ کی مفسرین کرام نے تین تفییریں کی ہیں۔ایک تفییر پیہے کہ جب تم آنخضرت كو الله بلاؤتواس طرح نه بلاؤجس طرح تم آپس ميں ايك دوسرے كو بلاتے مو يَسا خَسالِنا يَسازَيْدُ يَا مَكُو يَا فُلانَ يَا فُلانُ \_مطلب بيب كه ياحمد! كهدكرن يكارو الله على الل السلسة المحكم بكارو-كيونكم وف مين خالى نام كيساته يا توبرا جهوف كوبلاتاب يا ہم عمرایک دوسرے کو نام کے ساتھ بلاتے ہیں اور چھوٹے اگر بڑے کو نام کے ساتھ الکاریں تو ایک متم کی مستاخی اور بے اولی ہے اور تو بین مجھی جاتی ہے۔ برد ااگر چھوٹے کو نام لے کر بلائے تو محتا خی نہیں ہوتی۔دوسری تفیریہ ہے کہ آنخضرت اللے کے بلانے کو آپس میں تم ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ مجھوکہ تم ایک دوسرے کو دعوت نامے بھیجے ہو ا کوئی آئے نہ آئے اس کی مرضی ۔ آپ بھے کے بلانے کواس طرح نہ مجھو۔ آپ بھے کے رقوت نامے کو قبول کرواور حاضری دو۔ اگرنہیں آؤ کے تو گنہگار ہو گے۔ تیسری تفسیر بیہے كه آنخضرت وها كا وعا وَل كواين وعا وَل كي طرح نه مجھوكة قبول موئي يانبيس \_الله تعالى

چاہے تو تبول کرے اپنے فضل ہے در نہ ہمارے اندر دعا کی قبولیت کی شرطیس تو ہیں نہیں۔ میرے خیال میں ہزار میں سے کوئی ایک آ دھآ دمی ہوگا جو پورا اترے اور بیابھی بوری خوش فتمتی ہے۔

### دعا کے تبول ہونے کی شرائط:

دُعَآءُ الْكَفِوِيْنَ إِلَّا فِي صَلل [رعد: ٢١]" اور سي ٢٠ يكاركافرول كي محر مراس من " ووسری شرط بیہے کہ بالغ ہونے سے لے کر دعا کے وقت کہ جب دعا کر رہاہے کوئی فرض واجب اس کے ذمہ نہ ہو۔ نماز ، روز ہ ، زکو ۃ ، قربانی ،عشر ، فطرانہ وغیرہ جو بھی اس کے ذمہ بیں اواکر چکا ہوکوئی اس کے ذمہ باتی نہ ہو۔اب بتاؤابیا کون آ دمی ہے؟ الله .....تیسری شرط بیه ہے کہ حرام کالقمہ نہ کھا تا ہو۔ کئی مرتبہ من چکے ہوجوآ دمی ایک لقمہ حرام كا كهائے كا توج اليس دن اور جاليس راتيس دعاكى قبوليت معروم موجائے كا۔اور حال يے كہ مارے تو پيك حرام سے جرے ہوئے بين مارى دعائي كيے قبول مول كى؟ الله الله المعقمة والما الله الله المعقماته كراكم لا يَعْبُلُ الله المعقمة مِنْ فَسلُبِ غَسافِ "الله تعالى اس دل كى وعا قبول بيس كرتاجو يورى توجه كے ساتھ نه کرے۔'' زبان کس طرف ہوخیالات کسی طرف ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانکوتو پوری دل جمعی کے ساتھ مالکو۔ ہمارے اندر دعا قبول ہونے کی تنی شرطیں ہیں خودسوج لو لیکن اس کار مطلب نہیں کے دعا ما تکنا ہی جھوڑ دو۔ اگر اللہ تعالی سے نہیں ما تکنا تو اور کس سے ما تکنا ہے۔ان کوتا ہیوں کو دور کرنے کی کوشش کروا ورانٹد تعالیٰ ہے ما تکتنے رہو۔ الله تعالى قرمات بن قد يعلم الله الدين محتيق الله تعالى ما ما الوكول

كو يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمُ لِوَاذًا جُوكُسك جاتے بين تم بين سے آثر بناكر مثلًا إيك آدى نے رخصت مانگی کہ حضرت! مجھے کام ہے۔ آپ ﷺ نے اس کوا جازت دے دی دوسرااس كَ آرُ مِين بغيرا جازت كِ نكل كياتو فرمايا ايسون كوالله تعالى جانتا ہے۔ فَلَيَحُذَر الَّذِيْنَ يس جا ہے كە دُري وه لوگ يُخالِفُونَ عَنُ أَمُرةَ جومِخالفت كرتے ہيں آ ہے اللہ كے حكم ك - كس بات عدري أنْ تُسجِيبه م فِتْنَةٌ كه ينجِان كوكونى فتنه - كوئى آز مائش آ جائے جسیا کقرآن یاک میں مذکورے کہ احدے موقع پر پھھ سے اسٹی غلط بنمی کا شکار ہوکر آب ﷺ کے علم کی مخالفت کر بیٹے جس کے نتیج میں ستر آدمی شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہوئے اور فنتح شکست کی صورت میں بدل گئی۔ بھی آ دمی نجب کے فتنے میں مبتلا ہوجا تا ہے اس کا متیج بھی احصانہیں نکلتا جیسا کے حنین کا واقعہ بھی قرآن یاک میں موجود ہے وَ يَوْمَ حُنَيُن إِذُ اَعُجَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنْكُمْ شَيْنًا [ توبد: ٢٥] 'دُاور حَيْن كي لڑائی کے دن جب تعجب میں ڈالا تمہیں تمہاری کثرت نے کثرت تمہارے کچھ کا مجھی نہ آئی۔''جب کوئی مصیبت آئے تواس آ دمی کو سمجھنا جا ہے کہ یہ میرے اعمال کی شامت ہے کیکن حال بیہ ہے کہ عوام ہر شے کا تعلق مادی چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں۔

اب دیکھو! آنخضرت کے اس عمم کی مخالفت کی وجہ سے کہ آپ ہے فرمایا کہ عورت کو حکران نہ بناؤ۔ جو صیبتیں ہمارے اوپر آرہی ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں۔ بجل مہنگی ، آٹا مہنگا ، معلوم نہیں کیا کیا مہنگا ہوگا ؟ روز بروزاضا فہ ہور ہا ہے۔ بیسب عورت کی حکرانی کی نحوست ہے کسی کو پھے بھونہیں آرہا۔ اُو یُصِینَہ مُن عٰذاب اَلینُم یا پنچ ان کو دردناک عذاب ۔ آسان کی طرف سے عذاب آئے اوراس میں سب تباہ وہر باوہ و جا کمیں آ آ خردار اِنْ لِللّٰهِ بِی اللّٰہ ماللہ تعالیٰ کے لیے ہے منا فی السَّمواتِ جا کمیں آ آ آ خردار اِنْ لِللّٰهِ بِی اللّٰہ تعالیٰ کے لیے ہے منا فی السَّمواتِ جا کمیں آ آ آ خردار اِنْ لِللّٰهِ بِی اللّٰہ تعالیٰ کے لیے ہے منا فی السَّمواتِ

وَالْآدُضِ جَو بِحَدِ ہِ آسانوں میں اور جو پکھ زمینوں میں ہے۔ بیدا بھی اس نے کیا ہے ملک بھی اسی کا ہے اور اس میں تصرف بھی اسی کا ہے۔ اس کے سوانہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ مد برہ آسانوں اور زمینوں کا قَدْ یَعُلَمُ مَاۤ اَنْتُمْ عَلَیْهِ تَحقیق وہ جانتا ہے اس حالت کوجس پرتم ہو۔ نیکی بری جس حالت پر ہوسب اللہ تعالی کومعلوم ہے و یہ وہ وُمَ یُو جَعُونَ اِلَیْهِ اور جس دن لوٹائے جائیں گے اللہ تعالی کی طرف فَیُنبِنَهُمُ پس وہ ان کو خبروے گا بِمَا عَمِلُوا جُوانہوں نے کمل کیے جیس وَاللّهُ بِکُلِ شَمَی ءِ عَلِیْمٌ اور الله تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔



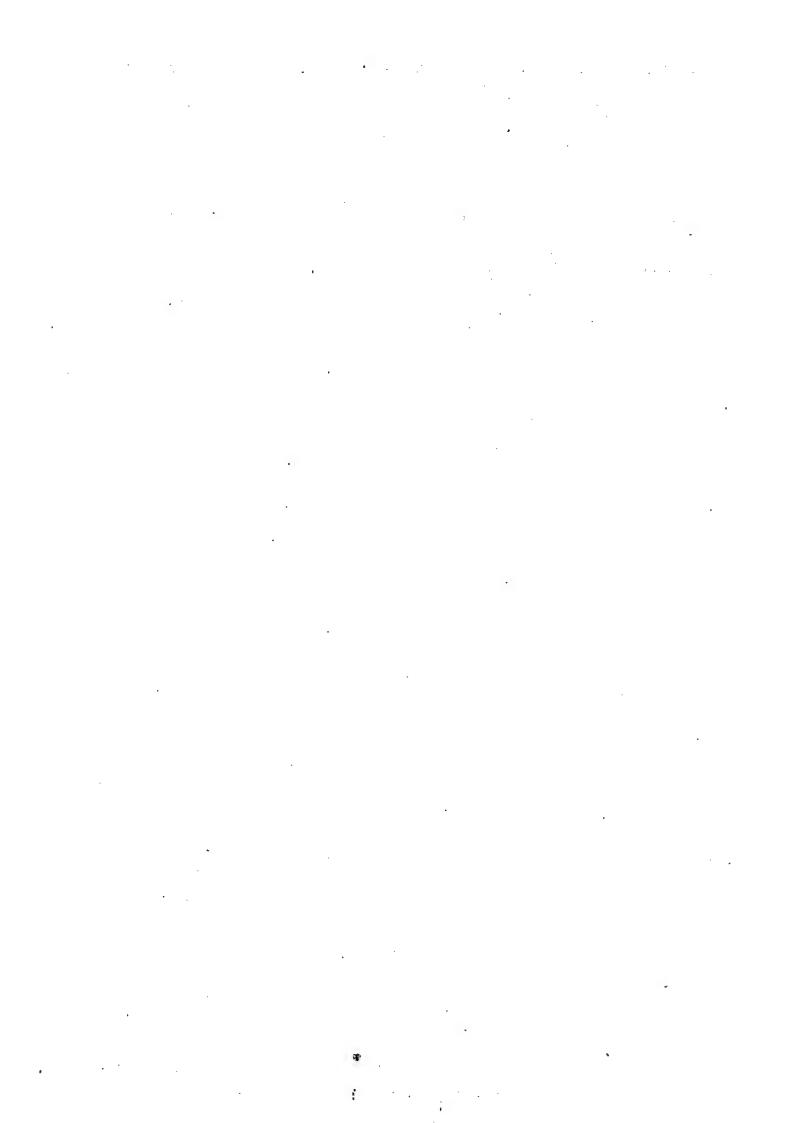

تفسير

OF SIE

(مکمل)

(جلد ۱۲۲)

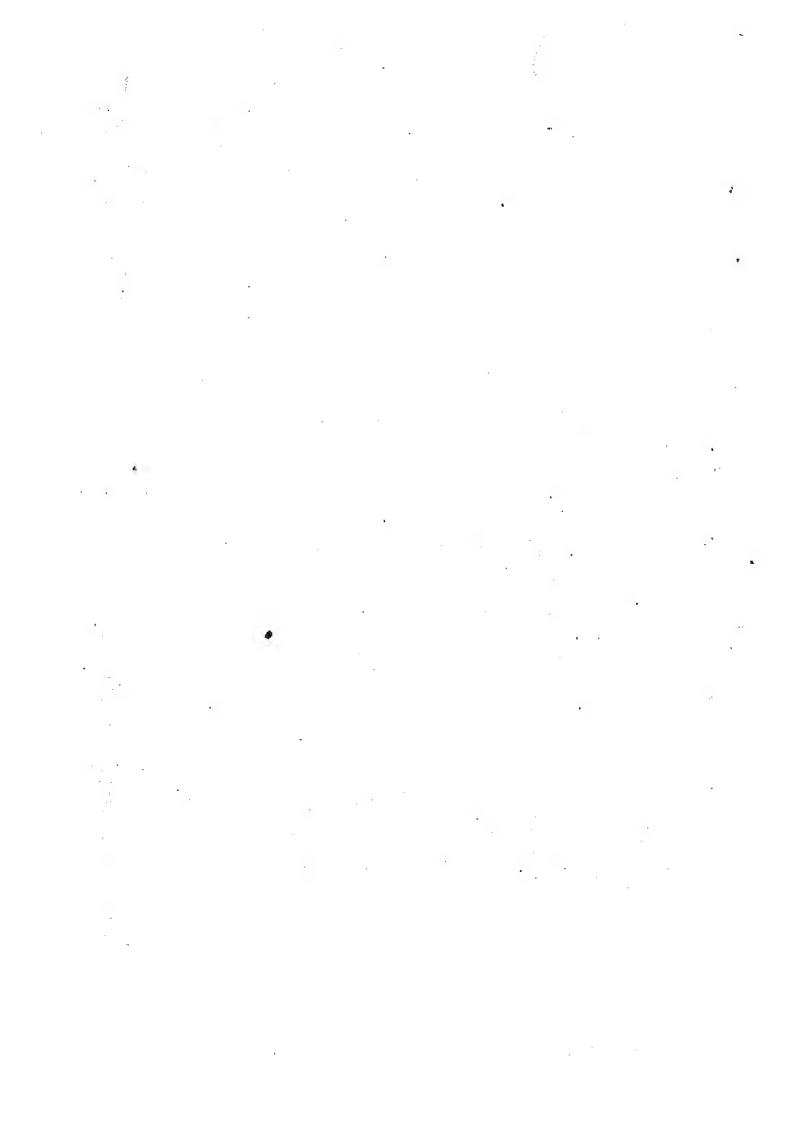

يَنْوَالْهُوَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرِّحْنِ الرَّحِينِي وَيَتَّرِبُواليُّونَافِكُونَافِ تُبْرِكِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ وَلِيُّونَ لِلْعَلِّمِينَ نَذِيرُهُ إلَّنِ يَ لَهُ مُلْكُ التَمُوتِ وَالْكَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَهُ يَكُنُّ لَا شَيِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلْقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّدُهُ تَقْدِيرًا ٥ وَاتَّخَذُوْامِنُ دُونِهِ الْهُمَّ لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ وَ لايُلِكُونَ لِإِنْفُيْهِ مُضِرًّا وَلانفَعًا وَلايئِلكُونَ مُوثًا وَلاعَيْوَةً وُلانشُورًا وكَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالنَّ هَذَا الَّذَافِكِ افْتَرْلُهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ وَوَمُّ إِخَرُونَ ثَوَنَ ذَوَنَ أَنَاكُمُ الْوَزُولَا أَوْ قَالُوْ آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٱلْتُتَّبِهَافَهِي تُمُلَّى عَلَيْهِ فِكُرُةً وَّ اَصِيْلُاه قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعُلَمُ السِّرَفِ السَّمَوْتِ وَالْكَرْضِ الله كان عَفْوْرًا تَحِيمًا ۞

نے پیدا کیا ہر چیز کو فسف ڈرَۂ تَسفُ دِیْسرًا کیس مقرر کی اس نے ہر چیز کی تقدیمہ وَاتَّخَذُوا اورانهول ني بنالِي مِنْ دُونِهِ الله تعالى سے نيے نيے الِهَة معبود لاً يَخُلِقُونَ شَيْئًا وهُ بِين بِيدِ الرَّے سي چيز كو وَّهُ مُ يُخُلَقُونَ اوروه خود بيدا کیے جاتے ہیں وَ لا یَـمُلِکُونَ لِلاَنْفُسِهِمُ اوروہ ہیں مالک این جانوں کے لیے ضَوًّا وَّلَا نَفُعًا نقصان کاورنه نفع کے وَّلایکملِکُوْنَ مَوْتًا اوروہ ہیں مالك موت كے وَّلا حَيْـو ـة اورنه زندگی وَّلا نُشُـو رُا اورنه المُحاركم مِ ہونے کے وَ قَسَالَ الَّهٰ ذِيْنَ كَفَرُوْ آ اوركہاان لوگوں نے جوكافر ہن إِنَّ هلذَ آ نہیں ہے بیقرآن اِلّا اِفْکُ مُرجِعوث افْتَ وَهُ نبی نے اس کو گھڑا ہے وَاعَانَهُ عَلَيْهِ اورامدادي باس كاس قرآن ير قَوْمٌ اخَوُونَ دوسر فورون نے فَقَدُ جَآءُو يُسْتَحْقِينَ لائے ہيں بيلوگ ظُلُمًا ظُلُم وَّزُورًا اور جموت وَ قَالُوْ آ اور كہا ان لوگوں نے اَسَاطِیُو اُلاَ وَّلِیُنَ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیں اِکْتَتَبَهَا جواس پینمبرنے کھے ہیں فھی تُسمُلی عَلَیْهِ پی وہ الماءکرائی جِاتَى بِاس كسامن بُكُرةً صبح وَّأَصِيلاً اور يَحِط بهر قُلُ آب فرمادي أَنُوَلَهُ الَّذِي اتاراب اس كواس ذات نے يَعْلَمُ السِّرَّ جوجانتي ہے چھپي چيزكو فِي السَّمُواتِ آسانول مِين وَالْأَرُضِ اورز مِين مِين إنَّــ هُ كَــانَ غَفُورًا رَّ جِيْمًا بِشِك وه بَخْشَے والامهر بان ہے۔

#### وجبرتسميه

اس سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں لفظ فرقان موجود ' ہے۔ بیسورت کمی ہے بیعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔اس کے چھ(۲) رکوع اورستنز (۷۷) آیتیں ہیں۔قرآن کریم کا نام ذکر بھی ہے اور قرآن کریم کا نام فرقان بھی ہے۔ اس مقام پراللہ تعالی نے فرقان کے نام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے تب سر کے الّٰ فِی بركت والى ہےوہ ذات ۚ مَوَّلَ الْمُفُوْقَانَ جِس نے تھوڑ اتھوڑ اكر كے اتارا قرآن كريم کو فرقان کامعنی ہے فرق کرنے والا قرآن کریم ایمان اور کفر میں فرق کرنے والا ہے، توحیداورشرک میں فرق کرنے والا ہے، حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہے، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والا ہے، بچے اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن قَواً سے بھی ہے مَقُرُوءٌ کے معنی میں، پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا میں جتنی تلاوت قرآن کریم کی ہوئی ہے اتنی اور کسی کتاب کی نہیں ہوئی ۔ ہر جگہ اور ہر ملک میں لوگ پڑھتے ہیں کیکن كاش! يرصنے كے ساتھ ساتھ سبجھتے بھى \_افسول كەقر آن كريم كو سبجھنے والے بہت كم ہيں اور اس برعمل کرنے والے اور کم بیں اگر سارے لوگ قر آن کریم کو مجھیں اور اس برعمل کریں تو د نیا میں کوئی فتنه، فساد، چوری ، ڈاکا نه ہواور بدمعاشی نه ہویہ جو کچھ دنیا میں ہور ہا ہے سب قرآن كريم سے دوري كا بتيجہ ہے۔ نَسزَّلَ كامعنى ہے تھوڑ اتھوڑ اكر كے اتارا قرآن كريم تئيس (٣٢)سال ميں مكمل ہوا ہے۔ تيرہ (٣١)سال مكه مكرمه اور (١٠) دى سال مدينه منورہ میں نازل ہوتار ہا۔تو برکت والی ذات نے قرآن تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کیا عَلیٰ م عَبُدِهِ این بندے پر۔

#### عبریت بہت بلندمقام ہے:

عبدیت بہت بلندمقام ہے گرآج کل جاہل قتم کےلوگ کہتے ہیں آنخضرت ﷺ کو بندہ کہنے میں تو ہین ہوتی ہے۔اگر تو ہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ عزت کے مقام پرآ ہے ﷺ کوعبد فر ماتے ؟ حالانکہاللہ تعالٰی نے عز<sup>ن</sup>ت کے مقام پرفر مایا کہفر قان نازل کیا اپنے بندے پر اورمعراج کےموقع پربھی فرمایا سُبُحٰنَ الَّذِیُ اَسُوٰی بِعَبُدِہٖ '' یاک ہےوہ ذات جس نے سیر کرائی اینے بندے کو۔' سدرۃ المنتہیٰ پر چینچنے کے بعد آپ بندے ہی رہے اور اللہ تعالی نے فرمایا فَاوْ حَمّی اِلٰی عَبُدِهِ مَا أَوْ حَمّی [سورة نجم]" پس (الله تعالی نے)وی کی اییج بندے کی طرف جو وحی کی ۔'' پھروالیس زمین پرتشریف لائے اور تحفہ لے کر آئے ۔ اس ميں بھی الله تعالی نے آپ اللہ وعبد ہی فرمایا ہے اَشُھَدُ اَنَّ مُسحَدَّمَ لَا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ " " میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ " گویا عبدیت سی مقام پربھی آپ ﷺ ہے جدانہیں ہوئی ۔اگرلفظ عبد میں تو بین ہوتی معاذ اللہ تعالیٰ تورب تعالیٰ بھی بھی آپ ﷺ کوعبد نہ فر ماتے کہ جاہلوں کا خیال ہے کہ بندہ کہنے میں آپ ﷺ کی تو بین ہے۔ تو یا در کھنا بندہ ہونا، بشر ہونا، انسان ہونا بڑی بات ہے اور یہ بڑا بلندمقام ہے۔ بیقرآن این بندے پر کیوں نازل فرمایا لِیکُونَ لِلَعْلَمِیْنَ فَذِیْوَا تاکہ ہوجائے تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والارب تعالیٰ کے عذاب ہے۔اللہ تعالیٰ نے عالمین جمع کا صیغہ بولا ہے کہ اس جہان میں کئی جہان ہیں ، کئی عالم ہیں ۔ انسانوں کا عالم ہے، جنات کاعالم ہے، فرشتوں کاعالم ہے، حیوانات کاعالم ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ کیا آپ ﷺ فرشتول کے بھی پیغمبر ہیں یانہیں ۔تو امام حموی ،امام رازی وغیرہ رحمہم االلہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرشتے چونکہ معصوم ہیں اس لیے آپ ﷺ کی بعثت ان کے لیے نہیں

ہے آپ ﷺ کی بعثت انسانوں اور جنوں کے لیے ہے جوم کلف ہیں نیکی بدی کاان میں مادہ ہے۔جبکہ امام سبکی اور امام زرقانی وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں عالمین چونکہ جمع کا صیغہ ہاں کے لیے بھی پیٹیبر ہیں گووہ مكلف نہیں ہیں وہ معصوم ہیں کیکن فرشتوں پر بھی آپ ﷺ کا ادب واحتر ام لازم ہے۔تو آپ تمام جہانوں کے لیے نذریر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بعض ملحقتم کے لوگ کہتے ہیں (ان میں نیاز فتح پوری بھی ہے۔) کہ آنخضرت ﷺ شریف الطبع آ دمی تھے ان کی نبوت ہمارے لیے نہیں ہے یہ قر آن عرب کے جاہل بدوؤں کے لیے ہے۔ ہاں!اس میں جواحیمی بات جمیں مل جائے تو وہ ہم لے لیں۔ یہ بیں ان لوگوں کے خیالات اور عقائد۔ یا در کھونو جوانو! آج کل جتنے صحافی ہیں خدا پناہ! اپنی صحافت کے زور پر الحاد پھیلا رہے ہیں ۔لوگ ان کو بردامقام دیتے ہیں۔مرے ہوئے کے بارے میں بچھ کہنا تو نہیں جا ہے مگر حقیقت ہے آگاہ کرنے کے لیے بتار ہا ہوں کہ یہی باطل نظریہ کوثر نیازی کا تھا۔اب وہ پہنچ گیا ہے جہال پہنچنا تھا۔اس نے بخاری شریف کی روایت کواس طرح خلط ملط کیا اوراس کا مُداق اڑایا کہ مجھ صرفہیں۔ الله تعالى جزائ خيرعطا فرمائ مولانا محمد يوسف لدهيانوي كوكهانهول في فريضه اواكيا اوراس کی تر دیدی۔ بیسب باطل پرست لوگ ہیں۔

یقرآن کس ذات نے اتارا ہے الَّذِی لَنهٔ مُلُکُ السَّمُونِ وَالْاَرُضِ وَهِ اللَّذَاسِ کے لیے ہے ملک آسانوں کا اور زمین کا ۔ زمین اور آسانوں کا خالق بھی وہی ہے مالک آسانوں کا اور زمین کا ۔ زمین اور آسانوں کا خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے اور ان میں تصرف بھی اسی کا ہے وَ لَنم یَتَّخِدُ وَلَدُا اور نہیں بنائی اس نے اولا و۔ اس میں ردہوا یہودونساری کا اور دوسری مشرک قوموں کا ۔ وَ قَدالَتِ الْیَهُو دُ عُزِیْرُ نِائِدُ اللّه اور عیسائیوں نے کہا عیسی علیہ السلام اللّد تعالیٰ کے بیٹے ہیں ۔ اور دوسری عُزِیْرُ نِائْدُ اور عیسائیوں نے کہا عیسی علیہ السلام اللّد تعالیٰ کے بیٹے ہیں ۔ اور دوسری

مشرک قویس جن میں عربی بھی ہیں وی خعلون لِلْهِ الْبَنَاتِ ''وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ النات تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔' تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا روفر مایا ہے کہ اس نے اپنے لیے کوئی اولا وزیش بنائی۔اورسا تویں پارے میں آتا ہے وَلَمْ مَن کُن لَّهُ صَاحِبَهُ ''اور نہیں ہے اس کی بیوی۔' اس کی صفت ہے لَمُ یَلِهُ وَلَمْ یُولَهُ ''ناس نے کی کوجنا ہے اور نداس کو کس نے جنا ہے۔' وَلَمْ یَکُن لَّهُ شَرِیْک فِی الْمُلُکِ اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک ہے اور ندز مین میں ، نہ پیدا کرنے شریک ملک میں۔ نہ آ مانوں میں اس کا کوئی شریک ہے اور ندز مین میں ، نہ پیدا کرنے میں ، نداولا دو سے میں ، ندرز ق دینے میں اس کا کوئی شریک ہے ، نہ تکلیفیں دور کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے ، نہ تکلیفیں دور کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے ، نہ تکلیفیں دور کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی مفہوم ہے وَلَمْ یَکُنْ لَلْهُ کُفُوّا اَحَد کا۔

#### مسكه تقذير:

و خسک قدیرے افکار

پرمنکرین حدیث نے بڑے رسالے لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ مولو یوں کا پنا بنایا

ہوا ہے پہلے سے کوئی چرنگھی ہوئی نہیں ہے۔ بس بندہ جوکرتا ہے وہ لکھا جا تا ہے۔ غلام احمہ

پرویز کہتا ہے کہ یہ جمیوں کی سازش ہے۔ جمیوں کی سازش کا کیامعنی ہے؟ کتنا بڑا خبیث

ہوا ہے ، یہ کہ کراس نے کن پر تقید کی ہے؟ صحاح ستہ کے مصنفین پر، رحمہم اللہ تعالی ۔ کیونکہ

امام بخاری نے تقدیر کی احادیث بخاری شریف میں نقل فرمائی ہیں اور یہ ایرانی النسل ہیں

جمی ہیں۔ امام ابو داؤ دہجستانی ہیں انہوں نے کتاب الا یمان میں نقدیر کی روایتیں نقل فرمائی ہیں۔ امام ابو داؤ دہجستانی ہیں انہوں نے کتاب الا یمان میں نقدیر کی روایتیں نقل فرمائی ہیں جمیمی ہیں۔ امام نمائی بھی عجمی ہیں۔ امام نمائی بھی عجمی ہیں۔ امام ترمذی ترمذے ہیں وہ بھی عجمی ہیں۔ امام نمائی بھی عجمی ہیں انہوں خوسمال سے نے بین اور امام ابن ماجہ بھی عجمی ہیں، رحمہم اللہ تعالی ۔ تو صحاح ست کے یا نچ مصنفین عجمی ہیں تو

عجمیوں کی سازش کہہ کران حضرات برطعن کیا ہے۔صرف امام مسلم بن حجاج قشیری عربی ہیں۔ چونکہ ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں تقدیر کے متعلق روایات بیان فرمائی ہیں۔ تو غلام احمد برویز کہتا ہے کہ بیانجی سازش ہے ان عجمیوں نے مل جل کراپی طرف سے بیا حدیثیں بنائی ہیں اورلوگوں کوتفذیر کا قائل کیا ہے اور حقیقت میں تفذیر یجھ ہیں ہے۔تم اس کی جہالت کا اندازہ لگاؤ کہ کہتا ہے اگر تقذیر کوئی چیز ہوتی تواس کا ذکر قرآن میں ہوتا۔ میں نے اپنی کتاب" انکار حدیث کے نتائج" میں اس پر بردی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ میں نے کہاتم قرآن کو کیا جانتے ہواور کب مانتے ہو؟ اگرتم قرآن پڑھتے تو یہ آیت کریمہ تَهَهَارِ عِسَامِنِينَ آتَى اللَّهُ تَعَالَى نِے قَرَمَا يَا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقُدِيُرًا " مرچيز کورب تعالی نے پیدافر مایا اور ہر چیز کی تقدیر بھی رب نے مقرر کی ہے۔' یا در کھنا! تقدیر کا مسئلہ جن ہے۔قرآن کریم میں بھی ہے اورا حادیث میں بھی ہے۔ مگر بیلوگ بڑے بے حیا ہیں صرف اوب کے زور پر لیعنی او بیانہ کلام کی وجہ سے نوجوانوں کوخراب کرتے ہیں ۔ نو جوان ان کے اولی ذوق کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ یا در کھنا! تفذريكا مسلد بنيادى مسائل ميس سے ب واتّ خد أو امِن دُونِية الِهَة اور بناليان بے وقو فوں نے اللہ تعالی سے نیچے نیچے معبود کسی کالات خدا ہے،کسی کا منات خدا ہے، سى كاعرُّى وغيرهم فرماياس لو لا يَخْلُقُونَ شَيْئُوه جن كوانهول في معبود بنايا بوه كسى چيز كے خالق نہيں ہيں انہوں نے كوئى چيز پيدائيس كى وَ هُمْ مُدُ مُعُلَقُونَ اور وہ خود پيدا کیے جاتے ہیں مخلوق ہیں عبادت کے لائق تو خالق ہے مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جن کی میہ بوجا کرتے ہیں پینمبر ہوں ،فرشتے ہوں ،شہید ہوں ،ولی ہوں ،امام بھی مخلوق بیں۔ توبیعیادت کے لائق کس طرح ہو گئے۔ فر مایاان کا حال بیہے کہ وَ لَا يَـمُـلِـ كُـوُنَ

لِانْ فُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اوروه بَيْسِ ما لك اپن جانوں كے ليے نقصان كے اور نہ نفع كے ۔ جواپی جانوں كے نفع نقصان كيا بہنچا كتے ہيں؟
اللہ تعالیٰ كا كلوق ميں آنخصرت في كی ذات گرامی ہے برئی شخصيت تو كوئى بيس ہے آپ اللہ تعالیٰ كا كلوق ميں آنخصرت في كی ذات گرامی ہے برئی شخصيت تو كوئى بيس ہے آپ من ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ميں دواعلان كروائے ہيں قُلُ آپ كہد يں اِنِسی لا المسلم مُن بيس ما لك تمہار نقصان كا المسلم في كُون الله من المال من المال تمہار نقصان كا اور نہ نفع كا۔ "اور دوسر ااعلان سورة الاعراف آیت نمبر ۱۸ ملیس ہے۔ فرمایا قُلُ آپ كہد وي كوئ نقصان كا ما لك نہيں ہيں تو ادر کی كیا حیثیت ہے كہ وہ نفع نقصان كا ما لك نہيں ہيں تو ادر کی كیا حیثیت ہے كہ وہ نفع نقصان كا ما لك نہيں ہيں تو ادر وہ نہيں ما لك اپنی موت نفع نقصان كا ما لك نہيں ہيں تو ادر وہ نہيں ما لك اپنی موت نفع نقصان كا ما لك بی موت کے دور در بایا ہو كے اور در بایا ہو كہ کہ در در بایا ہو كے اور در بایا ہو كے در بایا

### ۔ لائی حیات آئے، قضالے چلی چلے ندا بِی خوش سے آئے ندا بِی خوش چلے

و کا نُشُورُ ااور نہ قیامت والے دن اٹھ کر کھڑے ہونے کے مالک ہیں نہ اور کسی کواٹھا سکتے ہیں کسی کے پاس کسی شے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پہلے قرآن پاک کا ذکر تھا۔ آگے قرآن پاک پر کافروں تے جواعتراض کیے ان کارد ہے۔

## قرآن پاک پرکافروں کے اعتراضات:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اوركهاان لوگول في جوكافر بين إنَ هذَآ نهيں ہے يہ قرآن كريم إلَّآ إِفْكُ مُرجعوث افْتَواهُ جس كوال شخص في مُراب و اَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ الْحَدُونَ اوراس كا مدادكى ہے اس قرآن كے بنانے پردوسر كوگول في ليول فيول الحدود و اوراس كى امدادكى ہے اس قرآن كے بنانے پردوسر كوگول في ليول

کافروں کے معاذ اللہ تعالی بیقر آن نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہے خود بنایا ہے اللہ تعالی ی طرف سے ہیں ہا دراس بنانے میں ایک اور قوم نے اس کی مدد کی ہے۔وہ قوم کون ے؟ چورهویں بارے میں الله تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدُ نَعُلَمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَـرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلُحِدُونَ اِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيُنّ [تحل: ٣٠١] "اورالبة مخفيق بم جانع بين كهب شك بيلوك كبته بين كه كسكهلا تأب اس كو ایک انبان اس مخص کی زبان جس کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں مجمی ہے اور بیقر آن صاف عربی زبان میں ہے۔ "عداس نامی ایک غلام تھا جوآب ﷺ کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا کتے تھے کہ بیاس کوقر آن سکھا تا ہے کہ قرآن بنانے میں وہ معاونت کرتے ہیں اس سے بیمراد ہے۔اللہ تعالی نے جواب دیا کہ کہ جس کی طرف پرنسبت کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے اورقر آن کریم تو بڑی واضح عربی میں ہے۔وہ بے جارہ تو اچھی طرح عربی بول بھی نہیں سکتا وہ کیاسکھائے گا؟ کم از کم کسی پڑھنے لکھنے والے کی طرف نسبت کرتے تو بات تھی مگر دنیانے شوشے تو چھوڑنے ہیں۔ تو فرمایا کہ رہے ہیں کہ ریقر آن اس نے خودگھڑا ہے اور اس پر روسروں نے مددی ہے۔رب تعالی فرماتے ہیں فَلَقَدُ جَآءُ وُ ظُلُمًا وَّ ذُورًا لِي تَحْقِيقَ لائے ہیں بیلوگ ظلم اور جھوٹ و قَالُو آ اور انہوں نے کہا اَسَاطِیْرُ الْاوَّلِیْنَ ۔اسطورہ کی جمع ہے۔ اسطورہ کامعنی ہے ناول ،قصہ ،کہانی۔ کافروں نے کہا یہ قرآن پاک قصے، کہانیاں ہیں پہلےلوگوں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن یاک میں نیکوں کے قصے بھی ہیں اور بروں کے قصے بھی ہیں مگر وہ محض قصے نہیں ہیں بلکہ ان میں نصیحت اور عبرت ہے۔ اِکتَتَبَهَا کُتِے ہیں کہ ہی نے یہ قص لکھ لیے ہیں فَھنَ تُسمُلُی عَلَیْهِ پس وہ اس كوقصے الملاء كروائے جاتے ہيں بُكُ رَةً وَّ أَصِيْلاً بِهِلِ پهراور پچھِلے پہر-اس كا اجمالي

جواب تو یہاں ہاور تفصیلی جواب اکیسویں پارے میں ہے وَمَا کُنْتُ تَنْلُوْ ا مِنْ قَبْلِهِ
مِنْ کِتَابِ وَ لَا تَخُطَّهُ البَمِیْنِکَ إِذَا لَا رُتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ [العنكوت: ۸۴]" اور
آپنیں سے پڑھے اس ہے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے سے اس کواپنے واکیں ہاتھ ہے
اس وقت البت شک کرتے باطل پرست لوگ۔ "سب جانے سے کہ آپ نہ لکھنا جانے ہیں
نہ پڑھنا۔ جب آپ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانے تو آپ کواملا کیے کرائی جاتی ہے مگر شوشے
چھوڑنے ہے دنیا بازنہیں آتی۔ قُلُ آپ کہدی آئے انڈو کَله اللّذِی اتارائے قرآن کواس
ذات نے یَعْلَمُ السّر جوجانی ہے فی چیز کو فِی السّموٰتِ آسانوں میں وَالاَرْضِ اور
زمین میں۔ یہ بندوں کا بنایا ہوا اور گھر اہوانہیں ہے حضرت جرائیل علیہ السلام لائے ہیں
رب کی طرف ہے آیا ہے اِنَّهُ کُانَ غَفُورُ اَرَّ حِبْمًا ہِ شَکُ اللّٰدِ تَعَالَی خَشْے والا مہر بان
رب کی حجہ سے تم بی آ ہے ہوں دن آگرتمہاری زیاد تیوں کود کھ کر مزاد ہے تم ایک
لی جھی زندہ نہیں رہ سکتے۔



وَقَالُوْامَالِ هٰذَاالرَّسُولِ يَأْكُلُ

الطَّعَامُ وَيُمُثِينَ فِي الْاَسُواقِ لَوْلاَ أَنْزِلَ النَهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعُهُ نَذِينُوا الْوَيُلْفَى الِيُرِكُنُوا وَتَكُونُ لَهُ جَنَّهُ يَاكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ الظّلِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ اِلْارَجُلاً مِّسَمَّعُورًا الْفَلْرِكِيفَ ضَرَبُوا

الكَ الْكَ الْكُونَالُ فَضَالُوْ الْكُونِيَةُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَقَالُوُ اوركَهَا كَافَرول فِي مَا كَيَا هُوكِيا ہِ فِي الْآسُو اِللَّهُ الرَّسُولِ ابن رسول كو يَا كُلُ الطَّعَامَ كَا تا ہے كھانا وَيَدهُ شِي فِي الْآسُو اَقِ اور چلنا ہے بازاروں میں لَو لَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ كيون بين اتارا گيااس كی طرف مَلَکُ فرشتہ فَی سُکُونَ مَعَهُ پس ہوتا وہ فرشتہ اس کے ساتھ نَذِیُو اور انے والا اَو یُلُقَی اِلَیْهِ کَنُونَ مَعَهُ لِس ہوتا وہ فرشتہ اس کے ساتھ نَذِیُو اور انے والا اَو یُلُقَی اِلَیْهِ کَنُونَ مَعَهُ لِس ہوتا وہ فرشتہ اس کی طرف خزانہ اَو یَکُونُ لَهُ جَنَّةٌ یَا كيون نہيں کی اللہ جاتا اس کی طرف خزانہ اَو یَکُونُ لَهُ جَنَّةٌ یَا كيون نہيں

اس كے ليے باغ يَّا كُلُ مِنْهَا كَا تااس باغ سے وَقَالَ الطَّلِمُونَ اوركها ظالموں نے اِنْ تَتَبِعُونَ تُم نہیں پیروی کرتے اِلاً رَجُلاً مَسْحُورُ أَكُرايے آدى كى جس يرجادوكيا مواب أنْ ظُورٌ كَيْفَ ضَوَبُوا لَكَ الْأَمْفَالَ و كَيْمِكِيم بيان كرتے بين آپ كے ليے مثالين فَضَلُّو السِّ مُراه مو كي فَلا يَسْتَطِيْعُونَ سَبيلاً يسنبيس طاقت ركت راستى كى تبلوك اللذي بركت والى بوه ذات إِنْ شَاءَ الروه حام جعل لك بناوے آب كے ليے خيرا مِنْ ذَلِكَ بَهْرَاسَ عَ جَنَّتِ بِاعْات تَجُرِى مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُارُ جَارَى مول ان کے نیج نہریں وَیَجْعَلُ لُکَ قُصُورًا اور بنادے آب کے لیے کو میال اوركل بَـلُ كَـذَّبُوا بالسَّاعَةِ بلكه جعثلايا انهول نے قیامت كو وَاعْتَـدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بسالسَّاعَةِ اورتياركياجم نياس كي ليجس في مثلايا قيامت كو سَعِيْرًا شعله مارنے والاعذاب إذا رَا تُهُمْ جب ويج كي كان كودورخ مِن مَّكَان مِبَعِيْدٍ دوركي جُهرت سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيرًا سَيْس كَاس الجوش اورآ واز وَإِذَآ ٱلْقُوا مِنْهَاورجب دالي حاتي كاس دوزخ مي مَكَانًا ضَيَّقًا تَنك جَلَّه مِن مُقَوَّنِينَ جَكُرْ عِهِو يَبِيرُ يول مِن دَعَوُا هُنَا لِكَ تُبُورًا مانكيس كروبال بلاكت كو لا تَدْعُوا الْيَوْمُ ثُبُورًا وَّاحِدّانه ما نَّكُومٌ آج كرن ايك بلاكت وَّادُعُوا ثُبُورً اكْثِيْسَ الدر ما تَكُومَ بلاكتي بهت زياده قُلُ آپ کہ دیں اَذٰلِک خَیْرٌ کیا یہ بہترے اَمْ جَنَّهُ الْخُلْدِ یا ہمیشہ رہے

کے باغ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ جَن کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں کے ساتھ کانٹ لَھُمْ جَزَآءٌ ہوگان کے لیے بدلہ و مَصِیْرًا اورلوٹ کی جگہ لَھُمْ فِیْھان کے لیے اس جنت میں مایشآء وُن وہ ہوگا جووہ چاہیں گے خلدین ہمیشدر ہیں گے کان عَلٰی رَبِّک ہمآ پ کرب کذم و عُدُا مَسْتُولًا وعدہ جس کا سوال کیا جائے گا۔

#### بشريت انبياء:

حضرت آدم عليه السلام سے لے كر آنخضرت الله تك جتنے بھى پيفير بھيج محيح كلوق کی ہدایت کے لیے سب کے سب انسان تھے، آ دمی تھے، بشر تھے۔حضرت آ دم علیہ السلام یملے اور آنخضرت ﷺ آخری پیٹمبر ہیں۔بشری تقاضے تمام میں موجود تھے، بھوک بیاس بھی لکتی تھے، گری سردی بھی محسوں ہوتی تھی ،جنسی خواہشات بھی تھیں ابی لیے بیویاں بھی تھیں۔بہرحال جتنے تقاضے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ لگائے ہیں وہ سب پیغمبروں میں تھ فرق صرف اتنا ہے کہ عام انسان اینے تقاضے جائز اور نا جائز طریقے سے پورے کرتے ہیں ، حلال حرام طریقے اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیٹمبروں نے حرام اور تاجائز طریقہ بھی نہیں اختیار کیا دوسرے پینمبروں کی طرح آنخضرت ﷺ بھی کھاتے ہے تھے نبوت ملنے سے پہلے آپ ﷺ تجارت کا کام بھی کرتے تھے۔ ابوداؤدشریف میں روایت ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن الی الحمسا ،تھا جو بعد میں صحابی ہوئے ای نے آپ کے ساتھ کوئی سودا کیار قم اس کے یاس نہیں تھی اس نے کہا میں جلدی آپ کورقم لا کرویتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے آنے تک يہيں رہوں گا۔وہ کاروباری آ دمی تھا بھول گیا اور دوسرے کاموں میں لگ گیا۔آ تخضرت علیہ

تین دن اور تین را تیں و ہیں گھبرے رہے۔ تین دن کے بعدوہ آیا بردا شرمندہ ہوا معذرت کی اور کہا حضرت مجھے معاف کر دیں مجھے یا دنہیں رہا تھا۔ آپ ﷺ نے صرف اتنے الفاظ فرمائ لَقَدُ شَفَقُتَ عَلَى يَا عَبُدَ اللّهِ أَنَا هَهُنَا مُنُذُ ثَلَثُ السّعبرالله! تيري وجه ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے میں تین دنوں سے یہبیں ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے كه آپ ﷺ نے ایک غلام بیچا ہوزہ ہے۔ بن خالد کو۔اس نے کہا حضرت مجھے رسید جاہیے۔ اس وفت بھی رسید کی ضرورت ہوتی تھی لوگ دور دراز جاتے تھے تو لوگ یو چھتے تھے۔ فر مایا بالكل تهيك ہے۔آب بھ خودتو لكھنانبيں جانتے تھے اس مجلس ميں لكھنے والاتھا آپ بھ نے اس کوفر مایا لکھ دوہوذہ بن خالد نے محدرسول اللہ ﷺ سے ایک غلام خریدا ہے۔ تو آ ب ﷺ نے با قاعدہ رسیدلکھوا کر دی۔ تو آپ ﷺ بازار بھی جاتے تھے ضرورت کے لیے ۔ کا فروں نے رہیمی اعتراض کیا وَ قَالُوا اور کہا کا فروں نے مَال هٰذَا الرَّسُول کیا ہو گیا باس رسول كو يَسَاكُلُ السطَّعَامَ كَهَا تَابِكُهَانَا وَيَسَمُشِبِّي فِي الْأَسُواقِ اور جِلَّا بِيَ بإزاروں میں اور بیجھی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اس کا جواب رب تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آيت تمبر عين ديا وَمَا جَعَلُنهُمْ جَسَدًا لاَّ يَأْكُلُونَ الطُّعَامَ وَمَا كَانُوا خُلِدِيْنَ ''اور آبیں بنائے ہم نے پیٹیبروں کے ایسے جسم کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔''جب وہ بشر ہیں انسان ہیں تو سار ہے بشری تقاضے بھی ہیں۔اور یہ بھی کہا گو لَا أَنُولَ إِلَيْهِ مَلَكُ كِونَ بِين اتارا كياس كى طرف فرشته فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا لِس وه ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا۔وہ فرشتہ اس نبی کے ساتھ ہوتا اور راستہ صاف کرتا لوگوں کو کہتا ہٹ جاؤ اللہ تعالیٰ کا پیٹمبرآ رہا ہے۔آج ایک معمولی افسر کے ساتھ آگے پیچھے گارڈ ہوتے ہیں جورات صاف کراتے ہیں۔ یہ کہنا ہے کہ میں اللہ تعالی کا نائب ہوں

ساری مخلوق کے لیے احکامات اللہ تعالی سے لیتا ہوں اور مخلوق کو پہنچا تا ہوں۔اتنے برے منصب كادعويدار باوراس كے ساتھ ايك بھى فرشتہ بيس ب أو يُسلُقنى إلَيْهِ كُنُو يادُالا جاتااس کی طرف خزانداس کے یاس کچھ تھی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے آتخضرت على خُنتُ أَدُعى لِآهُل مَكَّةَ عَلَى قَرَاريُط "مِن چندُكول ير اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا۔'' یہ کیما پغیبر ہے کہ مزدوریاں کرتا پھرتا ہے اس کے لیے تو خزانوں کے ڈھیراتر نے جا ہے تھے خود کھا تا اور وں کو کھلاتا۔ ظاہر بینوں کی نگاہیں تو انہی چيزول كى طرف موتى بين أو تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يا موتااس كاباغ يَّا كُلُّ مِنْهَا كَمَا تااس ے پھل۔ اس کے یاس تو کھے تھی نہیں ہے وَقَالَ الطَّلِمُونَ اور کہا ظالموں نے إِنَّ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلا مُّسْخُورًا نبيس بيروى كرتة م مرايع آدى كى جس يرجادوكيا كيا ہے۔جس پر جادو کیا گیا ہواس کا وہاغ کامنہیں کرتاتم یاگل کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔(معاذالله تعالی) اور سورت صفّت آیت نمبر ۲۵ میں ہے آئیسًا لَتَارِ کُوّا الِهَتِسَا لِشَاعِو مَّجْنُونُ "كيامم چھوڑنے والے ہيں ايے معبودول كوايك ديوانے شاعر كى وجه عد (معاذ الله تعالى) ـ "الله تعالى فرماتي بين أنسطُو كيف ضوبُو! لك الأمفال آب دیکھیں کیسی کیسی مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔کیسی کیسی باتیں آپ کے تعلق کرتے ہیں۔ بھی کہتے ہیں کھا تا پیتا کیوں ہے، بھی کہتے ہیں بازار کیوں جاتا ہے، مجھی کہتے ہیں اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے ، بھی کہتے ہیں کہ اس برخز انہ کیوں نہیں اترتا ، بھی کہتے ہیں اس کے پاس باغ کیوں نہیں ہے فَصَلُوا پس مراہ ہو گئے سب کے ب فَلا يَسْسَطِينُ عُونَ سَبِيلاً يس نبيل طاقت ركع راسة كي يعن سيد هراسة بر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کا د ماغ ہی بہت خراب ہے۔ اگلی آیت کریمہ کو سمجھنے کے

کے ساتویں پارے کی ایک آیت کریمہ کامفہوم ہمھیلیں پھراس کا سمجھنا آسان ہوجائے گا۔ مشرکیین مکہ کا ایک نمائندہ وفد:

اس کا مضمون اس طرح ہے کہ مشرکین مکہ کے سرداروں کا ایک نمائندہ وفد آنخضرت على خدمت مين حاضر موا - كهن كله كدآب على الله تعالى كي بينبرين تو میصفا بہاڑی اور مروہ بہاڑی سونے کی بناویں تو ہم اینے اپنے قبیلے کے سردار کی حیثیت سے ذمدداری لیتے ہیں کہ ہماری ساری قوم سلمان ہوجائے گی۔آپ علا کے دل میں سے خیال پیدا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جاہے تو ساری دنیا کے پہاڑوں کوسونا بنادے وہ قادر مطلق ہے اس کے لیے ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں کا سونا بنانا کیا مشکل ہے اور بیمسلمان ہو جاكيں ـ الله تعالى نے فرمايا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْآرُضِ أَوُ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَاتِيَهُمُ بِالْيَةِ [العام: ٣٥] "اور اگرہے آپ برشاق ان لوگوں کا اعراض کرنا پس اگر آپ طافت رکھتے ہیں کہ تلاش کرلیں سرنگ زمین میں یا کوئی سیرهی لگالیں آسان میں پس لے آئیں ان کے یاس کوئی نشانی۔'' ہم تواپیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔رب تعالیٰ کی حکمتیں بے شار ہیں بعض محدثین کرامؓ فرماتے ہیں کہلوگ بڑے مطحی ہوتے ہیں مثلاً اگر صفامروہ پہاڑیاں سونے کی بن جائیں تو لوگ سیجھتے کہآپ بھے کے پاس چونکہ سونا ہے اس کیےلوگ آپ بھے کے ساتھ ہیں ۔ تو رب تعالی می غریب اور بھوکار کھ کر قرآن کی صدافت دکھلائی ، پغیبر علیہ السلام کے اخلاق دکھائے کہلوگ قرآن کی صدافت اور پینمبر کے اخلاق کریمہ کہ وجہ سے اسلام قبول کرلیں تورب تعالی فرماتے ہیں تبر ک الَّذِی برسی رکت والی ہوہ ذات إن شَآءَ اگروه عاہے جَعَلَ لَکَ خَیْرًا مِّنُ ذَٰلِکَ تو بنادے آیے کے لیے بہتراس سے جو باغ وغیرہ

ان کے ذہن میں ہے جَنَّتِ کی باغ تَـجُـری مِنْ تَحْقِهَا الْانْهُورُ بہتی ہول ان کے ينچنهرين وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا قُصُورًا قَصَر كَى جَمْعَ بِمُعَنَّى كُلُّ مَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى آپ ﷺ کے لیے کوٹھیاں بنادے۔وہ ایبا کرسکتا ہے مگر ایبا کرنا حکمت کے خلاف ہے عوام تو مال ودولت کی وجہ ہے آپ ﷺ کے قریب آئیں گے پھر قر آن اور آپ ﷺ کی صدافت تو واضح نہیں ہوگی اور نہآ ہے ﷺ کے اخلاق حسندان پر ظاہر ہوں گے۔ ہَـــــــــــلُ بِكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ بلكهان لوكول نه قيامت كوجهلايا به كتب بي قيامت كوئى چيز بي ے وَاعْتَدُنَا لِمَنُ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ اورجم نے تیارکیا ہے اس کے لیے جوجھٹلاتا ہے قیامت کو سَعِیْرًا شعلے مارنے والی آگ کا عذاب بددنیا کی آگ میں لو ما پھل جاتا ہے بعض دھا تنیں بالکل جل جاتی ہیں اور وہ آگ اس ہے انہتر گنا تیز ہوگی آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اِذَا رَأَ تُھُ۔ مُ جبوہ آگ ان کود کیھے گی اور بیلوگ آگ کودیکھیں گے مِّنْ مَّكَان مِبَعِيْدٍ دوركي جُلهت سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا سَيْسَ كَاسَ كَاجِوْشَ اور آ واز \_جیسے تنوریا بھٹی وغیرہ میں آگ تیز ہوتو شوں شوں کی آ وازنگلتی ہےا یہے ہی اس آگ كي آواز بهو كي اوردوز في جِنگار عماري ك لَهُ مُ فِيهَا زَفِيرٌ وَّشَهيُق [ بهود: ٢٠١] ' ان کے لیے چیخے چلانے کی آوازیں ہوں گی۔''ز فیر گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں جووہ شروع میں زور سے نکالتا ہے اور مشہبق اس آواز کو کہتے ہیں جو آخر میں مرہم می ہوتی ہے یتوان کی گدھے کی طرح آوازیں ہوں گی اور گدھے کی آواز کے بارے میں آتا ہے اِنَّ أَنْكُو الْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ [لقمان: ١٩]" تمَّام آوازوں سے بری آوازگدھے كي آواز هے' وَإِذَ آ ٱلْقُوا مِنْهَا ورجس وقت وه دوزخ مين ڈالين جائيں گے مَكَانًا مَنِيقًا تَنَكَ جَلَّه مِين مُّنقَ رَّنِينَ جَكِّرْ ہے ہوئے ہاتھ بھی اور یا وَں بھی کہ حرکت بھی نہ کر

سكيل - پيركياكريل ك دَعَوْا هُنَا لِكُ ثُبُورًا وبال اين ليه بلاكت ماتكيل كريم مرجائيں اورعذاب سے چھٹکارا ہوجائے۔رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کا تَذعُوا الْمُسَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا نهاتُكُومَ آج كرن ايك الاكت وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا بهتى إَبْلَاكُتِينِ مَانْكُو مِكْرُوبِ إِل تُوبِيهِ مُوكًا لَا يَسَمُونُ فِينُهَا وَلَا يَحْيِني [سورة الاعلى]" دوزخي نه ووزخ میں مریں گے نہ جئیں گے۔ 'اورسورہ زخرف آیت نمبر ۷۷ میں ہے و نسساؤوا ينملك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ "اوردوزخ والي يكاري كان ما لك عليه السلام! عاہيے كەفىصلەكردے ہم پرآپ كاپروردگار۔ " ہميں مار ہى دے۔ رب تعالى كى طرف سے ارشاد ہوگا اِخْسَنُوْا فِيُهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ مومنون: ١٠٨ أَوْلِل بوجاواى دوزخ میں اور مجھے سے بات نہ کرو۔'' ذلیل ہو کر دوزخ میں پڑے رہو۔میرے پیغمبر تمہارے پاس پہنچے، مبلغ پہنچے، میں نے تمہیں عقل دی، کتابیں نازل کیں مگرتم نے ضدنہ جِهُورُى -ابِسِرَا مُجَلَّتُو قُلُ آب كهدي أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ المُتَقُونَ كياية بهتر إي الميشه رہے كے باغ جن كا وعده كيا كيا ہے ير ميز گاروں كے ساتھ۔آگ کے شعلوں میں مار چیشکی کے باغات بہتر ہیں کے انسٹ کھے جَوَآءً وَّ مُسْصِينُ وَابِيان كے ليے بدلہ ہوگا اور لوٹ كرجانے كى جگہ۔ جنتیں آٹھ ہیں۔سب ہے انضل اور بہتر جنت الفردوس ہے۔حدیث یاک میں آتا ہے اپنے لیے مانگویا اپنے کسی عزیز کے لیے مانگوتو جنت الفردوس مانگو۔ ملے گا وہی جوتمہاری قسمت میں ہوگا تمہارے اعمال کے مطابق ۔ بیضروری نہیں کہ جو ما نگامل گیالیکن تم طلب فردوس کو ہی کرو فر مایا کھے۔ فِیهٔ مَایَشَآءُ وُنَ ان کے لیے آن جنتوں میں وہ کچھ ہوگا جووہ جا ہیں گے۔مثال کے طور پراگرجنتی خواہش کرے گا کہ میں اڑ کراینے فلائں ساتھی کے پاس پہنچ جاؤں اور اس کا

ساتھی فرض کروا تنا دور ہو جتنا یہاں ہے امریکہ ہے تو ایک منٹ میں اس کے پاس پہنچ جائے گا۔اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کرخواہش کرے گا کہ یہ میری خوراک بن جائے تو ایک منٹ میں پلیٹ میں ہفنا ہوا سامنے آ جائے گا، کی پھل کی خواہش کرے گا تو وہ پھل لگنا ہوا سامنے آ جائے گا، کی پھل کی خواہش کرے گا تو وہ پھل لگنا ہوا سامنے آ جائے گا اور پھر خلیدیئن ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔جوخوش نصیب جنت میں داخل ہوگیا وہ وہاں سے نکا لائہیں جائے گا کان عَلیٰ رَبِّکَ وَعُدًا مَّسُنُولُا لا جنت میں داخلے کا وعدہ جس کا سوال کیا ہے آپ کے رہ کے ذمے متقبول کے لیے جنت میں داخلے کا وعدہ جس کا سوال کیا جائے گا۔ پروردگار! آپ نے جووعدہ کیا تھا وہ پورا کردیں۔رہ اپناوعدہ پورا کرے گا۔ رہ تعالیٰ سے بڑھ کراورکون ہے وعدے کو پورا کرنے والا۔



وَيُوْمُ بِمُ شَكِّهُمْ وَمَا يَعَبُلُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُوْلُ ءَ اَنْتُمْ وَيُوْلِ اللهِ فَيَقُوْلُ ءَ اَنْتُمْ مِنَ اللهِ فَيَقُوْلُ ءَ اَنْتُمْ مِنَ الْوَلِيَا مُولِا اللهِ السّبِيلُ قَالُوا اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

كَدِّ بُو كُمْ لِي تَحْقِق انهول نے جَمْلادیا تم کو بِسَمَا تَقُولُونَ ان با تول میں جوتم کہ جم ہو فَ مَسَا تَسْتَطِیْعُونَ لِی تم طاقت نہیں رکھتے صَرفًا پھرنے کی وَ لا نصرا اور ندرد دکرنے کی وَ مَسَنُ یَسْطُلِمُ مِنْکُمُ اور جس نظام کیا تم میں سے نکوفہ ہم چکھا کیں گاس کو عَذَابًا کَبِیْرٌ اعذاب بڑا وَ مَا اَرُسَلُنَا قَبُلُکَ اُور بیس بھے ہم نے آپ سے پہلے مِنَ الْمُوسَلِیْنَ پیغیر اِلَّا اِنَّهُمُ مَّر بِ شکوا وہ لَیا کُلُونَ الطَّعَامَ البت وہ کھانا کھاتے سے ویکمشُونَ فِی الْاسُواقِ اور وہ لَیا کُلُونَ الطَّعَامَ البت وہ کھانا کھاتے سے ویکمشُونَ فِی الْاسُواقِ اور چلتے سے بازاروں میں وَ جَعَلْنَا بَعُضَکُمُ لِبَعْضٍ فِئنَةً اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کوبعض کے لیے آزمائش اَسَامِ سِرُونَ کیا تم صرکرتے ہو و کیسان کے بعض کوبعض کے لیے آزمائش اَسَامِ سِرُونَ کیا تم صرکرتے ہو و کیسان رَبُحکَ بَصِیْرًا اور ہے آپ کارب و کیسے والا۔

## میدان محشراور شرک کی تر دید:

محشر کامعنی ہے جمع کرنے کی جگہ۔ جس مقام پراللہ تعالیٰ بندوں کوجمع کریں گے اس کا نام ہے محشر۔ میدان محشر بیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت قائم ہوگ۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جتنا ظہور ہوگا وہ اس شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے اور سب سے شان کے لائق جتنا ظہور ہوگا وہ اس شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے اور سب سے حساب لیس گے۔ اس دن مشرکوں اور جن کی انہوں نے پوجا کی ہے کا بھی حساب ہوگا۔ اس کا ذکر ہے۔ و یَسوہُ مَ یَحُشُ رُھُمُ اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ مشرکوں کو وَمَا یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ اور اس مخلوق کو بھی جس کی بیمشرک عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نے نیچ انگھا کر کے فیکے قُولُ پی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان سے جن کی عبادت کی گئی ءَ اُنْدُمُ اَصْلَلْدُمُ عِبَادِی ہَ هَوْلَاءِ کیا تم نے گراہ کیا میرے ان بندوں کی عبادت کی گئی ءَ اُنْدُمُ اَصْلَلْدُمُ عِبَادِی ہِ هَوْلَلَاءِ کیا تم نے گراہ کیا میرے ان بندوں

کوتم نے کہاتھا کہ تمیں معبود بنالواور ریتمہارے عابد ہوجا نیں اورتم معبود ہوجاؤ آمُ ہُے۔ یوزیش واضح کرو قَالُوْ اوہ جواب دیں گے سُبْ خنک آپ کی ذات یاک ہے مَا گانَ يَنْبَغِيُ لَنَا تَنْبِيلِ تَهَامِناسِ مارے ليے جميں بيت نہيں تھا اَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ يدكهم بنائين آب سے نيجے نيج كارساز ،حاجت روا مشكل كشا،فريادرس بنا كين بمين بين تتنبيل تقا وَللسجِنْ مَّتَعْتَهُمُ اورليكن آبِ في ان كوفا ئده كهنجايا وَابَآءَ هُمُ اوران کے باب واواکو حَتْسی نَسُوا الذِّکُو بِہاں تک کہوہ بھول گئے تھیجت کو وَكَانُو اقَوْمًا ،بُورًا بُورًا بَائِرٌ كَى جُمْع بِ اور بائر كامعنى بِ بلاك بونا\_اور تقيد لوگ ہلاک ہونے والے۔شرک کےشیدائی اہل بدعت عموماً پیرکہا کرتے ہیں کہ شرک تو پیہ ہے کہ بتوں کی بوجا کی جائے ہم تو بتوں کی بوجانہیں کرتے ہم تو نبیوں ولیوں کوسورتے يكارتے ہیں۔قرآن كريم نے ان كاس مخالطےكور دكر كے ركھ ديا ہے اور آنخضرت على كى احاديث نے اس باطل خيال كى دھجياں اڑا كرر كەدى ہيں۔ قيامت والے دن الله تعالى حضرت عيسى عليه السلام سي سوال كري ك وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِينُسَى ابْنَ مَوْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّى اللَّهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّه [مائده] "اورجب فرمائك كاالله تعالیٰ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے (علیہ السلام) کیا آپ نے کہا تھالوگوں کو کہ بناؤ مجھے اور میری وَالده كُوالدُ الله كَ يَتِي قَالَ سُبُحْنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنُ أَ قُولً مَا لَيُسَ بِحَقَّ عَينى علیہ السلام کہیں گے آپ کی ذات یاک ہے جھے کو لائق نہیں کہ کہوں میں ایسی بات جس کا مجص فَي نهيس إنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ الريس في اليها كها موكاتو آب كوضرور معلوم بوكًا تَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِكَ آبِ جائة بِن جو میرے جی میں ہاور میں ہیں جا نتا جوآ یے جی میں ہے آنگک آنسست عَلامُ الْعُيُوْبِ بِشُك آبِ بَى حِيمِي چيزول كوجائن والے بيں مَا قُلُتُ لَهُمُ إلَّا مَا اَمَدُ تَنِي مِي فِنهِيل كَهِي اللوكول عَي مروى بات جس كا آب في محص عم وياب أن اعُبُـدُوْ اللَّهُ رَبِّيُ وَ رَبُّكُمُ كَرْعِاوت كروالله تعالَىٰ كى جوميرابھى رب ہے اور تمہارا بھى رب ہے۔' اگر شرک فقط بتوں کی بوجا کا نام ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیسوال کیوں؟ نعیسیٰ علیہ السلام بت ہیں اور نہ ان کی والدہ ماجدہ بت ہیں۔ اگر شرک بتوں کی یوجا کا نام ہے بقول ان جاہلوں کے تو ان سے سوال کیوں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گےاہے پر دردگار! آپ کی ذات یاک ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ۔اگر بالفرض والمحال ایسی بات ہوئی ہوتی آپ کومعلوم ہوتا کہ آپ غیب دان ہیں میں غیب نہیں نجانتا۔ پھر سمجھ لیں کہ سوال یہ ہے کہ شرک اگر صرف بت پرستی کا نام ہے تو عیسی علیہ السلام سے کیوں یو جھا جائے گا کہ کیا آپ نے پیسبق دیا ہے؟ اور بائیسویں یارے میں ہے و يَوْمَ يَحُشُرُهُمُ جِمِيْعًا "اورجس دن جُع كرے گاان سب كو ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلْئِكَةِ هَ وَ لَآءِ إِيَّاكُمُ كَانُوا يَعْبُدُونَ كِعرفر مائ كَافرشتول كوكياب لوك تبهاري عيادت كيا كرتے تھے قَالُوُا سُبُحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنُ دُونِهِمُ بِاكْ مِآپِ كَ وَاتِ آپِ ای مارے کارسازیں۔"[سا: ۲۰۰]

تواللہ تعالی فرشتوں سے سوال کریں گے کہ یہ جوتمہاری پوجا کرتے تھے یہ جب انسل یا میں کائیل یا عزر ائیل یا اسر افیل علیم السلام کہتے اور لکھتے تھے۔ یہ سبق تم نے ان کو دیا تھا؟ تو اللہ تعالی کے معصوم فرشتے کہیں گے اے پر دردگار! آپ کی دات یاک ہے ہم نے ان کو یہ سبق نہیں دیا۔ تو سب جا ہلوں نے یہ مجھ رکھا ہے کہ شرک دات یاک ہے ہم نے ان کو یہ سبق نہیں دیا۔ تو سب جا ہلوں نے یہ مجھ رکھا ہے کہ شرک

صرف بت پری کانام بھی شرک ہے اور فرشتوں کی پوجا کانام بھی شرک ہے۔ اور سورة توباً بت نمبر ١٦ میں کانام بھی شرک ہے۔ اور سورة توباً بت نمبر ١٦ میں اِنَّے لُو اَ اَحْبَارَهُمْ وَرُهُنَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ ''ان لوگوں نے اپنے مولو یوں اور پیروں کورب بنالیا اللہ تعالی کے سوا و السمسینے ابن مَرْبَمَ اور کی این مریم کورب بنالیا۔ 'سوال یہ ہے کہ یہ مولوی اور پیر بت سے ، حضرت میسی علیہ السلام بت سے ؟ معاذ الله تعالی ۔

پھر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی بھی قوم الیی نہیں گزری کہ جس نے محض کنڑی، پھر اورا بنٹ کی بے جان مورت کو خدایا اللہ بنایا ہو۔ بلکہ بت، تصویر اور مجسمہ جب بھی بنایا گیا کسی جاندار مخلوق بلکہ بزرگوں اور پیغمبروں اور نیک بندوں کے نام اور شکل پر ہی بنایا گیا اور بتوں سے وہ کام لیا گیا یا نااہل لوگوں نے تصور شخ سے یا غالی لوگوں نے فوٹو اور تصویر سے لیا۔ دیکھو! ایک من کی لکڑی کی کوئی ہندو پوجانہیں کرتا جب وہ لکڑی گھڑتے تصویر سے لیا۔ دیکھو! ایک من کی لکڑی کی کوئی ہندو پوجانہیں کرتا جب وہ لکڑی گھڑتے گھڑتے دس سیر باقی رہ جاتی اور کسی بزرگ سیتا جی، رام چندر، کرش جی، بدھی شکل بن گئی تو اب اس کی پوجا شروع ہوگئی۔ تو پوجا تو اس بزرگ کی ہوئی جس کی شکل پراس کو بنایا گئی تو اب اس کی پوجا شروع ہوگئی۔ تو پوجا تو اس بزرگ کی ہوئی جس کی شکل پراس کو بنایا گیا۔ ود، سواع ، یغوث ، یعوق ، نسر ، یہ پانچ بزرگ ہیں جو حضر سے نوح علیہ السلام کے گیا۔ ود، سواع ، یغوث ، یعوق ، نسر ، یہ پانچ بزرگ ہیں جو حضر سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہے۔

حافظ ابن مجرعسقلانی میشید، شاہ عبد العزیز صاحب میشید فرماتے ہیں کہ ودحضرت اور کیس علیہ السلام کا لقب تھا باتی چار نیک بزرگ ان کے صحابی تھے۔ تو اصل عقیدت ان کے ساتھ تھی جن کی شکل اور نام پر بت گھڑ ہے گئے تھے محض لکڑی اور پھر کی پوجا کسی نے منبیں کی ۔ میری کتاب ''گلدستہ تو حید'' ضرور ایک وفعہ پڑھوساری بات مجھ آجائے گی اور منبیں کی ۔ میری کتاب ''گلدستہ تو حید'' ضرور ایک وفعہ پڑھوساری بات مجھ آجائے گی اور

تو حید اور شرک کا فرق سمجھ آجائے گا۔ اور بید کہنا کہ شرک صرف بت پرسی کا نام ہے غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بوجا بھی شرک ہے اور ان کی والدہ کی بوجا بھی شرک ہے، فرشتوں کی بوجا بھی شرک ہے۔ مولو یوں ، بیروں کی بوجا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواجس کی بوجا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواجس کی بھی کسی نے بوجا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرک کہا ہے۔

تواللہ تعالی ان کوئیں کے جن کی پوجا کی گئی کہ میر سے ان بندوں کوئم نے گمراہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے اے پروردگارا آپ کی ذات پاک ہے ہمارے لیے مناسب نہیں تھا کہ ہم آپ کے سواکسی اور کوالہ بنا کمیں۔ تو ہم کب کہہ سکتے تھے کہ تم ہمیں اللہ بنالو۔ آپ نے ان کواوران کے باپ داداکوفا کہ ہی پہنچا یا اور یہ سیحت کوجھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ان شرکوں سے کہیں گے فَقَدُ کَدَّبُو کُمْ بِمَا تَقُولُونَ پُی تحقیق انہوں نے جھٹا دیا تم کو ان باتوں میں جو تم کہتے ہو۔ جن کوئم حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس اور دیگیر سجھتے تھے انہوں نے تو تہمیں جھٹلا دیا ہے کہ ہم نے تو ان کو یہ بی قطعا نہیں دیا فَفَ مَن صَرفًا کی جو تم بہتے ہو۔ جن کوئم حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس اور دیگیر سجھتے تھے انہوں نے تو تہمیں جھٹلا دیا ہے کہ ہم نے تو ان کو یہ بی قطعا نہیں دیا فَفَ مَن صَرفًا کی جو تم بہتے ہو۔ والا

فرمایا وَمَنُ یَّظُلِمُ مِنْکُمُ اورجوظم کرےگاتم میں سے نُدِفَهُ عَدَابًا کَبِیْرًا ہم اس کو چکھا کیں گے بڑا عذاب بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس جگہ ظلم سے مراد شرک ہے کیونکہ سورت لقمان میں آتا ہے إِنَّ الشِّسرُک لَـظُلُمْ عَظِیْمٌ '' بِ شک شرک براظلم ہے ۔' تو معنی ہوگا جو شرک کرےگا ہم اس کو بڑا عذاب چکھا کیں گے اور اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ظلم سے مراد عام ظلم ہے شرک ہو یا دوسراظلم ہو۔اللہ تعالی فالموں کو بڑا عذاب چکھا کیں گے۔

#### بشريت ِرسول:

اس سے پچھلے رکوع میں تم نے پڑھا کہ کا فروں کا یہ بھی اعتراض تھا کہ اس رسول کو کیا ہوگیا ہے یا ٹک الطّعَامُ وَیَمُشِی فِی الْاسُواقِ'' کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چانا پھرتا ہے، خرید وفروخت کرتا ہے۔' رب تعالی اس کا جواب دیتے ہیں وَمَآ اُرْسَلُنَا قَبُلُکَ مِنَ الْمُرُسَلِیُنَ اور نہیں بھیج ہم نے آپ سے پہلے پینمبر اِلَّا اِنَّهُمُ مُربِثک وہ لَیْنَ اُلْمُرُسَلِیُنَ اور نہیں بھیج ہم نے آپ سے پہلے پینمبر اِلَّا اِنَّهُمُ مُربِثک وہ لَیْنَ کُلُونَ الطّعَامَ البتہ وہ کھانا کھاتے تھے وَیَسَمُشُونَ فِی الْالسُواقِ اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں ۔ جب انبیائے کرام علیہم السلام انسان اور بشری تقاضے سوائے معصیت کے ان کے ماتھ کے ہوئے تھے۔ان کو بھوک پیاس میں گئی تھی ،گری سردی بھی محسوس ہوتی تھی۔

غزوہ خندق کے موقع پر آنخضرت کے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر دو پھر
باندھے ہوئے تھے۔ایک مقام پرآپ کے پاس کی تو آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ
تہمارے پاس پانی ہے تو ایک صحافی کے کہا ہاں حضرت! میرے پاس پانی ہے تو اس
سے آپ کی نے نے پانی لے کر پیا۔ایک دن آنخضرت کے کوئٹ بھوک کی ہوئی تھی کہی بیوی
کے پاس کھانے کے لیے بچھ نہیں پکا تھا۔ گھرسے با ہرتشریف لے گئے تو راستے میں ابو بکر
صدیق کی ای مصیبت میں مبتلاتے فر مایا ابو بکر کسے؟ عرضی کیا حصرت کھر
سے نکل آیا ہوں۔ وہ بھی ساتھ چل پڑے ۔آگ گئے تو حضرت عمر کے اس کے پوچھا عمر
کیسے؟ کہا حضرت بھوک نے بڑا ستایا ہے ابو بکر کے میں بھی ای وجہ سے نکلا
مول مگر میں بتا نہیں سکا عمر کے بات بتا دی ہے۔فر مایا ابوالہیشم بن تیہان کے بول گھر چلو (بیصاحب حیثیت تھان کا باغ بھی تھا اور بکریاں بھی تھیں۔)ان شاء اللہ تعالی

ہمیں کھانا ملے گا۔ اتفاق کی بات کہ وہ گھر نہیں تھے پانی لینے گئے ہوئے تھے ہوی گھرتھی جب اس نے دیکھا کہ آنخضرت کے ہیں ، ابو بکر ہے ہیں اور عمر ہے ہیں تو بزی خوش ہوئی۔ ایک چار پائی پر چا در ڈال کر اس پر ان حفرات کو بٹھا یا اسنے میں خاوند بھی آگیا اس کو بھی بڑی خوش ہوئی کہ آنخضرت کے ساتھ گھر تشریف لائے ہیں۔ بیوی کو کہا روثی پر کا وُٹ میں موزی کہ آنمیں جانا پر کا وُٹ میں کہ کری ذری کر کھیں حضرت! یہ کھا و اور کھانا کھائے بغیر آپ حضرات نے نہیں جانا کمری ذری کر کے لیے جانے گئے تو آپ کے فرمایا ایساک و الْحُلُونُ بُن دودھ کی قلت پیدا ہوجائے گے۔ ' اسلام نے سب چیزوں کا خیال رکھا ہے۔

#### ایک مسئله

اس مدیث کی روشی میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسا جانور جودودود یتا ہویا
جس کے پیٹ میں بچہ ہواس کی قربانی درست نہیں ہے اس لیے کہ اگر لوگ دودھ والے
جانوروں کی قربانی شروع کردیں گے تو لا کھوں قربانیاں ہوتی ہیں دودھ کی قلت پیدا ہو
جائے گی اور اگر بچ والی ہے تو مال کے ساتھ بچہ بھی ختم ہوجائے گا کیونکہ وہ اس کے پیٹ
میں ہے۔ تو پیغیبروں کے ساتھ سارے بشری تقاضے ہوتے ہیں و جَعَدُ مَنَ ابْعُضَکُمُ
میں ہے۔ تو پیغیبروں کے ساتھ سارے بشری تقاضے ہوتے ہیں و جَعَدُ مَنَ ابْعُضَکُمُ لیک خَصْر فِنْنَدَ اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ آز ماکش کی کو امیر ، کی
کوغریب ، کسی کوکوئی شکل دی ، کسی کوکوئی شکل دی۔ بیسب اللہ تعالی کی قدر تیں ہیں۔ تو
معلوم ہوا کہ کھانا پینا ، خرید وفر وخت پیغیبر کے منصب کے ظاف نہیں ہے بلکہ سورة المومنون
معلوم ہوا کہ کھانا پینا ، خرید وفر وخت پیغیبر کے منصب کے ظاف نہیں ہے بلکہ سورة المومنون
آ تیت نمبرہ امیں ہے یہ آ یُنَهَا السُّ سُلُ کُلُوٰ ا مِنَ الطَّیِبُ وَ اعْمَلُوٰ ا صَالِحًا "ال

کافروں کی ان باتوں پر صبر کرو گے بین تہمیں صبر کرنا چاہے۔ ظاہر بات ہے کہ کافروں کے شوشوں سے جو کافر بھی رب تعالیٰ کی تو حید کے متعلق اور بھی پیغیروں کے متعلق اور بھی مومنوں کے متعلق اور بھی مومنوں کے متعلق مبر کرو گے بینی مومنوں کے متعلق جیموڑ تے ہیں۔ مومنوں کوصد مہتو ہوتا ہے۔ تو فر مایا کیاتم صبر کرو گے بینی متہمیں صبر کرنا چاہیے و تک ان ربیک بصیر ا اور ہے آپ کارب د کیمنے والا۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے ہر آ دمی کواس کے مطابق بدلھ ملے گا۔



وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءِنَا لَوُلَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْهَلِّلَةُ اَوْنَرِي رَبِّنَا لَقِي اسْتَكُيرُوْا فِيُ اَنْفِيبِهِمْ وَعَتَوْعُتُوَّا كَيْبُرُا® يُومُ يُرُونَ الْمُلْلِكَةُ لَا بُشِّرَى يَوْمَ بِنِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِبْرًا مُحَبُورًا ﴿ وَقُدِمُنَا إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجُعَلَنَّهُ هَا اللهِ مَنْ اللهُ الْمُعْبُ الْمُنْ مَقِيْلُوهُ وَيُومُ تِشَقَّقُ التَّمَآءُ بِالْغَبَّامِ وَنُزِّلَ الْمُلْكِكُةُ تَنْزِيْلُاهِ الْ يُومَيِنِ الْحُقُّ لِلْرَحْمِنِ وَكَانَ يُومًا عَلَى الْكَفِرِ أَنْ عَسِيرًا اللَّهِ إِلَّا عَلِي الْكَفِر وُمُ يَعَضُ الطَّالِمُ عَلَى يَكُ يُهِ يَقُولُ لِلنِّتَنِّي الثَّيْنُ فَيُ مُمَّ الرَّسُول سَبِيْلُه يُويْلَيُ لَيْنَانِي لَمُ التَّخِينُ فُلَانًا خَلِيْلُهُ لقَدُ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّي لُرِيعُدُ إِذْ جَاءَ فِي مُوكَانَ الشَّيْظِ وَ لِإِنْ الْأَنْ السَّيْظِ لِلْإِنْ الْ خَذُولا وَقَالَ الرَّسُولُ يُربِّ إِنَّ قُورِي اتَّخَذُواهِ ذَا الْقُرْآنَ مهجوران

وَقَالَ الَّذِيْنَ اوِركَهِ النَّوْلُول نِ لَا يَسرُجُونَ جَوْبِين اميدر كَصَة لِفَاءَ نَا جَارى الما قات كَى لَوُلَا أُنْوِلَ عَلَيْنَا يُول بَيْن اتارے كَے بَم پر الْحَدَّ وَلَا الْمَلَئِكَةُ فَرِشَةَ اَوْ نَسراى دَبَنَا يَا بَم يُول بَيْن وَ يَصَة الْخِرب كو لَقَدِ الْمَسَلَّ عُدُول اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لِّـلُـمُ جُرمِيْنَ مِحرمول کے لیے وَ يَـقُولُونَ اوروه کہیں گے حِجْرًا يرده ہو مَّحُجُورًا روكاموا وَقَدِمُنا اورجم اقدام كريس كے إلى مَا عَمِلُوا اس چيزى طرف جوانہوں نے کی ہے مِنْ عَمَل عمل سے فَجَعَلْنهُ پس ہماس کوکردیں كَ هَبَآءً غبار مَّنْثُورًا بكهيراهوا أصْحِبُ الْجَنَّةِ جنت والي يَوْمَئِذِ ال ون خَيْرٌ بَهِتر مول م مُسْتَقَرًّا مُحكاني كَاظ عنه وَّأَحْسَنُ مَقِيلاً اور بہت بہتر ہوں گےدو پہر کے آرام کی جگہ کے لحاظے ویکوم تَشَقَّقُ السَّمَآءُ اورجس دن يعث جائكًا آسان بالغَمَام بادلول كساته وَنُوِّلَ الْمَلَّئِكَةُ اوراتارے جائیں گے فرشتے تَنُويُلاً اتارے جانا اَلْمُلُکُ يَوْمَئِذِه الْحَقُّ سجا ملك اس دن لِيلوَّ مُحمَّن رَحَمَٰن كَے ليے ہوگا وَ كَانَ يَـوْمًا عَلَى الْكَلْهِرِيُنَ عَسِيْرًا اور موكًا وه دن كافرول يرشخت وَيَهُومَ يَعَضُّ الظَّالِمُ اورجس دن كاللَّهِ كَاظَالُم عَلَى يَدَيْهِ البِّهِ الْمُولِ وَقُولُ كُوكًا يِلْيُتَنِي كَاشْ مِينِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سَبيلًا بناليتارسول كساته راست يسويْلَتي بإئ افسوس مجه ير لَيْتَنِي كَاشْ مِينَ لَهُ أَتَّخِذُ فَلاَ نَا خَلِيُلاً نه بنا تافلال كودوست لَقَدُ أَضَلَّنِي البَيْحَقِينَ اس فِي مُراه كيا مجھ عَنِ اللَّذِكُوقر آن سے بَعُدَ إِذَ جَاءَ نِيْ بعداس كَ كهوه تصبحت آئن مير ياس و كَانَ الشَّيْطُنُ اور ب شيطان لِللِانْسَان خَذُولًا انسان كورسوا كرنے والا وَقَالَ الرَّسُولُ اور فرمایا رسول الله ﷺ نے پُوب اے میرے رب اِنَّ قُومِی بے شک میری قوم نے

اِتَّخَدُوا بنالیا هذا الْقُرانَ اس قرآن پاک و مَهُجُورُا چھوڑا ہوا۔
کافروں نے آنخضرت ﷺ بارے میں جوشوشے چھوڑے تھا اوراعتراض
کیے تھان کاذکر چلا آرہا ہے جیسا کہ کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ کافروں نے کہا اس
رسول کوکیا ہے یہ کھا تا ہے اور بازاروں میں چلنا پھرتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا
کہ وَمَا اَرْسَلْنَا قَبُلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا اَنَّهُمْ لَیَا کُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمُشُونَ فِی
الْاَسُواَقِ ''ہم نے آپ سے پہلے جتے بھی پیغیر بھیج ہیں وہ سارے کھاتے بھی تھاور
بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔

#### کفار کے اعتراضات اوران کے جوابات:

ابان کافروں کا ایک اوراعتراض ہے وَقَالَ الَّذِیْنَ اور کہا ان لوگوں نے کا یک بُر جُونَ لِقَاءَ نَا جوامیز ہیں رکھے ہماری ملاقات کی یعنی وہ قیامت کے مشکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے نہ میدان محشر ہے نہ اللہ تعالی کی عدالت ہوگی۔ انہوں نے کہا لوگلا اُنْزِلَ عَلَیْنَا الْمَلْنِکَةُ کیون نہیں اتارے گئے ہم پر فرضتے۔ اس کے پاس فرشتے آس کے پاس فرشتے ہیں ہمارے پاس کیون نہیں آتے ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ ہماری طرف نہیں آتے ہوں اور کافروں نے یہ می کہا لَو کَلا نُزِلَ هلذَا الْقُولُانُ عَلَی دَجُلِ مِنَ الْقَرِیَتی وَ اِس کیون نہیں اتارا گیا ہے تر آن کی ہوئے آدی پر دوبستیوں میں عصور نیس اتارا گیا ہے تر آن کی ہوئے آدی پر دوبستیوں میں ہے۔ 'س میتم پر کیوں اترا ہے؟ دوشہروں سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور طائف ہے۔ 'س وقت جدہ کا وجود نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں سب سے ہوا سردارولید بن مغیرہ تھا اور طائف میں عروب بن معیور تھی تھا۔ بیقر آن ان پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ دوسری بات ہے کہی اَو نَسوئی وَ نَسوئی وَ نَسوئی وَ نَسوئی میں ایک کے ماتھ دالبطہ ہے ہم

نے رب کا کیا بگاڑا ہے جمیں کیوں نہیں نظر آتا۔ یہاں رب تعالی نے اجمالی طور پر جواب دیا ہے لقد استکٹر کیا اپنی جانوں میں اپنے دیا ہے لقد استکٹر کیا اپنی جانوں میں اپنے دیا ہے لقد استکٹر کیا اپنی جانوں میں اپنے دلوں میں و عَدَّو عُدُوًّ اکْبِیْ اور سرکشی کی بری سرکشی ۔ یہ باتیں ان کی تکبر اور سرکشی کی بری سرکشی ۔ یہ باتیں ان کی تکبر اور سرکشی کی بیں۔

### مسكلهرؤيت بارى تعالى:

اس د نیامیں رب تعالیٰ کود کھنا آ سان بات نہیں ہے۔حضرت موی علیہ السلام الله تعالی کی مخلوق میں تیسر نے نمبر کی شخصیت ہیں۔ پہلانمبر جفرت محمد رسول الله الله کا ہے دوسرانمبر حضرت ابراجیم علیہ السلام کا ہے۔حضرت موکیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم كلام ہوتے تھے۔موی علیہ السلام نے کہا رَبّ اَرنِی آنُظُو اِلَیْک "اےمیرےرب وكها توجه كوتا كه مين ديكمون تيرى طرف قَسالَ كَنْ تَسوانِ فِي [اعراف: ١٣٣] فرمايارب تعالیٰ نے کئن تئے ' نبی تو ہر گزنہیں دیکھ سکے گا مجھے اس وفتت جب اس پہاڑیر بجلی ڈالوں گا۔ اگرطوریہاڑا بی جگہ پرکھڑارہاتو فَسَوْفَ تَبوٰ نِنی پھرآپ مجھےدیکھیں گے۔''احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی جھوٹی انگلی کے ایک پورے کے نصف حصے کا نوریہاڑیر ڈالا وہ ککڑے ککڑے ہو گیااور مویٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ۔ جب ہوش آیا تو کہا سُبُ حُنَكَ ثُبُتُ إِلَيْكَ " آپ كى ذات ياك ہميرى توبه ـ " توموىٰ عليه السلام كو اس جہان میں دیدار نہ ہواتم کون ہوتے ہوتمہاری کیا حیثیت ہے یہ کہنے کی کہ ہمیں رب نظر کیول نہیں آتا؟ باقی اس جہان کا مسلم علیحدہ ہے اور آخرت کے جہان کا علیحدہ ۔اس سے بیٹا بت کرنا کہموسیٰ علیہ السلام اس جہان میں ویدار نہیں کر سکے تو قیامت والے دن مجھی رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ یہ قیاس غلط ہے۔ آخرت کی چیزیں ہمیں یہاں سمجھ نہیں آ

سکتیں۔ کیاوہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کسی ہے جھے میں آتی ہے۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا کہ با ہوگا کہ آدمی گھوڑے پر سوار ہوکر چلے تو اس کی انتہا کونہ پنج سکے ،کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ درخت سے پھل تو ڑتے ، ہی فوراً دو بارہ لگ جائے۔ ایک بلند ٹہنی پر گئے پھل کو کھانے کو دل کر ہے اور وہ ٹہنی فوراً اس کے سامنے آجائے کیا ہے با تیس یہاں سمجھ آنے والی ہیں؟ اور دوز خ میں دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز آگ کے شعلے بھی ہوں اور اس میں آدمی نہ مریں ،سانپ ، پھواور درخت بھی اس میں ہول ہے با تیں یہاں کس کو بھوآ

## مومن اور کا فرکی روح کے احوال:

فرمایا یَوُم یَسَرُوُنَ الْسَمَسَلَیْکَةَ جَس دن دیکھیں گے دہ فرشتوں کو اگل بُشُری یو مَنِیْ اس دن خوش خبری نہیں ہوگی مجرموں کے لیے و یَقُولُونَ ادروہ کہیں گے جبحوًا رکاوٹ ہو ہمارے اور فرشتوں کے درمیان مَسْخُحُورُا بڑی مضبوط رکاوٹ ہو۔حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جان قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں تو مرنے والے کو ملک الموت بھی نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ جومعاون فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں۔مرنے والا اگرمومن ہوتو فرشتوں کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشہوئیں ہوتی ہیں۔ اور اگر کافرمتر کہا ہے کہ اس کی روح کو لییٹ کرلے جاتے ہیں۔ اور اگر کافرمتر کہا ہے کہ اس کی اور کو لییٹ کرلے جاتے ہیں۔ اور اگر کافرمتر کہا ہے کہ اس کی بوتی ہیں جن میں وہ لیسٹ کرلے جاتے ہیں۔ اور اگر کافرمتر کہا ہے کہ اس کے پاس جہم کا ٹائ اور بد ہوئیں ہوتی ہیں جن میں وہ لیسٹ کرلے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف مرنے والے کونظر آتے ہیں اور وں کونظر نہیں آتے اگر دوسروں کونظر آتے ہیں تو ہرطرف خوشہوئیں ہی خوشہوئیں بھیل جاتی ہیں۔ جب وہ دروازے کے قریب آتے ہیں تو ہرطرف خوشہوئیں ہی خوشہوئیں بھیل جاتی ہیں۔ جب وہ دروازے کے قریب

پہنچتے ہیں تو در بان فرشتے کہتے ہیں اس کواس دروازے سے لے جاؤ، درسرے دروازے والفرشة كہتے ہیں يہال سے لے جاؤ ، تيسر ب درواز بے والے فرشتے كہتے ہیں كه یہاں سے لے جاؤ۔سب شائق ہوتے ہیں کہ نیک روح ہمارے دروازے ہے گزرے اورا كربُراجِ تولا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبُوابَ السَّمَآءِ [اعراف: ٢٠٠] "نبيل كهولي على م اس کے لیے دروازے آسان کے ۔' ساتویں زمین کے نیچ ایک مقام ہے تین ، وہاں پہنچاتے ہیں۔تو فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے او پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے۔اور جس دن فرشتے نظر آئیں گے تواس دن مجرم کہیں گے ہمارے اور ان کے درمیان مضبوط آرُمُو وَقَدِمُنا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل اورمم اقدام كري ع اسطرف جوانهون نِعْمَل كيابٍ فَجَعَلُنهُ يِس مم اس كوكردي ك هَبَآءً غبار مَّنْ وُرًا بكهيراموا جيس باریک غبار کو موااڑ اتی ہے۔ حالت کفر میں کا فروں کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج بھی دنیامیں کا فربزے بڑے اچھے کام کرتے ہیں سرکیس بناتے ہیں، پلیں تغمیر کراتے ہیں، مسافر خانے اور ہیتال بناتے ہیں ،غریبوں کے ساتھ ہدردی کرتے ہیں۔مجموعی حیثیت سے ظاہری طور پر وہ مسلمانوں ہے زیادہ لوگوں کے خبرخواہ ہیں کیکن اعمال کی قبولیت کی شرطیں ان میں نہیں ہیں۔

اعمال كى قبولىت كى تين شرطيس:

اعمال کی قبولیت کی تین شرطیں ہیں۔

چونکہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں اس لیے فر مایا کہ ہم اقد ام کریں گے اس چیز کی طرف جوانہوں نے ممل کیے ہیں ادر ہم کردیں گے اس کوغبار بھیرا ہوا۔ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ

یَـوُمَئِذِ جنت والے اس ون خَیْـرٌ مُّسُتَـقَرُّا بہت بہتر ہوں گے ٹھکانے کے لحاظ سے و اَحْسَـنُ مَقِیُلاً۔ قیلوله سے ہے۔نیک آ دمیوں کی عادت ہے دو پہر کوسونا۔ معنی ہوگا بہت بہتر ہوں گے دو پہر کے آرام کی جگہ کے لحاظ ہے۔

حديث ياك مين آتاب مِنُ دَأْبِ الصَّلِحِيْنَ قَيْلُولَة " نَيك آدميون كَي عادت سے ہے دو پہرکوسونا۔' بیسونا فی نفسه مقصودہیں ہے بلکدرات کوجا گنے کی تمہید ہے۔ جوآ دمی دوپہر کوتھوڑی در کے لیے سو جائے اس کوسحری کے وقت تہجد کے نوافل کے ليه المُصنا آسان موتاب فرمايا وَيسوم تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْعَمَام اورجس دن يهت جائے گا آسان بادلوں کے ساتھ۔آسان کے نیچے بادل ہوں گے اور دہ بھٹ جا نمیں گے وَنُوْلَ الْمَلْلِئِكَةُ تَنُويُلا أوراتارے جائيں گے فرشتے اتارے جانا۔رب تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی میدان محشر میں اور فرشتے آسانوں سے ایسے اتریں گے جیسے با دلوں سے جہاز نیجے اتر تا ہے ایسے فرشتے اتریں گے۔اور جو پہلے سے زمین پر ہوں گے وہ زمین ہی میں رہیں گےاس دن سب کومعلوم ہوجائے گا کہ فرشتے آگئے ہیں السمٰلک يَـوُمَئِذِهِ الْمَحَقُ لِلرَّحْمَٰنِ سَجَاملك اس ون رحمٰن كے ليے بوگا۔ آج تو دنيا دعوے كرتى ہے ہمارا ملک، ہماری حکومت ، ہماری بادشاہی ، ہماری صدارت ، ہماری وزارت ، وہاں پر ہاری تمہاری کچھ بیں ہوگی اعلان ہوگا لِمَن الْمُلُکُ الْیَوُمَ [مومن: ٦١] ' 'کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن۔' دنیامیں دعوے کرنے والو بتاؤ ملک آج کس کا ہے؟ پھر يهى صدابلند موكى لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ "الله تعالى كے ليے ہواكيلا ہاورد باؤوالا ے۔'' وَ کَانَ یَـوُمًا عَـلَی الْسَکْفِرِیُنَ عَسِیُرٌ ااور ہےوہ دن کا فرول پر بڑاسخت اور مشکل ـ وہ بڑی تنگی کا دن ہوگا \_

### شانِ نزول:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اورجس دن كافع كاظالم اين اتفول كواس آیت کا شان نزول بیہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک کا فرتھا جس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط ۔ بیہ بڑا ہتھ حبیث اور منہ بھٹ آ دمی تھا۔اس شخص نے آنخصرت ﷺ کے گلے میں رسی ڈال کر دیانے کی کوشش کی تھی اور حضرت صدیق اکبر ﷺ نے اس کو دھکا دے کر آپ ﷺ کو حَيْرُ ايا اور فرماياتها أَ تَسَقَّتُكُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ " أوظالمو! اس ليهاس كوشهيد كرتے ہوكہ وہ كہتا ہے ميرارب صرف اللہ ہے۔ "ای شخص نے آنخضرت ﷺ يرسجد ہے كى حالت میں اوجھڑی لاکرآ یہ ﷺ کی گردن پرر کھ دی تھی حضرت فاطمہ ظانیا نے اتاری تھی۔ ایک موقع پراس کوخیال آیا کہ مجمد ﷺ سے ہیں اور ہم ان پرزیادتی کررہے ہیں اور قرآن بھی سیا ہے ہمیں سیائی قبول کر لینی جاہیے۔ چنانچہاس نے حق کوقبول کرلیا۔اس کا بڑا گہرا دوست تھاامیہ بن خلف \_اس کومعلوم ہوا تو وہ دوڑتا ہوا آیا کہنے لگاعقبہ! میں نے ساہے کہ توصابی ہوگیاہے؟اس وقت اہل حق کوصابی کہتے تھے۔عقبہ نے کہا کہ میرادل مطمئن ہے محمہ ﷺ جو کچھ کہتے ہیں سے کہتے ہیں۔امیہ نے کہا کہ دھڑ انہیں جھوڑ نا۔بہر حال اس برے ساتھی نے اس سے کلمہ چھڑا دیا۔ قیامت کادن ہوگا عقبہ اپنے ہاتھ کا نے گا یَفُولُ کہے گا يلسلَيْتَنِي اتَسْخَدُنُ مَعَ الرَّسُول سَبيلاً كاش! كمين بناليتارسول كساتهراسته ينوَيْلَتني احْرَالِي! لَيُتَنِي كَاشَ لَمُ اَ تَنْجِذُ فُلاَ نَا خَلِيُلاً مِن فِي نَه بنايا بوتا فلا لَ دوست \_امپيين خلف مير ادوست نه ہوتا \_

شان نزول توبہ ہے مگر قیامت تک آنے والے کا فراس میں داخل ہیں۔ جو بھی کسی برے کے کہنے کی وجہ سے غلط راستے پر چلے گاوہ اس طرح ہاتھ کا نے گا۔ حدیث پاک میں

آتا ہے کہ جبتم کس کے ساتھ دوسی کرنا چا ہوتواس کی سوسائٹ دیکھو۔اللہ تعالی نے تہ ہیں عقل و بچھ دی ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں سوسائٹ دیکھ کر بچھ جاؤ کہ کیسا آدی ہے۔ مَسنُ یُن خَالِلُ ''اس کے دوست کون ہیں۔ تہ ہیں خود بخو دا ندازہ ہوجائے گا کہ یہ کیسا ہے فَانَّ الْمُسَدُّ ءَ عَالَمُ وَیْنِ خَلِیْلِهِ بِنَ مُلَا آدی ایپ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔'اور بُری اللّٰے مُسلُوں سے بچنا چاہیے۔'اور بُری می جہلوں سے بچنا چاہیے۔'یرے ساتھی سے بچنا چاہیے۔

الباربداز ماربدبسياربد

فاری کامقولہ ہے بُرایارسانپ سے بھی بُراہوتا ہے بہت زیادہ بُراہوتا ہے۔ سپیرے بتاتے ہیں کہ سانپوں کی بتیں ہزار (۳۲۰۰۰) قشمیں ہیں۔ بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دُسنے سے آدمی مرتانہیں ہے اور بعض سانپ ایسے ہیں کہ صرف آدمی کی طرف دیکھیں تو آدمی اندھا ہو جا تا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ ابتر سانپ کی ایک قتم ہے کہ جب وہ بندے کود کھے اور بندہ اس کود کھے تو بندہ تابینا ہو جا تا ہے۔ حاملہ عورت ہویا گائے ہینس ہوتو اس کاحمل گر جاتا ہے۔

پاک کی فصاحت و بلاغت کے قائل ہیں۔اس کی ایک جھوٹی سی سورت کی نظیر بھی نہیں لا سکے ۔قرآن کریم کا اثر بھی مانتے تھے کہتے تھے جادو کی طرح اثر کرتا ہے مگر پھر بھی نہیں مانتے۔



وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَنْ وَالْمِنَ الْمُعْرِمِينَ وَ كَفَى بِرَبِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلِا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُانُ جُمُلُةً وَاحِدَةً ۚ كَنْ لِكَ ۚ لِنُنْبَتَ بِهِ فُؤَادِكَ وَ رَتُلْنَاهُ تَرْتِيْلًا ﴿ وَلَا يَأْتُونِنَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِمُنَكَ بِأَلْحُقٌّ وَآحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿ أَلَّانِينَ يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِ مِمْ الْيَجْعَتُمُ أُولَيْكَ عَ شُرُّهُ كَانًا وَ أَضَالُ سَبِيلًا هَوَ لَقَالُ الْتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَ جعلنًا معد آخاه هرون وزيرًا فَفَالنا اذْهِمَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِإِينِينًا ۚ فَكَ مِّرْنِهُمْ تِكُ مِيْرًا ﴿ وَقُوْمَ نُوْجٍ لَيَّا كُنَّ يُوا الرُّسُلُ آغُرَقُنْهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلسَّاسِ إِنَّا وَآعْتَكُنَا لِلطَّلِينَ عَنَا الْأَلِيبِ الشَّوْعَادُ الْوَتُمُودُ أُو اَصْعَبَ الرَّسِّ وَقُرُونَا لِينَ ذلك كَيْنِيرًا ﴿ كُلُّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبْرُنَا تَنْبِيرًا ۞ وَكَذَٰلِكَ اوراس طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي بنائع بم نے ہرنبی کے لیے عَدُوًّا وَثَمَن مِّنَ الْمُجُومِينَ مجرمول میں سے وَکَفی برَبّک اور كافى بآيكارب هادِيًا برايت دين والا وَ نَصِيرًا اورمدوكر فروالا وَقَالَ الَّذِينَ اوركهاان لوكول ن كَفُرُوا جوكافرين لَوُلا نُزَّلَ عَلَيْهِ الْقُوْانُ كِيونَ بِينِ اتارا كيااس يرقر آن ياك جُهِمُ لَمَّةً وَّاحِدَةً الشَّالِكِ بِي دفعہ کے ذالک اس طرح لِسنُتَبتَ بے تاکہ ثابت رکھیں ہم اس کے ساتھ

فُوَّادَکَ آبِ کے دل کو وَرَتَّلُنهُ تَرْتِیُلاً اور ہم نے اس کوتھوڑ اٹھوڑ اگر کے اتارائ تفور اتفور اكركاتارنا وكليات ونك بمنل اورنبيس لائيس كآب کے پاس بیکوئی مثال الا جننگ بالحق مرہم لائیں گے آپ کے پاس حق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اوزاحِهِي تَفْسِر ٱلَّذِيْنَ وه لوك يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِم جواٹھائے جائیں گے چہرے کیل الی جَهَنَّمَ جَہْم کی طرف اُولَئِکَ شَرٌّ مُعَكَانًا بِدِلوك برے بیں جگہ كے لحاظ سے وَّاضَلْ سَبیلاً اور كمراه بیں راست كاعتبارى وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتابَ اورالبة تَحقيق دى ہم نے موسیٰ عليه السلام كوكتاب و جَعَلْنَا مَعَهُ اور بنايا بم نے اس كے ساتھ أَخَاهُ هُرُونَ اس ك بهائى بارون كو وَزيرًا معاون فَقُلْنَا يس كهاجم في اذْهَبَآ جاوَتم دونوس الَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ اسْ قُوم كَ طرف كَذَّبُوا جنهون في جَمِثلا يا عِينَا ماري آيتول كو فَدَمَّ وُنْ هُمَّ تَدُمِيرًا كِيل بم في الأك كياان كوبلاك كرنا و قُومَ نُوْح اورنوح عليه السلام كي قوم كو لَهمًا كَذَّبُو االرهُ سُلَ جس وفت جعثلا يا انهول نے رسولوں کو اَغُو قُنهُم جم نے ان کوغرق کردیا و جَعَلْنهُم اور جم نے بنایاان كولِلنَّاس لوَّكُول كے ليے ايَةً نثاني وَاعْتَدْنَا لِلطَّلِمِينَ اور تياركيا ہے جم نے طالموں کے لیے عَذَابًا اَلِیُمًا وروناک عذاب وعادًا و مُودا اورعادکو اور ثمودكو وَأَصْحُبَ الرَّسّ اوركنوتين والولكو وَقُووْنًا بِينَ ذلِكَ اور بہت ی جماعتوں کواس کے درمیان کیٹیٹو اکثرت کے ساتھ و کُلا ضَو بُنا لَـهُ

اور ہرایک کے لیے ہم نے بیان کیس الا مُشَالَ مثالیں وَ کُلاً تَبَوْنَا اور ہر ایک کوہم نے ہلاک کیا تُنتبیرًا ہلاک کرنا۔

مشركين كى تكاليف براللد تعالى كاحضور الله كوسلى دينا:

مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کو بڑی تکلیفیں پہنچا ئیں ، زبانی بھی اور بدنی بھی اور آپ الله كي التحيول كوبهي \_ جوبهي آب الله كاكلمه يرمتا تها تخته مثل بن جاتا تها \_ آب الله كوري تنین سال نظر بند بھی رکھاقتل تک کامنصوبہ بنایاء آخرآپ ﷺ بھی انسان ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ بھی کوسلی دی کہ آپ بھی سے ساتھ ان کی مشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا اوراس طرح بم في بنائ برني كوتمن مِّنَ المُحْدِمِينَ مجرموں میں ہے۔مطلب بیے کہوں کی مخالفت کرنے والی صرف آب ہی ک قوم نہیں ہے بلکہ آپ کی طرح ہرنبی کی قوم نے اپنے پیٹیبر کی تکذیب کی۔اسے ساحراور مجنوں کہا،اس کومختلف مشم کی تکلیفیں پہنچا کیں بعض کو ہجرت پر مجبور کیا تو پیرکوئی نئ بات نہیں ہے البذا آپ بریثان نہ ہوں بلکہ سلی رکھیں بالآ خرکا میابی آپ ہی کے جصے میں آئے گ وَكَفْلِي بِرَبِّكَ هَادِيّا اور كافى بَآب كارب مدايت دين والا وَ نَصِيرُ ااورمدو کرنے والا۔ ہدایت رب نے دین ہے اس کے متعلق اس کا ضابطہ ہے وَ النَّسلِدِیُسنَ ہاری ہدایت کے لیے قدم اٹھایا ہم ضروران کو ہدایت دیں گےاییے راستوں کی طرف۔'' اورجو ہدایت کاطالب ہی نہ ہوتو زبر دستی اللہ تعالی ہدایت کسی کوہیں دیتے۔اس نے انسان كوخيراورشركا فتياركرني كاافتيار دياب فسمن شآء فليؤمن ومن شآء فليكفأر [كهف: ٢٩] " پس جس كا جي جا ہان لائے اور جس كا جي جا ہے كفراختيا ركر ے- "

اورالله تعالی این دین کی اورای پینیمبروں کی مدد کرنے والا ہے۔ تنکیس سال میں نزول قرآن کی حکمت:

آ گے کا فروں کا ذکر ہے وَ قَالَ الَّـذِیْنَ کَفَوُ وُ ااور کہاان لوگوں نے جو کا فرمیں لَوُلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُانُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً كيون بين اتارا كياس يرقرآن ياك ايك بي دفعہ اکٹھا۔ بید کیا ہوا کہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتر تا ہے اگر رب تعالیٰ کی کتاب ہے تو ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہوتی ؟ عرب میں چونکہ یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے اور بہلوگ ان کے جلسوں میں اور مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور یہودی سناتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اکٹھی نازل ہوئی تھی ۔اس کے پیش نظرانہوں نے کہا کہ بیرکتاب قرآن کریم اکٹھی کیوں نہیں نازل کی جاتی ؟ قرآن کریم تئیس سالوں میں نازل ہواہے۔سورۃ العلق کی پہلی آیات اِقُرَأ باسُم رَبّکَ الَّذِی خَلَقَ سے لے کرعَلّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ تَك رِم يا في آيات جبل نور كي چوتى برعار حرامين نازل هو كيس اور آخرى آيت اَلْيَـوُمَ اَكُـمَـلُتُ كَكُمُ دِيُسَكُمُ وَا تُسَمَّمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیْسنًا [مائدہ: ۳] بیعرفات کے میدان میں نو ذوالحجہ جمعہ المیارک عصر کے وقت نازل ہوئی ۔ تیرہ (۱۳) سال مکہ مکرمہ میں اتر تار ہا اور دس سال مدینہ منورہ میں اتر تار ہا۔ کا فروں نے کہااکھا کیوں تیں اترتا؟ فرمایا کھذالک جمنے اسی طرح تھوڑ اتھوڑ اکر پے اتاراہے كيول؟ لِنُشَبَّتَ بِهِ فُواْدَكَ تاكة ابت رهيس بم ال كساته آب كول كوتهور ا تھوڑا اتر تا گیا آپ ﷺ یا د کرتے گئے اور اس برعمل بھی ہوتا گیا اور جب کا فراعتر اض رتے تھے توساتھ ساتھ جواب بھی اتر تا گیا تا کہ آپ کا دل ثابت رہے اور جو کام آہتہ آ ہستہ ہووہ بہتر ہوتا ہے۔وَ دَتَّـلُنـٰهُ تَوُتِيُلا ً' اور ہم نے اس کوچھوڑ اتھوڑا کر کے اتارا ہے

تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارنا۔'' بھی کوئی سورت نازل ہوتی ،بھی ایک آیت نازل ہوتی ،بھی زياده آيتيں نازل ہوتيں جس طرح الله تعالیٰ کومنظور ہوا۔ایک موقع پرایک ہی جمله نازل مُوا مِنَ الْفَجَو - جب بيآيت نازل مُونَى كُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَاضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسُودِ [بقرة: ١٨٥] "كَاوَاور بيويهال تك كماف ظاهر مو جائے تمہارے لیے سفید دھا گا سیاہ دھا گے ہے۔'' بعض صحابہ کرام ﷺ توسمجھ گئے سفید دھا کے سے مراد صبح صادت ہے۔ پہلے افق پر سیابی ہوتی ہے پھر سفیدی ہوتی ہے اور بعض نہ جھ سکے۔ انہوں نے ٹائلوں کے ساتھ کا لے ادر سفید دھا گے باندھ لیے۔ کھاتے پیتے رت جب كالا اورسفيد دها گاالگ الگ نظرات تاجيور ديت -اس بات كا اتخضرت على كسامنة ذكر مواتو آب الله في الماتم بهي عجيب موراس وقت من المفجر كالفظ نازل ہواکہ دھاگے سے مراد افق کا دھا گا ہے تہارے دھا گے مراد نہیں ہیں۔ تو قرآن ياك ضرورت كے مطابق وقتافو قتار تار بائے فرمایا و كلا بَا تُونك بهَ مَعَل اور ينهيس لائیں گے آپ کے یاس کوئی مثال آپ براعتراض کرنے کے لیے الا جنان ک بالْحَقَ مَرْبِم لا مَي كَآب كياس ق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اوراجِي تفير - بيجو اعتراض کریں گےان کواس کا جواب ملے گا۔ پیہ جوشوشہ چھوڑیں گے ہم آپ کوحق دیں گےاوراحچمی تغییر کے ساتھان کے شکوک کاردکریں گے ۔

تین گروه :

اَلَّذِیْنَ یُحُشَرُوْنَ عَلَی وُ جُوْهِهِمُ وہ لوگ جواٹھائے جا کیں گے چہروں کے بل، چلائے جا کیں گے چہروں کے بل، چلائے جا کیں گے چہروں کے بل۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جب جنت اور دوزخ کی طرف لوگ لے جائے جا کیں گے ۔ تو

اصولی طور پر تین گروہ ہوں گے۔جواعلیٰ درجے کے مومن ہوں گے وہ سوار ہوکر مل صراط ہے گزریں گے اور جنت میں پہنچیں گے۔وہ مومن جن کے اعمال میں کمی ہوگی وہ پیدل حائیں سے اور کافروں کی ٹائمیں اویر ہول گی اورسر نیچے ہول سے ۔ آنخضرت علی سے یو جھا گیا کہ حضرت سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ ﷺ نے فر مایا جس رب نے یاؤں پر جلایا ہے وہ سر کے بل بھی چلائے گا اور ایسے بھا گیں گے جیسے یاؤں والے بھا گتے ہیں اور ب علامت ہوگی کہ دنیا میں ان کی کھویڑی الٹی تھی السب جھٹے جہنم کی طرف چلائے جائیں کے اُولنیک شہ مگاناہ لوگ برے ہیں جگہ کے لحاظ سے۔دوزخ سے زیادہ بُری جگہ اور کون ی ہے و اَحَسُلُ معَبیلاً اور ممراہ ہیں رائے کے اعتبارے۔آج توبیلوگ مومنوں کو کہتے ہیں کہتم ممراہ ہو گئے ہوکہ باب وازا کاراستہ چھوڑ دیا ہے۔ قیامت والے دن معلوم ہو جائے گا کہ گمراہ کون ہے اور سیدھے راستے برکون ہے۔ان دورکوعوں میں تم نے کافی اعتراضات پڑھے جو کافروں نے آنخضرت اللہ یہ کے۔ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کوئ کرطبعی طور پرآپ میلی کو کوفت ہوتی تھی۔اللہ تعالیٰ نے آپ میلی کے لیے آ گے چند واقعات بیان فر مائے ہیں کہ بیکوئی نئ با تنین نہیں پہلے پیغیبروں پر بھی اعتراض ہوئے ہیں۔

# تسلى رسول ﷺ:

 ان کے یاس جا کرحق کی بات سناؤ۔اس کا نتیجہ کیا لکلا؟ انہوں نے حق کوشلیم نہ کیا فَدَمَّرُنْهُمْ تَدْمِيْرًا لِيس م ن ان كو بلاك كيابلاك كرنا يوموى عليه السلام كزمان میں بھی حق کوجھٹلانے والے تھے اور آج بھی ہیں۔جوانجام اُن کا ہواسو اِن کا ہوگا، وہ بھی برباد ہوئے رہجی برباد ہول کے و قسوم نسوح اورنوح علیدالسلام کی قوم گسمہ كُذَّ بُواالو مسلَ جب جمثلا يا انہوں نے رسولوں كو حضرت نوح عليدالسلام كے زمانے ميں اوركوئى رسول نبيس آيام كرايك نبي كوجيطلا ناسب كوجيطلا ناسيد اَغَرَ قَنْهُمُ مِم في ان كوغرق كرديا ـ توالله تعالى كے پنيمبرول كى تكذيب اس وقت بھي موكى وَجَعَلُنهُم لِلنَّاس اليَّة اور بنا دیا ہم نے ان کولوگوں کے لیے نشانی تا کہ پچھلوں کومعلوم ہو جائے کہ پیغبروں کو حجشلانے والوں کا ، توحید کا انکار کرنے والوں کا ، حق کو جھٹلانے والوں کا پیجشر ہوا کرتا ہے وَاعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اورتياركيا بهم فظ المول كي ليوردناك عذاب ـ بيتودنيا كى سراتقى آخرت كاعذاب بم فان كے ليے تيار كيا ہے وعسادا وَّ ثُمُوٌ ذَا اور عا دا ورثمو دقو م كو ہلاك كيا۔ عا د ہو دعليه السلام كي قوم تھي اورثمو دصالح عليه السلام کی قوم تھی۔ان سب کو تباہ اور برباد کر دیا۔

كنوئين والون كاذكر:

وَاَصْحُبَ الرَّسِ اور كُنُوكِينِ والول كوبھى ہم نے ہلاك كيا۔علامہ بغوى اپن تفسير
"معالم التزيل من كھتے ہيں ، يہ برى معتبر تفسير ہے اور ويگر مفسرين كرام نے بھى لكھا
ہے، كفرَ موت عرب ميں ايك علاقے كانام ہے آج بھى وہ علاقہ پوراصوبہ ہے۔ اس
صوبے ميں حاصور آءناى ايك براشہر تھا اس شہر ميں اللہ تعالی نے حضرت حظلہ بن صفوان
عليه السلام كونى بنا كر بھيجا۔ اللہ تعالی كے پنجبر نے كافی عرصہ تك تبليغ كى۔ ايك كالے رنگ

کے جبشی غلام کے علاوہ کوئی ایک آدمی بھی مسلمان نہ ہوا۔ نہ بیوی ، نہ اولاد ، نہ بھائی ، نہ عزیر رشتہ دار کوئی ایمان لایا۔ تمام شہر والوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہر وقت ہمیں ستاتا رہتا ہے ۔''
یا یُقی النّاسُ قُولُو اللّا الله اللّا اللّه ''اے لوگو! کہواللہ تعالیٰ کے سواکوئی النہیں ہے۔'
یلفّہ وُم اعُبُدُو اللّٰهِ مَا لَکُم مِن اللّٰهِ عُیُوهُ ''اے میری قوم! عبادت کرواللہ تعالیٰ کی
اس کے سواتم ہاراکوئی النہیں ہے۔' دن رات اس کی بہی رث ہے ، نہ جنازے کی مجلس اس کے سواتم ہاراکوئی النہیں ہے۔' دن رات اس کی بہی رث ہے ، نہ جنازے کی مجلس اس کے سواتم ہاراکوئی النہیں ہے۔' دن رات اس کی بہی رث ہے ، نہ جنازے کی مجلس اس کے سواتم ہاراکوئی النہیں ہے۔' دن رات اس کی بہی رث ہے ، نہ جنازے کی مجلس اس کے سواتم ہاراکوئی النہیں کے پرواکرتا ہے ، بازار میں جاؤ تو وہاں بھی اس کا یہی وعظ ہے البذااس سے جان چھڑاؤ۔

شہر سے ایک یا دومیل کی مسافت پر ایک گہراکواں تھا۔ ہارے ہاں تو یائی ہوی جلدی آجا تا ہے پاکتان میں بعض علاقے ایے بھی ہیں کہ پانچ چے سوفٹ کے بعد پائی کاس فکلتا ہے۔ وہ بھی ہوا گہراکواں تھا جنگل میں۔سبالوگوں نے اس بات پراتفاق کیا کہاس کواس کنو کیں میں بھینک دو۔ چنا نچہان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے پیغیبر حضرت حظلہ بن صفوان علیہ الصلوٰ قوالسلام کواس کنو کیں میں فرال دیا اور اوپر بھاری بھر کم چٹان رکھ دی کہوہ حبثی رسالؤکا کرنکال نہ سکے۔ وہ غلام بے چارہ رات کی تاریکی میں جاتا ،سلام کرتا اور سوراخ سے روٹی نیچ لئکا دیتا لیکن پھرکو ہٹانہیں سکتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا حضرت! جھے تھم ہوتو میں بھی کسی کنو کیس میں چھلانگ لگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغیبر نے فرمایا کہ میں نے خود چھلانگ نہیں لگائی گے بیغیبر نے فرمایا کہ میں نے خود چھلانگ نہیں لگائی گے بیغیبر نے فرمایا کہ میں نے خود چھلانگ نہیں لگائی میں جھلانگ لگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغیبر نے فرمایا کہ میں نے خود چھلانگ نہیں لگائی میں جھلانگ لگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغیبر نے فرمایا کہ میں نے خود جھلانگ نہیں لگائی میں جھلانگ کا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغیبر نے فرمایا کہ میں ہے کہا کہ جس نے خود جھلانگ نہیں لگائی میں جھلانگ کے بیانہ کرنا خود کشی حرام ہے۔

کی دنوں کے بعد ظالم بھنگڑے ڈالتے ہوئے گئے کہ دیکھیں مرچکا ہوگا۔ چٹان اٹھائی اور آواز دی تکیف بیک یک قب کے نظلہ تمہارا کیا حال ہے؟"اللہ تعالیٰ کے پیمیس سے آواز دی یا قوم اعبدو الله مَا لَکُمْ مِنْ اِللهِ غَیْرُهُ ظالموں نے بیمیس سے آواز دی یا قوم اعبدو الله مَا لَکُمْ مِنْ اِللهِ غَیْرُهُ ظالموں نے

کہا کہ بڑا تخت جان ہے ابھی مرانہیں ہے اور نہ بی اپنی رائے چھوڑی ہے۔ پھرتفسیروں میں آتا ہے کہان ظالموں نے کوئیں میں پھر چھیکے ، مٹی چینی اور اللہ تعالیٰ کے پیغیر کوزندہ وفن کردیا۔ کوئیں کوریت ، مٹی ، پھر ول سے بندکر نے کے بعداو پر بھنگڑے ڈال رہے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آگ آئی اس نے سب کوجلا کررا کھر دیا۔ تو فر مایا ہم نے کوئیں والوں کو بھی ہلاک کیا و ف و ق م بینے نے ذلک کی تینیٹر اور بہت کی جماعتوں کواس کے درمیان کھڑت کے ساتھ نوح کا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پچھلے پیغیروں تک کی درمیان کھڑت کے ساتھ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پچھلے پیغیروں تک کی جماعتیں ہم نے ہلاک کر دیں ۔ تو آپ کی گھرا کیں نہیں تکذیب کرنے والے پہلے بھی گزرے ہیں و تُحلاً حَدَّ بُنا لَمُ الْا مُشَالُ اور ہرا کی کے لیے ہم نے بیان کیں مثالیں ۔ کے ساتھ بات جلدی جھا آگائی سب کے سامنے تی کومثالوں کے ساتھ بیان کیا کہ مثال کے ساتھ بات جلدی تجھا آگائی سب کے سامنے تی کومثالوں کے ساتھ بیان کیا کہ مثال کے ساتھ بات جلدی تجھا آگائی آئیڈ اور سب کوہم نے ہلاک کر دیا ہلاک کرنا ۔ لہٰذا میں بین نے بیلوں کا ہوا۔ آپ بھی پی بین کیا مہوگا جو پہلوں کا ہوا۔ آپ بھی پی بیون کی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا۔ آپ بھی پی بین کی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا۔ آپ بھی پی بین کی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا۔ آپ بھی پی بین کی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا۔ آپ بھی بین کی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا۔



وَلَقَلُ التَّوْاعَلَى الْقَرْيَةِ الْرَقِي أَمْطِرَتُ مَطَرَ السَوْءِ أَفَ لَمْ يَكُونُوا يرُونَهَا عَلَى كَانُوٰ الايرْجُوْنَ نَشُوْرًا الْوَادَارَا وَلِهِ إِنْ يَتَعِنْ وَنَاكَ اللهُزُوا الذَّن الذَّن بعن اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ الهَتِنَا لَوُ لَا أَنْ صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يُرُونَ الْعَنَابَ مَنْ أَضَلُ سِبِيلًا ﴿ أَرْعِيْتُ مَنِ الْتَحْنَ الْعَهُ هَوْمُ الْعَدَابُ اللَّهُ هُولِمُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا اللهِ أَمْرِ تَعْسَبُ أَنَّ أَكْثُرُهُمُ يَهُمُعُونَ المُ اللهُ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلَّا كَالْانْعَامِ بِلْ هُمْ اَصَلَّ سَبِيلًا قَالَمُ تُرَالَى رَبِكَ كَيْفَ مَلَ الظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ سَأَكِنَّا ثُنُعُ جَعَلْنَا الثَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ الْيُنَا قَبْضًا يِّسِيْرًا ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِيَاسًا وَالنَّوْمَ سُيَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مِنْ نَشُوْرًا<sup>©</sup>

وَلَقَدُ اَتُوا اورالبة تَحْقَق آ کِے ہیں یہ (کے والے) عَلَى الْقَرُیةِ
الَّتِی اللّٰ الل

نے رسول بنا کر بھیجا ہے إن كاد بے شك تحقیق قریب تھا لیے طِنگا البتہ ہمیں كراه كرديتا عَنْ اللِهَتِنَا جمار معبودول سے لَوْلَا أَنْ صَبَوْنَا الرجم نه و لَـ رہتے عَلَيْهَاان معبودوں پر وَ سَوْفَ يَعُلَمُونَ وهُ عَنْقريب جان ليس كَ حِيْنَ يَرَوُنَ الْبَعَذَابَ جِس وقت وه دِيكِصِ كَعِذابِ كُو مَنْ أَضَلُّ سَبِيُلاًّ کون زیادہ گمراہ ہراستے کے اعتبار سے اُرّءَ یُتَ کیا آب نے دیکھا ہے مَنْ وهُ فَا يَا خُولُ اللَّهَ مَ حَس فِي بِنا يَا اينا معبود هُواهُ اين خوا من كو اَفَانْتَ تَكُونُ اللَّهِ اللَّهَ عَلَمُ لُولًا عَلَيْهِ وَسِيُلاً كِيالِس آب اس كے بیں وكيل أمُ تَحْسَبُ كيا آب خيال كرتے بِي أَنَّ أَكُثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ بِشَكَ اكْثِرِيت ان كَانْتَى بِ أَوْ يَعْقِلُونَ يَا مجھتی ہے اِن ھُم نہیں ہیں وہ اِلّا مگر کالانعام مویشیوں کی طرح بَلْ ھُمُ اَضَلُ سِبيُلاً بلكهوه زياده بهكي موئ بين ان سے راستے كے لحاظ سے اَكْمُ تَسرَ كياآب نبيس ديكها إلى رَبّك اين ربك طرف كيف مَدّ الظِّلَ كسي يهيلايا بسائك و وَلَوْشَآءَ اورا كروه جابتا لَجَعَلَهُ سَاكِنَا البتهاس كوكر ريتا تُصْهِرا مُوا ثُمَّ جَعَلُنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ كِربنايا بم فيسورج كواسَ ير وَلِيُلاًّ دليل ثُمَّ قَبَضَنهُ كِرْبَم نِهِ سميت لياس سائكو إلَيْنَا ابي طرف قَبْضًا يَّسِيْرًا سمينْنا آسته آسته وَ هُوَ الَّذِي اوروه وبي ذات ب جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا بنائي اس نيتمهار عليه رات لباس وَّ النَّوُمَ سُبَاتًا اور نيندآ رام كاذرىيه وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بناياس نے دن كو باہر تكلنے كاذرىعه-

# ماقبل سے ربط اوربستی سدوم پرعذاب کی مختلف صورتیں:

اس سے پہلے نافر مان قوموں کی تابی کا ذکر ہوا کہ ان سب کواللہ تعالی نے مثالوں کے ساتھ سمجھایالیکن وہ کفرشرک سے باز ندا کے ، نیتجاً وہ تباہ و برباوہ و گئے۔ اور بید کہ والے ان علاقوں ، ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں کیا بیان بستیوں کو بیس و کیھتے کہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں و کَلَفَ لَدُ اَتَ وُا اور البتہ تحقیق آ چکے ہیں ہی کے والے عَلَی الْفَوْ یَةِ الَّتِی اس بستی پر اُمُطِورَتُ مَطَورَ السَّوْءِ جس پریری طرح کی والے عَلَی الْفَوْ یَةِ الَّتِی اس بستی پر اُمُطِورَتُ مَطَورَ السَّوْءِ جس پریری طرح کی بارش برسائی گئی اَ فَلَمُ یَکُونُو اُ یَرَو نَهَا کیا پس بیس دی کے اس بستی کو۔ مراد کی بارش برسائی گئی اَ فَلَمُ یَکُونُو اُ یَرَو نَهَا کیا پس بیس دی کے جب یہ لوگ اللہ تعالی کی نافر مانی سی سدوم ہے جبال حضرت لوط علیہ السلام رہنے تھے جب یہ لوگ اللہ تعالی کی نافر مانی سے بازندا ہوا۔

- الساك بدكرالله تعالى في الاحاكرديا فطمسنا أعُينَهُم [سورة القم]
- ۔۔۔۔۔دوسراعذاب کہ ان پر آسان کی طرف سے پھر برسائے گئے۔ پہلے اندھا کیا کہ کہیں دوڑ نہ سکیس کہ آنکھوں والا بھا گتا دوڑ تاہے۔ پھر پاؤ پاؤسیر سیر کے پھر ان پر برسائے گئے۔
- السلام المراكم المراك

الله والمراح الله الله والمراح الله والله والله

پر کافر کہتے تھے اِن کا ذکہ کی خیا اُن کے اُن کہ کہ اُن کہ کہ ہمیں ہارے معبود ول سے گراہ کردیتا، پھیردیتا کو آلا اُن صَبَرُ اَنا عَلَیْهَا اگر ہم این الہوں پر ڈٹے نہ رہے۔ اس کی زبان بڑی نرم اور میٹھی ہے بوے طریقے کے ماتھ سمجھاتا ہے قریب تھا کہ یا ہمیں ہارے خداؤں لات ، منات ، عزئی سے پھیر دیتا (معاذ اللہ تعالی) اگر ہم ڈٹے نہ رہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں آج تو آپ کھی کہ متعلق یہ ہمدہ ہیں یہمیں گراہ کرتا ہے معاذ اللہ تعالی و سَوْف یَعَلَمُونَ اور عَنقریب می ایک کے بیان کا ایک می کہ اور می نفر اور کہ کا ایک کے بیان کا ایک واس وقت جان کی سے کہا تا ہے۔ جب جان تکا لئے والے فرائے کی تا ایک ایک کے بین ایک کو اس وقت جان کی سے کہا تا ہے۔ جب جان تکا لئے والے فرشتے آئیں گے مین اَصَال میں کے اِن کا لئے والے فرشتے آئیں گے اور بَصْر بُونَ وَ جُوهُ ہُم وَ اَذْ بَارَهُمْ آ [انفال : ۵۰]" ماریں گے ان فرشتے آئیں گے اور بَصْر بُونَ وَ جُوهُ ہُمْ وَ اَذْ بَارَهُمْ آ [انفال : ۵۰]" ماریں گے ان

کے مونہوں پراور پشتوں پر۔' اور پیچیں ماریں گے اور فرشتے کہتے ہیں اَیُسَ مَسا کُنتُمُ قَدُعُونَ مِنَ دُونِ اللّهِ '' کہاں ہیں وہ جن کوتم پکارتے ہواللہ تعالیٰ کے سوا قَالُوا کہیں گے طَسلُ وا عَسلَ اَنْفُسِهِمُ اَنَّهُمُ کَانُوا کے طَسلُ وا عَسْلَ اَنْفُسِهِمُ اَنَّهُمُ کَانُوا کے طَسلُ وا عَسْلَ وہ ہم سے کم ہوگئے ہیں وَ شَهِدُوا عَسْلَى اَنْفُسِهِمُ اَنَّهُمُ کَانُوا کے طَسلُ وا عَسْلَ وہ کا فرضے۔' [اعراف: کلیفِرِیْنَ اور گوائی دیں گے اپنے نفول کے خلاف کہ بے شک وہ کا فرضے۔' [اعراف: 27] یفرشتوں کی مار پیٹ موت کے وقت بھی ہوگی، پھر قبر میں بھی ہوگی، پھر میدان محشر میں کے مار مارکر اللہ تعالیٰ کی عدالت کی طرف لے جائیں گے پھر دوز خ کی سر اہوگ ۔ تو میں کے مار مارکر اللہ تعالیٰ کی عدالت کی طرف لے جائیں گے پھر دوز خ کی سر اہوگ ۔ تو ان کومعلوم ہوجائے گا کہ کون گمراہ ہے راستے کے لحاظ ہے۔

### خلاف شریعت خواہش بھی شرک ہے:

آگرب تعالی فرماتے ہیں۔ اُرء یُنٹ آپ بٹلائیں 'جردیں اور بیمعنی بھی کرتے ہیں کیا آپ نے ویکھا ہے۔ مَنُ اس شخص کو اِتَّحَدُ اِلْہے کَہ هَوْہُ جس نے بنالیا اللہ اپی خواہش کو قرآن کریم کی بیآ بیت بتلارہی ہے کہ جو شخص اپنی الیی خواہش پر چلتا ہے جس کا بھوت شریعت سے بکراتی ہے تو بیہ جس کا شوت شریعت سے بکراتی ہے تو بیہ جس شرک کے قبیلے ہے ہے۔ ایک وہ خواہش ہے کہ اس پر چلنا شریعت کے قاعدے کے مطابق ہے اگر چدوہ بھی بشری نقاضا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے مثلاً اللہ تعالی نے انسانوں میں بھوک اگر چدوہ بھی بشری نقاضا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے مثلاً اللہ تعالی نے انسانوں میں بھوک پیاس کا مادہ رکھا ہے ، کھانے پینے کی خواہش رکھی ہے اگر شرعی قاعدے کے مطابق خواہشات کو پھی شرعی قاعدے کے مطابق خواہشات کو پورا کر تا اور جنسی خواہشات کو بھی شرعی قاعدے کے مطابق پورا کر تا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس خواہش کو ترک کرے گا تو گناہ ہے ہے ایک موقع پر تین صحابیوں نے مل کر مشورہ کیا۔ ایک میں ساری رات عبادت کروں گا اور ایک لیے بھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے دور سے نے کہا کہ میں بارہ میں کیا کہ میں بارہ میں بارے کیا کہ بیں بارہ میں بینے بیا کی بیا کی بیسرے بیا کہا کہ بیسرے بیا کیا کیا کی بیسرے بیا کی بیسرے بیا کہا کے بیا کہ بیسرے بیا کی بیسر

ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا۔ آنخضرت اللہ کا اور نہیں بہنچیں بخاری شریف کی روایت ہے آپ وہ کے آن مجھ کلہ روایت ہے آپ وہ کے آن مجھ کلہ کیا اور فر مایا بَسَلَم غینی عَنْکُم کَدَا وَکَدَا 'مجھ کلہ تمہاری یہ یہ یہ بہتی بہنی ہیں۔' فر مایا تمہیں معلوم ہے کہ میں رات کونماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں وَ تَزَوَّ بُحثُ النِسَاءَ اور میری یہویاں بھی ہیں۔خداکی تم المیں تم سب سے زیادہ تقی ہوں مَنْ دَغِبَ عَنْ سُنتِی فَلَیْسَ مِنِی ''جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرانہیں ہے۔' تو خواہشات کی جائز طریقے سے محیل کے لیے اللہ تعالی نے آپ وہ میرانہیں ہے۔ ہاں! جو خواہشات کی جائز طریقے سے محیل کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا ہے۔ ہاں! جو خواہش شریعت سے کراتی ہواس خواہش پر چلتا ہے تو یہ شرک کی ایک قتم ہے۔علامہ اقبال مرحوم نے اس آ یہ کا ترجمہ کیا ہے۔

م دہریت کیا ہے بندہ حرص و ہوا ہونا قیامت ہے گر اوروں کو سمجھا دہریا تم نے زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بت بندار کو اپنا خدا تم نے بنایا ہے بت بندار کو اپنا خدا تم نے

فرمایا اَفَانْتَ نَکُونُ عَلَیْهِ وَکِیْلاً کیا پس آپ اس کے وکیل ہیں۔ جس نے اپی خواہش کوالہ بنالیا ہے اپی مرضی پر چاتا ہے آپ اس کے وکیل بنیں گے کیا؟ اَمُ قَحْسَبُ اَنَّ اَکُونَوَ هُمُ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بے شک اکثر ان کے بَسْسَمَعُونُ مَنے ہیں اَنَّ اَکُونُو هُمُ کیا آپ خیال کرتے ہیں اِنْ هُمُ اِلاَّ کَالاَنْعَامِ نہیں ہیں بی گرجانوروں لیعنی مانے ہیں اَنْ هُمُ اللَّ کَالاَنْعَامِ نہیں ہیں بی گرجانوروں کی طرح مِن اُن هُمُ اَصَلُ سِبِیلاً بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بہے ہوئے ہیں۔ مثلاً دیکھو! جو آدمی نہ سی کے اس کو کہتے ہیں گرحا۔ کیونکہ تمام جانوروں سے زیادہ احمق ہے۔ گرگدھا بھی ایپ مالک کی آداز پر چاتا اور رکتا ہے اور اے بندو! تم گدھے سے بھی کرے ہوکدا پے مالک کی آداز پر چاتا اور رکتا ہے اور اے بندو! تم گدھے سے بھی کرے ہوکدا پے

حقیقی آقاکی بات کونیس مانے جوتمهارا مالک خالق ہے۔ اس کی طرف سے آواز آتی ہے حسی عَلَی الصَّلٰوةِ حَیْ عَلَی الْفَلاَحِ نماز کی طرف آؤنلاح کی طرف آؤر توجواپی خواہشات پر چلتے ہیں اور حقیقی آقا کی بات پر لبیک نہیں کہتے وہ گدھے ہے بھی بدتر ہیں اکسم قَوَ اللٰی رَبِّک کیا نہیں و یکھا اپنے رب کی طرف تکیف مَدَ الظّل کیے پھیلایا ہے سائے کوزین پر وَلَو شَآءَ لَحَعَلَهُ سَاحِنَا اگروہ چاہتا تواس کو کردیتا تھم راہوا ساکن سے کردیتا۔

وتوف شمس

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً پربناياجم نيسورج كواس سائ یردلیل سورج کی روشن کی وجہ سے چیزوں کے سائے بنتے اور آ گے بیچھے ہوتے ہیں۔ گویا سائے کا گھٹنا بڑھنا سورج پرموتو ف ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہےتو ہر چیز کا سامیہ مغرب کی جانب پھیلتاہے پھر جول جوں سورج اویر کی جانب آتا ہے سابی گھٹتا چلا جاتا ہے حتی کہ عین دو پہر کے دفت سابیا ہے اصل کے ساتھ ال جا تا ہے۔ پھر جب سورج مغرب كى طرف سفرشروع كرتا بي توسايه شرق كى طرف بهيلنا شروع موجاتا باورغروب منس کے ساتھ ہی سایہ غائب ہو جاتا ہے۔غرضیکہ سائے کا وجود سورج کے ساتھ متعلق ہے۔ اگرالله تعالی سورج کوهم دے کہ کھڑے رہوتو سامیجی کھڑا ہوجائے گا۔حضرت پوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں سورج رک گیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ می دیر رکا ر ہا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے پیر اللہ تعالیٰ نے تھم دیا تو چل پڑا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہورج کامغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ آدھے آسان تک آئے گا پھر حکم ہو گا کہ ضابطے کے مطابق چلو۔اس نشانی کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا اوراس کے بعد

جونیکی میں اضافہ کرے گااس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ہاں! پہلے سے جونیکیاں کرتا ہوگا ان کا اعتبار ہوگا اور پہلے سے جومومن چلے آ رہے ہوں گے ان کا ایمان بھی معتبر ہوگا۔علامہ آلوی مسلم اس کی وجہ بیر بیان فرماتے ہیں کہ نزع کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے تو سورج كامغرب كي طرف سے طلوع مونا يہ سارے جہان كى نزع ہے اور نزع كے وقت كا ايمان معترنيس ب- نُمَّ قَبَضَنهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا يَحربم فيسميث لياس سائكوايي طرف سمینا آہتہ آہتہ۔ جیسے جیسے سورج چڑھتا جاتا ہے سامیم ہوتا جاتا ہے عین دوپہر کے وقت ہر چیز کا سامیا صل رہ جاتا ہے و کھو الگیدی اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا جس في بنايا المِتْهار ك ليرات كوبمنز لدلباس ك-لباس ے انسان کی پردہ پوشی ہوتی ہے اور باعث زینت بھی ہے۔ ننگا آ دمی جانوروں کی طرح ہو تاہے گویا جس طرح انسان لباس پہن کرآ رام پکڑتے ہیں ای طرح رات بھی لوگوں کے ليے آرام وسكون كا باعث ہوتى ہے۔ پھراللہ تعالی نے نیند کے متعلق فرمایا وَّ السبَّسوم سُبَاتًا اورنیندکو ذرایعه آرام بنایا۔انسانی صحت کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔اگرکئی دنوں تک نیندنہ آئے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اور جب نیند آجاتی ہے تو تازہ دم ہو کر ووباره كام كاج كے قابل موجاتا ہے وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بنایا اس نے ول كوبا مر تکلنے کا ذریعہ۔ بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔اگرانسان ان برغور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ پورانظام اللہ تعالی کا قائم کردہ ہے اور اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے۔

وَهُوَ الَّذِي آرُسَلَ الرِّلِيحَ بُشُرًا لِكِنْ يَكَى رَحْمَتِهِ وَٱنْزُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فَالنَّا يَنْعُنَّ بِمِلْاةً مَنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فَالنَّا لِنَعْلَاقًا مَنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فَالنَّا لِنَعْلَاقًا مَنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فَالنَّا لِنَعْلَاقًا مَنْ السَّمَاءِ مَاءً عَلَيْنَا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعُامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفِنَهُ بَيْنَهُ مَرْ لِيَنْ كُرُوا مَا فَأَنَّ ٱلْتُرَالِكَاسِ إِلَّا كُفُوْرًا هِ وَلَوْشِئْنَا لَبِعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةِ سَنِيْرًا أَفَ فَلا تُطِعِ الْكُفِينَ وَجَاهِدُهُمُ مِ عَكَالْكِيْرُاكُ وَهُو الَّذِي مَرْجَ الْبَعْرِينِ هٰنَا عَنْكِ فُراتٌ وَهٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَجَعَلَ بِينَهُمَا بِرُزِعًا وَجِيرًا فَعَجُورًا وَهُو الَّذِي خَلَقِينَ الْمَاءِ بَشَرًا فِحُعُلَ نَسَيًا وَجِهُرًا وَكَانَ رَبُكَ قَنِيًا ﴿ وَيَعْمِلُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفُعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظهيرًا ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّامُ مِينَّ رَّا وَنَنْ يُرَّا ﴿ وَكُنَّ مَا أَنْعَلَّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِ إِلَّا مَنْ شَآءِ أَنْ يَكْخِذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيْلُاهِ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْعِيّ الَّذِي لَا يَهُوْتُ وَسَيِّحُ بِعَلْ وَكُفّى بِهِ بِنْ نُونِ عِمَادِهِ خبيراه

مخلوق كوجوجم نے بيدا كى ہے أنْ عَامًا مال اور موليق وَأنَاسِيَّ كَثِيرًا اور بهت سار انسان وَلَقَدُ صَرَّفْنَهُ اورالبت حقيق بم ني يهيراياني كوبَيْنَهُمُ ان كدرميان لِيَذَّكُولُ اللَّهُ وهُ تُعْيِحت حاصل كرين فَابْنِي اَكُفُرُ النَّاسُ لِيل انكاركياا كثرلوكون في إلا تُحفُورًا مَرنه مان كا وَلَوْ شِنْنَا اوراكرهم عابِي لَبَعَشُنَا البية بم بَصِح دية فِي مُحلّ قَرُيَةٍ برستى مين نَسْذِيرًا وران والا فَلا تُطِع الْكُفِرِيْنَ لِين آب نه اطاعت كرين كافرون كي وَجَاهِدُهُمُ به اورجهاد كريں ان كافروں ہے اس قرآن ياك كے ذريعے جھا دًا كبيرًا براجهاد وَهُوَ الَّذِي اوروه وه وات ہے مَرَجَ الْبَحُرَيْن جس نے چلائے دودريا هلاً ا عَذُبٌ بِيهِ مِنْ اللهِ فَوَاتُ خُوشُكُوار بِ يعنى بِياس بجمانے والا ب وَها ذَا مِلْحٌ اور یہ دوسرائمکین نبے اُجَاجٌ کڑواہے وَ جَعَلَ بَیْنَهُ مَااور بنایاان دونوں کے ررميان بَوُزَخًا برده وَّحِجُوًا آرُّ مَّحُجُورًا روكى مولَى وَهُوَ الَّذِي اوروهوه ذات ہے خَلَقَ جس نے پیداکیا مِنَ الْمَاءِ خاص مسم کے یانی سے بَشَرًا انسان كو فَعَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا لِيس بناياس كے ليےنسب اورسسرال وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا اورج آپ كارب تدرت ركف والا و يَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ اورعبادت كرتے ہيں الله تعالى سے نيچے نيچ ماآس مخلوق كى لا يَنْفَعُهُمْ جُونِيس دے سکتی ان کونفع و کلا یَضُرُّهُمُ اورنه نقصان پہنچا سکتی ہے وَ کھانَ الْکَافِرُ اور ے كافر عَسلنى رَبِّه اين ربكى طرف ظَهِيْسرًا پييُم كِيم فالا وَمَسآ

اُرُسَلُنْ کَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اِلا مُبَشِّرًا مَرُخُوش خَری ویے والا وَلَا اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

بیکون کرسکتاہے؟

یا کستان بنے سے پہلے کی بات ہے کہ بھڑی شاہ رحمٰن کے میلے کے موقع پر ( بھڑی شاہ رحمان ضلع گوجرانوالہ میں ایک جگہ کا نام ہے وہاں غالبًا جیٹھ کے مہینے میں میلہ لگتاہے ) دوآ دمی آپس میں باتیں کررے تھا ایک نے کہا تہیں معلوم ہے کہ آج کل یہ ہوا کیوں چلتی ہے؟ دوسرے نے کہاتم بتاؤ۔ پہلے نے کہا کہ ساتھ گاجر گولہ میں ( گاجر گولہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ ) فلال بزرگ ہیں وہ جراغ جلاتے تھے اور شاہ رحمان ہوا کیں جلا کراس کے چراغ کو بچھا دیتے تھے۔اللہ تعالی مغفرت فر مائے حافظ اللہ دا وصاحب مرحوم کو جب اس بات کاعلم ہوا تو انہوں نے اس کی خوب تر دید فر مائی قرآن یاک کی آیات سنائیں کہ موائیں چلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دوسری بات سے کہ بیہ موائیں صدیوں ہے اس موسم میں اٹی طرح چلتی ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اوراب بھی۔ جہاں یہ بزرگ نہیں ہیں وہاں بھی اسی طرح چلتی ہیں۔ جہاں چراغ جلانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو وہاں کون جلاتا ہے؟ بدلوگ آپس میں مسخرہ کرتے ہیں ایک چراغ جلاتا ہے دوسرا بجھاتا ہے۔ بھائی لوگوں کا بھوسا کیوں اڑاتے ہو؟ کیسے غلط نظریات رکھنے والے لوگ ہیں۔تو ہوا نیس اللہ تعالی کی ذات چلاتی ہے اور وہی بارش برساتا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں لِنُحیے ب بَسلُسلَةً مَّيْتًا تاكبهم زنده كريس مرسزكرين اليصشهرا ورعلاقے كوجوم ده ب-باراني علاقوں میں فصلوں کا ساراا نظام بارشوں کے ساتھ ہے بچھلے دنوں بارشیں کم ہوئی ہیں ان علاقول مين فصلين بهي كم مولى بين و نُسْقِيه مِها خَلَقُنآ أنْعَامًا اورجم بلات بين وه یانیاس مخلوق کوچوہم نے پیدا کی ہمویش و آناسے تحییرا انسان کی جمع ہاصل میں اناسين تفانون كوياكيا اورياكايامين ادغام كرديا أنساسي موكياء اوربهت سار انسانون

کو۔ پاکستان میں ایسے علاقے آج بھی موجود ہیں جہاں انسان بھی بارشی پانی پیتے ہیں اور جانور بھی۔ ووسرے ممالک میں بھی ایسے علاقے ہیں کہلوگ بارشی پانی کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ خود بھی پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی بلاتے ہیں۔ تو پانی کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ دوسری یہ کہ خشک علاقوں کوسر سز کر دیتا ہے۔ تیسری یہ کہ جانور اور بہت سارے انسان پیتے ہیں۔ یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ الله تعالی۔ جانور اور بہت سارے انسان پیتے ہیں۔ یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ الله تعالی۔ وَلَقَدُ صَوَّ فُنهُ بَیْنَهُمُ اور البتہ تحقیق ہم نے پھیرا ہے اس پانی کو ہشیم کیا ہے کہ بھی یہاں کبھی وہاں بارش ہوتی ہے ان کے درمیان لیڈ گڑو وُ اتا کہ وہ فیصحت حاصل کریں فَابّی اکھنٹو وُ المنَّاسِ اِلَّا کُفُورُ آپس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری۔ الله تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور نا فر مان زیادہ ہیں۔ پہلے تو حید کا مسئلہ بیان ہوا الله تعالیٰ کی قدر تیں بیان ہو کئیں اور اب رسالت کے مسئلہ کا بیان ہے۔

#### مستله رسالت:

فرمایا وَلَوُ شِعْنَا لَبَعَثَنَا فِی کُلِ قَرْیَةِ نَّذِیُوًا اوراگرہم چاہتے تو بھیجے ہرستی
میں ڈرانے والا ۔ گر حکمت کا تقاضا یہ ہے ہوئی بستی مکہ کرمہ جس کا نام اُم القریٰ بھی ہے،
میں نبی آخرالز مان ﷺ کو کھیج دیا اور باقی تمام بستیوں کو اس کے تالع کردیا فلا تُسطِع السکنفِ وِیُنَ اے نبی کریم ﷺ! پس آپ کا فروں کی اطاعت نہ کریں ۔ ظاہر بات ہے کہ آپ قومعصوم ہیں؟ یہ آپ کو خطاب کر کے آپ قلی نے کب کا فروں کی اطاعت کرنی ہے آپ تومعصوم ہیں؟ یہ آپ کو خطاب کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کا فروں کی اطاعت بالکل نہ کریں اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کا فروں کی اطاعت بالکل نہ کریں اور آپ نے کیا کرنا ہے وَ جَاہِ مُدھُمُ بِ ہِ جِھَادًا سَجِیْوً ااور جہاد کریں ان کا فروں کے ساتھواس قرآن پاک کے ذریعے ہوا جہا و ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وقت ساتھواس قرآن پاک کے ذریعے ہوا جہا و ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وقت

جہاد بالسیف فرض ہیں ہوا تھا۔ کیونکہ سورۃ الفرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور جہاد کا حکم ہجرت کے دوسرے سال مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے اور مکی سورت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کافروں کے ساتھ جہاد کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو قرآن سنا کیں اور سمجھا کیں ،قرآن کی دعوت دیں ہے بہت بڑا جہاد ہے۔

### میشهااورکژوادریا:

وَهُوَ الَّذِی اللّٰہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ جَس نے دودریا چلائے

هلذا عَذْبٌ بیایک دریا بیٹھا ہے فُرَاتُ خُوشگوار ہے۔اس کومنہ بیں ڈالوا پی مٹھاس کی

وجہ سے آسانی سے طلق سے بیچا ترجا تا ہے وَ هلذا مِلْحٌ اُجَاجٌ اور بیدو وہر انمکین اور

کڑوا ہے وَ جَعَلَ بَیْنَهُ مَا بَرُّ ذَحًا اور بنایا ہے ان دونوں کے درمیان پردہ وَ جِحبُرًا

مُحُجُورًا اور روکی ہوئی۔

حضرت تھانوی بیان القرآن میں فرواتے ہیں کہ بنگال میں دومشہور جگہیں ہیں روٹان اور چاٹھام۔ ان کے درمیان دوبوے دریا چلتے ہیں اکٹھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک دھاری ہی نظرآتی ہے اس سے دائیں طرف کا دریا میٹھا ہے اور بائیں طرف کا کڑوا ہے حالانکہ پانی کی حقیقت سیال ہے ان دونوں پانیوں کوآپس میں گڈٹر ہونا چاہیے تھا گر اللہ تعالی کی قدرت کہ پانی میں پانی کی دیوار بنی ہوئی ہے کہ آپس میں خلط ملط نہیں ہوئے ہے۔ یہ درمیان میں رب تعالی کے سواپردہ کرنے والاکون ہے؟ وَهُو اللّٰذِی خَلَقَ مِن اللّٰمَاءِ بَشُوا اور اللّٰد تعالی کی دات وہ ہے جس نے بیدا کیا ایک خاص قتم کے پانی ہے۔ بشرکو۔ حضرت مولانا سیدانور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان سے بروھ کرکوئی شے سے بشرکو۔ حضرت مولانا سیدانور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان سے بروھ کرکوئی شے عیب نہیں ہے۔ ایک حقیر قطرے سے دب تعالی نے انسان کو بنایا جوشہوت کے ساتھ بدن

ے نکلا۔ اگروہ کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو کپڑا پلید ہوجاتا ہے جہم ناپاک ہوجاتا ہے۔
السماء مھین ، بقدرے پانی سے انسان کو پیدا کیا ، اس کوخوبصورت شکل عطافر مائی اور
اس میں کتنی خوبیاں رکھیں فی جعلَلهٔ نَسَبًا وَ صِهْرًا کیں بنایا اس کانسب اور سرال ۔ اپنا
فائدان بھی ہے اور سرال بھی ہیں۔ بیسلسلہ دنیا میں چل رہا ہے اے انسان تو اپنی حقیقت
کود کھے کہ تو کیا تھا اور رب تعالی نے کیا بنادیا و کھان رَبُّک فَدِیْرًا اور ہے آپ کارب
قدرت رکھنے والا۔ جس طرح وہ پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے اس طرح دوبارہ اٹھانے پر بھی
قادر ہے۔ کافر مذہر کے کہتے تھے وَ مَسا نَحْنُ بِ مَبُعُونِیْنَ [مومنون ساکے]" ہم نہیں
قادر ہے۔ کافر مذہر کے کہتے تھے وَ مَسا نَحْنُ بِ مَبُعُونِیْنَ [مومنون ساکے]" ہم نہیں
اٹھائے جا کیں گے۔'' ءَ إِذَا مِشْنَا وَ کُئَا تُو اَبًا ذٰلِکَ رَجُعْ ، بَعِیْدٌ [ت ساکے]" کیا
فرماتے ہیں کہ جوذات تہمیں ایک حقیر قطرے سے پیدا کر سکتی ہے وہ تہمیں دوبارہ اٹھائے
پرقادر نہیں ہے؟

## ولائلِ قدرت :

وہ سب بچھ کرسکتا ہے، ساری قدر تیں اس کے پاس ہیں گئن و یَسعُبُدُونَ مِنُ مُنُ وَ اِسْعُبُدُونَ مِنُ مُنَ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچ ماس علوق کی اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچ ماس علوق کی کلا یَسُو ہُم اور نہاں کو نقصان مَا اس علوق کی کلا یَسُو ہُم اور نہاں کو نقصان المجنبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواسی کے اختیار میں کوئی شے ہیں ہے۔ سورج کا طلوع کرنا کسی سے بس میں نہیں ہے، آسانوں ، زمینوں کا بنانا کسی کے اختیار میں نہیں ، ان کا انتظام کرنا کسی سے اختیار میں نہیں ہے۔ اولاد کا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اولاد کا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ دیھو اعملوق میں پیفیسر سے بردی تو کوئی ہستی ہے ، اولاد کا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ دیھو اعملوق میں پیفیسر سے بردی تو کوئی ہستی

نہیں ہے۔حضرت زکر یاعلیہالسلام کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمرمبارک اس وقت تقریباً بچپیں سال تھی ایک سوہیں سال عمر ہوگئی ، بال سفید ہو گئے ، کمرٹیڑھی ہوگئی اور دعا کرتے إِس رَب لَا تَسذَرُنِسَى فَرُدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَادِيْسُنَ [الانبياء: ٨٩] "الممرك بروردگار! ندچھوڑ مجھے اکیلا اورآب سب سے بہتر وارث ہیں۔"اگر ذکر یا علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا تو مجھی کا اپنا بیٹا بنا الیتے لیکن وہ بھی رب تعالیٰ سے ما تگ رہے ہیں ۔عورتوں کوطبعی طور پراولا د کی خواہش ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نوسال نکاح کے احدآب كساتهرى بي مررب تعالى في اولانبيس دى - جبكوكى بجدد يم من تواس كوكوديس بنها ليتي تحيي عبدالله ابن زبير هي حضرت اساء بنت صديق اكبررضي الله تعالى عنهما کے بیٹے تھے اور حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سکے بھانچے تھے۔ ایک موقع بران کود کی کر کہنے گئیں اگر میر ابھی کوئی بچہ ہوتا تو میں بھی ام فلاں کہلاتی ۔ آنخضرت الله نے فرمایا کہتم اُم عبداللہ ہو یہ بھی تمہارا بجہ ہے ،تمہارا بھانجا ہے۔حضرت عا تشرضی الله تعالى عنها كى كنيت أم عبدالله تقى بيعبدالله بن زبيركي نسبت كي بناتو كوئى بيانهيس تفا ـ بيسب رب تعالى كاختيار ميں ہے۔ وَ كَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيْرًا اور ہے كافر ا ہے رب کی طرف پیٹھ پھیرنے والا ، رب تعالیٰ کے آحکام کا باغی اور نافر مان ہے۔ آگے الله تعالى آتخضرت على ومدارى بتاتے ہيں۔ فرمایا وَمَاأَدُسَلُنُكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَسَذِيْسًوا اورنہيں بھيجاہم نے آپ کو مگر خوش خبري سنانے والااور عذاب سے ڈرانے والا۔ جواحکام ماننے جائیں ان کوخوش خبری سناتے جاؤ کہ رب تعالیٰ تمہارے ہے راضی ہے، اللدتغالي كي رحمتين تم يرنازل مول كي ، جنت مين داخل مو عداوراس مين جميشه جميشه رمو مے۔ اور جونہ مانیں ان کورب تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ کہ دنیا میں بھی رب تعالیٰ کی

گرفت میں آؤگے، مرتے وقت بھی ذلیل ہو گے، قبر میں عذاب ہوگا ، محشر میں بھی ہوگا،
پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی ہوگا اور پھر بمیشہ بمیشہ دوز خ میں رہو گے۔ میں تہارا خیر
خواہ ہوں تہاری خدمت کررہا ہوں۔ قُلُ آپ کہددیں مَاۤ اَسۡفَلُکُمُ عَلَیْهِ مِنُ اَجُو
میں نہیں سوال کرتا تمہارے سے اس تبلیغ پر کسی معاوضے کا اِلاً مَنُ شَاءً اَنُ یَتَّخِذَ اِلیٰ
میں نہیں سوال کرتا تمہارے سے اس تبلیغ پر کسی معاوضے کا اِلاً مَنُ شَاءً اَنُ یَتَّخِذَ اِلیٰ
کراستے کی
طرف دعوت دیتا ہوں اور تمہارے او پرکوئی ہو جھ بھی نہیں ہوں۔

### توكل كابيان :

#### انجام اس کی تیزی کامقدر کے حوالے کر

جوبچھ ہے ہوسکتا ہے وہ کراس کا نتیجہ رب تعالی پر چھوڑ دے۔ وَ سَبِّح بِحَدُمُدِهِ اور شہری بیان کراس کی تعریف کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اَ فَسَضَلُ الْکُلامَ شُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَدُن اللّٰهِ وَبِحَدُن اللّٰهِ الْعَظِیْمِ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ فرمایا دو کلے اللہ تعالی کو بہت بیارے ہیں۔ وہ رہان پر بڑے ملکے پھیکے ہیں اور قیامت والے دن جب ترازو میں تو لے جا کی سُنہ حَانَ اللّٰهِ وَبِحَدُدِهِ ہِ اور دور الله تعالی کو بہت الله الْعَظِیم ہے۔ وَ کَفی بِه بِدُنُوبِ عِبَادِه خَبِیْوَ اور وہ اللہ تعالی کی دور الله الْعَظِیم ہے۔ و کَفی بِه بِدُنُوبِ عِبَادِه خَبِیْوَ اور وہ اللہ تعالی کو دور الله الْعَظِیم ہے۔ و کَفی بِه بِدُنُوبِ عِبَادِه خَبِیْوَ اور وہ اللہ تعالی کے دور اللہ الله الْعَظِیم ہے۔ و کَفی بِه بِدُنُوبِ عِبَادِه خَبِیْوَ اور وہ اللہ تعالی کو دور اللہ عَان اللّٰهِ الْعَظِیم ہے۔ و کَفی بِه بِدُنُوبِ عِبَادِه خَبِیْوَ اور وہ اللہ تعالی کا دور وہ اللہ تعالی کے دور الله عَان اللّٰهِ الْعَظِیم ہے۔ و کَفیٰ بِه بِدُنُوبِ عِبَادِه خَبِیْوَ اور وہ اللہ تعالی کا دور وہ اللہ تعالی کے دور اللہ کا دور وہ اللہ الْعَظِیم ہے۔ و کَفیٰ بِه بِدُنُوبِ عِبَادِه خِبِیْوَ اور وہ اللہ تعالی کے دور میں اللہ الْعَظِیم ہے۔ و کَفیٰ بِه بِدُنُوبِ عِبَادِه کُوبُوبِ اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کَفیٰ بِه بِدُنُوبِ عِبَادِه کُوبُوبُ مِنْ اللّٰهِ الْعَظِیم ہے۔ و کُوبُوبُ مِن اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُوبُوبُ مِن اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُوبُوبُ مِن اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُوبُوبُ مِنْ اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُوبُوبُ مِنْ اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُوبُوبُوبُ مِنْ اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُوبُوبُوبُ مِنْ اللّٰہ الْعُنْ اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُنْ اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُوبُوبُ مِنْ اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُوبُوبُ مِنْ اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُنْ اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُنْ اللّٰہ الْعُنْ اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُنْ اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُنْ اللّٰہ الْعُنْ اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُنْ اللّٰہ الْعُنْ اللّٰہ الْعَظِیم ہے۔ و کُنْ اللّٰہ الْعَلْمُ اللّٰہ الْعَلْمِ اللّٰہ الْعَلْمُ اللّٰہ الْعَلْمِ اللّٰہ الْعَلْمُ اللّٰہ الْعِنْ اللّٰہ الْعَلْمِ اللّٰہ الْعَلْمِ اللّٰہ الْعَلْمُ اللّٰمِ اللّٰہ الْعَالْمِ الْعَانِ اللّٰمِ الْعَلْمِ اللّٰمِ الْعَانِ ال

کافی ہے اپنے بندوں کے گنا ہوں سے خبرر کھنے والا۔ بندے جو پچھ کرتے ہیں وہ جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔



الذي حَلَق السَّمُونِ وَالْاَرْضَ وَمَا يَنْهُمَا فَيُ سِتَّةِ إِلَيْمُ الْفُي سِتَّةِ إِلَيْمُ الْمُونِ وَالْاَرْضَ وَمَا يَنْهُمَا فَي سِتَّةً إِلَيْمُ الْمُعْلَى الْعَرْشُ الْمُحْمِنُ النَّهُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اَلَّذِی خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ اللَّدَتَ اللَّی وَات وہ ہے جس نے پیداکیا آسانوں کواورز مین کو وَمَا بَیْنَهُ مَااور جو پھان کے درمیان ہے فی سِتَّةِ اَیَّامِ چھونوں میں فُسمُ استَوای عَلَی الْعَرْشِ پھروہ مستوی ہواعرش پر السَّ وای عَلَی الْعَرْشِ پھروہ مستوی ہواعرش پر السَّ حُسنَانُ رَحَٰن ہے فَسُسَلُ بِه خَبِیرًا پس آپ سوال کریں اس کے متعلق خبروارسے وَافَ قِیْسلَ لَهُ مُ اورجس وقت کہا جاتا ہے ان کو اُسُ جُدوًا لِلرَّ حُمنُ کیا چیز ہے رحمان لِلرَّ حُمنُ کیا چیز ہے رحمان لِلرَّ حُمنُ کیا چیز ہے رحمان کو قَالُوا کہتے ہیں وَمَا الرَّ حُمنُ کیا چیز ہے رحمان

أنسجد كيابم مجده كريل لماس كوت أمُونًا جس كاآب بمين عم كرت بي وَزَادَهُمُ نُفُورًا وه بات زياده كرتى إن كى نفرت كو تَبْوك الَّذِي بركت والى ہے وہ ذات جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُو جَاجِس نے بنائے آسان میں برج وَّ جَعَلَ فِيهَا اور بنايا اس آسان ميس سِر جَاجِراغ وَّقَمَوَ ااور حايد مُنينو اروشي كرنے والا وَهُوالَّذِي اوروه وه وات ہے جَعَلَ الَّيْلَ جس نے بنائی رات وَالنَّهَارَ اوردن خِلْفَةُ ايك دوسرے كے خليفه اورنائب لِّسَنُ اس كے ليے اَرَادَ جواراده كرتاب أَنْ يَّذُكُو كره ونصيحت حاصل كرے أو أرَادَ شُكُورًا الله ارادہ کرے شکریے کا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ اور رحمان کے بندے الَّذِیْنَ وہ ہیں يَسَمُشُونَ عَلَى الْآرُض جوطِك بين زمين ير هَسُونُ اوقار كساته والذا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ اورجب ان عضطاب كرت بين نادان لوك قَالُوا كَ مِنْ مِن سَلَمًا سلامتى والى بات وَاللَّهِ يُنَ اوروه لوك بين يَبيُّنُونَ جورات كزارتے بيں لِسربھ اين رب كسامنے سُنجدة المجده كرتے ہوئے وَّقِيَامًا اورتيام مِين وَالَّذِيْنَ اوروه لوَّك يَقُولُوُنَ جُوكِتِ بِين رَبَّنَا اصُرِفُ عَنْ الداردرب يجيرد جمس عَذَابَ جَهَنْمَ جَهُم كاعذاب إنَّ عَذَابَهَا يِهُكَ جَهِمُ كَاعِدَابِ كَانَ غَرَامًا مِحِرَمانداورتاوان إنها يُركك ودووزخ سَآءَ تُ بری ہے مُسْتَقَرُ الم كانے كے لاكات ومُقامًا ورر بائش كِلْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ يُنَ وَوَلُولَ بِينَ إِذَا أَنْفَقُو الجبوة خَرْجَ كُرتَ بِينَ لَمُ

يُسْرِفُوا تواسراف بين كرت وَكَمْ يَقْتُرُو ااورنه كَلَ كَرِيّ بين وَ كَانَ بَيْنَ فَالْكِكَ قَوَامًا اور بوتا ہے اس كے درميان ان كا گذران ـ ذلك قوامًا اور بوتا ہے اس كے درميان ان كا گذران ـ تخليق ارض وسمآء:

كُل كَسِبْق مِين تم في يُرْهاكم تسوحًا لُ عَلَى الْحَي الَّذِي لَا يَمُونُ '' آپ تو کل کریں اس ذات پر جوزندہ ہے اور اس کو بھی موت نہیں آئے گی۔'' اس ذات كى خوبيول كابيان ہے أَ لَّـذِى خَلِقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وه ذات ہے جس نے بيدا كياآسانول كواورزمين كو وَمَا بَيْنَهُمَااورجو كِهِ آسانول اورزمين كے درميان ہے اس كو مجھی اس نے بیدا کیا ہے فیسی سِنَّةِ أَبَّام چھ دنوں میں۔چھ دنوں سے چھ دن کا وقفہ مراد ہے۔ کیونکہ اس وقت نہ سورج تھا ؛ نہ جا ندتھا ، نہ دن تھا ، نہ رات تھی ۔ چھ دنوں کے وقت میں بیدا کرنے کا مقصد مفسرین کرائم یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ہے مخلوق کو ہتلا نامقصود ہے کہ قادر ہوکر میرا کام آ ہستہ آ ہستہ ہالہٰ داتمہارے کام بھی تدریجا آ ہستہ آ ہستہ ہونے عِ الْبَيْسِ -ورنه الله تعالى ايك لمح ميس پيدا كرسكتا تفااس كى شان ہے إِذَا أَرَادَ شَيْفًا أَنُ يَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ [سوره يليين] "جباراده كرتابكى شيكاتو كهتاباس كوموجا پس وہ ہوجاتی ہے۔' ثُمَّ استوای عَلَی الْعَرُسْ پھرمستوی ہواوہ عرش بر، قائم ہواعرش یر۔مستوی ہونے کے بارے میں ہم کچھنیں کہہ سکتے۔حضرت امام مالک سے شاگردوں نے يو جھا كەحضرت!استولى على العرش كاكيامفهوم ٢٠ فرمايا بيرة إلا يُسمَانُ به وَاجبٌ وَ كَيْفِيَّ تُمُّ مَجُهُولَةٌ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ "اسيرايمان لاناواجب، فرض ب کہ رخمٰن عرش پرمستوی ہے مگراس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح بیشا ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا برعت ہے۔ ' جیسے آپ حصر اِت قالینوں پر بیٹھے ہیں ، میں مصلے پر بیضا ہوں ،کوئی کرسی پر بیٹھتا ہے ،کوئی بلنگ پر بیٹھتا ہے ،کوئی چٹائی پر بیٹھتا ہے ،تو ہم کسی کے ساتھ تشبیہ بیں دے سکتے ۔بس اتنا کا فی ہے کہ جواستویٰ اس کی شان کے لائق ہاورجس طرح استوی علی العوش مانتاہے ای طرح بیمی مانتاہ و هُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُهُ "اوروه تهارے ساتھ ہے تم جہال کہیں بھی ہو۔ "اور کس قدرساتھ ہے؟ فرمايا نَحُنُ اَ قُوَبُ اِلْيَهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ "جم انسان كى شدرگ سے بھى زيادہ قريب ہیں۔'' دل سے ایک رگ جاتی ہے د ماغ کی طرف اس کوعر لی میں ورید کہتے ہیں اور فاری میں رگ جان کہتے ہیں ۔اس کا دل ود ماغ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے۔تو جیسے شہرگ تمہارے زیادہ قریب ہے فر مایا ہم اس ہے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ توجس طرح استویٰ علی العرش ما نناہے اس طرح ریجی ما نناہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے علم کے لحاظ ہے، قدرت کے لحاظ ہے اور جیسے اس کی شان ہے۔ دونوں باتوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اَلوَّحُمٰنُ وہ رحمان ہے فَسْفَلُ بِهِ خَبِیْرًا پس آپ سوال کریں اس کے متعلق سی خبردار سے۔مسلدیمی ہے کہ جس کوخودسی چیز کاعلم نہ ہوتو وہ کسی خبردار سے يوجهے۔ وَإِذَا قِيْسِلَ لَهُمْ اورجس وقت ان كافرول سے كہاجا تاہے أسبجدوا لِلوَّ حُمن تجده كرورهمان كوـ

### من اورما كافرق:

تو قَالُوُا وہ کہتے ہیں وَ مَا الرَّحْمنُ کیا ہے رحمان سے چیز ہوتی ہے؟ دکھو! ما کالفظ ہولتے ہیں جوغیر ذوالعقول کے لیے ہوتا ہے اور من کالفظ ذوالعقول کے لیے ہوتا ہے اور من کالفظ ذوالعقول کے لیے بولا جاتا ہے۔من کالفظ ہولتے تومعنی ہوتا کون ہے رحمٰن؟ چونکہ بیا ندا زمسلمانوں کا تھااس لینہیں مانتے تھے ور ندر حمان کے لفظ سے وہ واقف تھے۔ بیلفظ عربی زبان کا ہے

ز مانہ جاہلیت میں بھی عبدالرحمٰن نام تھے اگر چہ تھوڑ ہے تھے ۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف علیہ کابینام پہلے سے ہے۔

لا جے ذوالقعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ بھے نے اپنے کا تب،اپنے منشی حضرت علی ﷺ ہےفر مایا اے علی !لکھوبسم اللّٰہ الرحمٰن الرحيم \_ پيجلدي لکھنے والے متھے لکھ دیا۔ کا فروں کے نمائندے مہیل بن عمر وجو بعد میں ﷺ ہو گئے۔ کہنے لگے حضرت! یہ بسم الله الرحمن الرحيم تمهاري علامت ہے بتهاري شان ہے ہم نے نہيں لھن \_ آ ب اللہ نے فرمایاتم رحمان کونہیں مانتے ؟ کہنے لگا ماننے نہ ماننے کی بات چھوڑ دیں نہیں لکھنے دیا۔ بخارى اورمسكم كى روايت ببسم الله الرحمٰن الرحيم كے لفظ كائے محے اور بيانسيك السَّلْهُمَّ لَكُمُوايا كَيا-ا الله! تير عنام كساته لكمتا بول-آب الله في أفر مايا بميس اس نام سے بھی کوئی نقصان بیں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کانام ہے۔ کہتے ہیں آ مسجد لما تَأْمُونَا كَيابِم مجده كرين اس كوجس كا آب بمين علم دية بين وزَادَهُمْ نُفُورُ ااوريقول ان کی نفرت کوزیادہ کردیتا ہے۔رحمان کو تجدہ کرنے کا تھم دینے سے ان کی نفرت اور بروھ جاتی ہے کیونکدان میں کفراورشرک ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے جس جس نے سی ہاس پرسجدہ واجب موكيا ب\_الله تعالى كى اوركيا صفات بين؟

آسان کی منزلیں:

تَبُورَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُو جَابِرکت والی ہے وہ ذات جس نے بنائے ہیں آسان میں برج۔ برج سورج کی منزلیں ہیں جن کو وہ طے کرتا ہے۔ اس کوتم اس طرح سمجھو کہ جسے کراچی سے گاڑی چلتی ہے بیثا ور کے لیے تو پہلے وہ صوبہ سندھ کو طے کرتی ہے بیٹا ور کے لیے تو پہلے وہ صوبہ سندھ کو طے کرتی ہے بیٹا ور کے لیے تو پہلے وہ صوبہ سندھ کو طے کرتی ہے بیٹر صوبہ بنجا ب کو پھر صوبہ سرحد میں داخل ہوئی اور بیٹا ور پہنچتی ہے۔ اور جو گاڑی

ملتان ہے جلے گی پہلے خانیوال پھر ضلع ساہیوال پھراد کاڑہ پھرلا ہور پہنچے گی پھر گوجرا نوالہ پھر مجرات ،جہلم اور پنڈی مینچے گی ۔ بیدرمیان کے اضلاع گاڑی کی منزلیں ہیں ۔اسی طرح آسانوں میں سورج کی منزلیں ہیں جن کووہ طے کرتا ہے ان کو برج کہتے ہیں اور برج کامعنی قلعہ بھی ہے۔ آسانوں میں جگہ جگہ قلعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تگرانی کے لیے موجود ہیں اگر چہ کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن رب تعالیٰ کا نظام ہے اس نظام کے مطابق بلت بين و جعل فيها سراجًا وقَمَرًا منينر ااور بناياس في سان من جراغ اور جا ندر ڈنی کرنے والا۔ چراغ ہے مرادسورج ہے جوساری دنیا کوروشنی اور حرارت پہنچا رہا ہے اور جاند کوروش کرنے والا ہے۔ جاند اور سورج دونوں بڑے سیارے ہیں جن کا تعلق براوراست مخلوق کے ساتھ ہے۔ رات کے وقت جاند کی مدہم روشنی اورستاروں کی ادلی بدلی مسافروں کے لیے راہنمائی کا کام دیتی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے جا ندسورج کو پیدا فرمایا یہ برابراینے کام میں لگے ہوئے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ یہ سب رب تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔تو جوذات ان صفات کی ماک ہے سجدے کی مستحق وہی ذات ہے۔

### دلائل قدرت :

وَهُوالَّذِی جَعَلَ الْکُیلَ وَالنَّهَارَ جِلْفَةُ اوروه وه ذات ہے جس نے بنائی
رات اوردن ایک دوسرے کے خلیفہ اور نائب آگے پیچھے آنے والے۔رات گئ تو دن
ظاہر ہو گیا بن ختم ہوا تو رات کی تاریکی چھا گئ اللّٰد کی قدرت کی بینٹانیاں ال شخص کے
لیے ہیں قِسمَی وَ اَدَا وَ اَنْ یَسنَدُ مُنْ اِللّٰہ کی قدرت میں غوروفکر کرنا ہے شعب ما او اَدَا وَ اِدَا وَ اَدَا وَ اَدُا وَ اَدَا وَادَا وَ اَدَا وَادَا وَ اَدَا وَادَا وَ

الله تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا گروہ مخص جوان کے بارے میں دھیان ہی نہیں کرتا سوچتاسمجھتا ہی نہیں ہے وہ نہ تو ان سے نصیحت حاصل کرسکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرتا ہے۔اب صورت حال یہ ہے کہان یورپین تو موں نے ہمارا ماحول ہی خراب كر ديا ہے تى وى، وى. سى. آر، انٹرنىيك ، ناولوں سے فرصت نہيں ملتى ـ الله تعالى كى قدرتوں پیرکون غور وفکر کرے گا؟ دیکھو! ایک بزرگ نے بیان کیا آنخضرت ﷺ کا فرمان ہے کہ جس گھر میں جان دار چیز کی تصویر نظر آتی ہوا در جس گھر میں کتا ہوا در جس گھر میں بغیر سل کےمرد ہویا بغیر شسل کے عورت ہواں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ توایک آ دمی نے کہا کہ مجھ میں نہیں آتا کہ اتنی مفید چیز ہے منع کیا گیا ہے یعنی کتے ہے۔وہ بزرگ بڑے ذہین تنے فورا فرمایا کہ فلاں انگریز نے لکھا ہے کہ کتااس لیے بُراہے کہ اپنی جنس کا دشمن ہے۔ کتا کتے کو دیکھے تو بھونکتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اب بات سمجھ آئی ہے۔ حضرت نے فر مایا کہ آنخضرت ﷺ کے ارشادات تو آپ کو مجھ نہ آئے اور میں نے جب انگریز کا نام لیا تو تخفیے سمجھآ گئی۔ ماحول ہی ساراخراب ہو گیا ہے۔انگریز ہمارے دل ود ماغ پہ چھا گیاہے بس انگریز کا نام لے دوتو سب کچھ مجھآ جا تاہے۔ آج ہمارے سر پر بیرونی ممالک بیٹھے ہیں حکومت ان کی ہے ہمارے حکمران تو ان کے نمائندے ہیں۔ بات ان کی چلتی ہے،سکہان کا چلتا ہے، ڈالر کی قیمت ہےرویے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں اور اپنانوٹ نکال کردیں تو عام آ دی نہیں لے گا جو خاص لوگ بیٹھے ہیں تبدیل كركے دينے والے بس وہي ليس كے۔اوراگر ڈالريا وُ نڈتمہارے ياس ہوتو جس ملك ميں جاؤوہ لے لیں گے۔ان خبیثوں کا سکہ پوری دنیا میں چلتا ہے۔ یا کستان تو ان کا غلام اور لونڈی ہے۔اب دیکھو! معین الدین قریشی آیا ہے بیکیا گل کھلاتا ہے اوران کے کان میں

کیا پھونک مارتا ہے جووہ ان کے کان میں پھونک مارے گائی کے مطابق بجٹ بنے گا۔
وہ تو پھونک مارکر چلا جائے گا پھر دیکھوکیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ بیہ جوہمارے بڑے ہیں صدر، وزیراعظم وغیرہ بیتو ان کی مرضی کے بغیر پتلون نہیں بدل سکتے۔ کہنا ہے ہا ہوں کہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تم اپناماحول دینی بنالو۔ موجودہ ماحول میں نمازی بہت مشکل سے بنیں گے ۔ تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رات بنائی ، دن بنایا ایک دوسرے کے خلیفہ۔ بیاس کے لیے ہے جوارادہ کرے سمجھنے کا یا شکر ادا کرنے کا ۔ دن کو پائے تو دات کو شکر ادا کرے۔ او پر رحمان کا ذکر تھا آئے عباد الرحمٰن کا ذکر تھا آئے عباد الرحمٰن کا ذکر ہے۔

### عبادالرحمٰن كي صفات :

الله تعالی فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحُمنِ رَمَان کے بندوں کی پہلی صفت: الَّذِیُنَ یَهُ شُوُنَ عَلَی الْاَرُضِ هَو نُاجِو چلتے ہیں زمین پروقار کے ساتھ۔ نداکر کر چلتے ہیں اور ندیاوَں گھیٹتے ہوئے چلتے ہیں بڑے وقاراورادب کے ساتھ چلتے ہیں۔

دوسری صفت اورخوبی: وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْبِهِلُونَ قَالُوا سَلْمًا اورجب جائل قسم کولگ ان سے خطاب کرتے ہیں ، گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کے بندے ان کے ساتھ سلامتی کی بات کرتے ہیں جھڑ ہے فساد کی بات نہیں کرتے ۔ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کہتم پاگل ہواور دہ اس کے جواب میں خاموش ہوجائے۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہتم کی کو پاگل کہوتو وہ کہ گاتمہاری سات پشتی پاگل ہیں۔ یہ عباد الرحمٰن کا حوصلہ ہے کہ ان کو جو کھے بھی کہوان کے منہ سے سلامتی کی بات نگلے گا۔ الرحمٰن کا حوصلہ ہے کہ ان کو جو کھے بھی کہوان کے منہ سے سلامتی کی بات نگلے گا۔ تیسری خوبی: وَ اللّٰذِینَ یَبِینُونَ لِرَبِّهِمُ اور عباد الرحمٰن وہ ہیں جورات گزارتے

ہیں اپنے رب کے سامنے سُٹھ آ سَاجِد کی جمع ہے بجدہ کرتے ہوئے وَقِبَامَ ااور
کھڑے ہونے کی حالت میں کیمی کھڑے ہوتے ہیں بھی بجدے میں گر پڑتے ہیں۔
ہمارے لیے توضیح کی نماز کے لیے اٹھنا بھی بڑامشکل ہے۔عبادالرحمٰن بنیا آسان کا مہیں
ہمارے لیے توضیح کی نماز کے لیے اٹھنا بھی بڑامشکل ہے۔عبادالرحمٰن بنیا آسان کا مہیں
ہے۔ساتھیو! عادت بنالوخصوصاً بزرگ جھٹرات۔ پہلے زمانے میں جب سی کی ڈاڑھی یا
سرمیں ایک بال بھی سفید ہوجا تا تھا تو وہ سب سے پہلے تبجد کا سوچنا تھا کہ اب میں موت
سرمیں ایک بال بھی سفید ہوجا تا تھا تو وہ سب سے پہلے تبجد کا سوچنا تھا کہ اب میں موت
کریب ہوگیا ہوں مجھے تبجد نہیں چھوڑنی چاہیے میں صادق سے آ دھ گھٹٹہ پہلے اٹھ کر تبجد
پڑھے ،کوئی مشکل کا منہیں ہے صرف شیطان ،نسی امارہ ہمیں نہیں چھوڑتا۔ ٹائم پیس رکھو،
الارم لگالو پچھ دنوں کے بعد عادت بن جائے گی۔

عبادالرحمن کا ورخونی و الله فین مقولون و اورعبادالرحمن وه بیل جو کہتے ہیں رکب المور ف عنا عداب جھنئم اے دب جمارے پھیردے ، دور رکھ ہم ہے دوز خ کا عذاب ووز خ کے عذاب ووز خ کے عذاب ووز خ کے عذاب الله عند الله عنداب ووز خ کے عذاب الله عنداب تاوان ہے ، پہتے مشکل ہے ۔ آج تم دنیا کی آگ میں انگلی ڈالوآ دھ منٹ عذاب تاوان ہے ، پہتے مشکل ہے ۔ آج تم دنیا کی آگ میں انگلی ڈالوآ دھ منٹ میں جل جائے گی اور چہنم کی آگ تو اس سے انہ ترکنا تیز ہے ۔ اس لیے بناہ ما نگلتے تھے حقیقت ہیں جل جائے گی اور چہنم کی آگ تو اس سے انہ ترکنا تیز ہے ۔ اس لیے بناہ ما نگلتے تھے حقیقت ہیں ہے کہ ہمارا ذبین صرف دنیا تک ہی ہے دنہ جنہ کی قبر کی فکر ہے نہ موت کا خیال ہے نہ میدان محشر کا خیال ہے نہ دور خ کا ڈر ہے نہ جنت کی طلب ہے ۔ طلب ہے تو ڈالروں کی ، ویوں کی ۔ اِنگا سَاءَ ٹ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا بِرثَک وہ جہنم بری ہے ٹھکا نے کے کا ظ رو پول کی ۔ اِنگا سَاءَ ٹ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا بِرثَک وہ جہنم بری ہے ٹھکا نے کے کا ظ رو پول کی ۔ اِنگا سَاءَ ٹ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا بِرثَک وہ جہنم بری ہے ٹھکا نے کے کا ظ رو بول دن دن رہنا ہواور مقام مستقل رہائش گاہ کو کہتے ہیں جہاں آدمی طور پر ہمی ہُری ہے اور دن دن رہنا ہواور مقام مستقل رہائش گاہ کو کہتے ہیں ۔ جہنم عارضی طور پر ہمی ہُری ہے اور دن دن رہنا ہواور مقام مستقل رہائش گاہ کو کہتے ہیں ۔ جہنم عارضی طور پر ہمی ہُری ہے اور

مستقل رہائش کے طور بربھی ۔اللہ تعالی ہرمسلمان کو بیائے۔

عبادالرجمان کی اورخوبی: وَالَّـذِیْنَ إِذَا اَنْفَقُوا وه ایسےلوگ ہیں جس وقت خرج کرتے ہیں گھریں یاباہر کم یُسُوفُوا اسراف نہیں کرتے وکم یَقْتُوو ااور کی بھی نہیں کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ بھی نہیں خرج کرتے اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ گھر والے تیں والے تی اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ گھر والے تی اور وہ پہیے کوجع کر کے دیکھتے ہیں و تکان بَیْنَ ذلِکَ قَوَامًا اور ہے اس کے درمیان ان کا گذران ۔ نداسراف ندکی ، بین بین ۔ مزیدخوبیال بیان ہول گی پھر اس کے درمیان ان کا گذران ۔ نداسراف ندکی ، بین بین ۔ مزیدخوبیال بیان ہول گی پھر اس کے درمیان ان کا گذران ۔ نداسراف ندکی ، بین بین ۔ مزیدخوبیال بیان ہول گی پھر اس کے درمیان ان کا گذران ۔ نداسراف ندکی ، بین بین ۔ مزیدخوبیال بیان ہول گی پھر



## وَالَّذِينَ

كَايَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْخَرُولَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْعُقِّ وَلَا يَزْنُونَ أُومَنْ يَغْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ آثَامًا فَيُضْعَفْ لهُ الْعَنَابُ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ ثَمَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَكُرُصَالِعًا فَأُولِيكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيّاتِهُ حَسَنَةٍ وكان اللهُ غَفُورًا تُحِيمًا ٥ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَالنَّا يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَنَا يا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْهُ كُونَ النُّ وَرِّ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوْاكِرُامًا ﴿ وَالْمَانِينَ إِذَا ذُكُرُوْا بِأَيْتِ رَبِّهِ مُركَمْ يَخِرُّوْا عَلِيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبُ لَنَامِنَ آزُواجِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرُةَ اعْيُنِ وَاجْعَلْنَالِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ﴿ أُولَلِّكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِهَاصَبُرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَجِيَّةً وَسَلَّمًا فَ خلدين فيها حسنت مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ قُلْ مَا يَغُبُوا لِكُمْ رَيِّنُ لَوْ لَا دُعَا وُكُمْ فَقَالَ كُنَّ بُتُمْ فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا هُ ﴿ إِنَّ لَا لَا مُعَا فَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ وَ الَّذِينَ اوروه لوَّكَ لَا يَدْعُونَ جَوْبِين بِكَارِتْ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ساته إللهًا النَحريس اور كوحاجت روامشكل كشا وَ لا يَـقُتُلُونَ النَّفُسَ اورنبيس قُلْ كرتے نفس كو الَّتِي وَ فِنس حَرَّمَ اللَّهُ كرام كيا إلله تعالى في إلاَّ بِالْحَقّ مُرْق كِماته وَلَا يَزُنُونَ اوروه زنانيس كرت وَمَنُ يَفُعَلُ ذُلِكَ اور جَوْض بِهِكر عِلَى مَلْقَ أَثَامًا عِلَى كَا كَناه كُو يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ دَكَنا كياجائ كاس كے ليے عذاب يَوْمَ الْقِينَمَةِ قيامت والے دن ويخلد فيه مُهَانًا اور ہمیشہ رہے گااس عذاب میں ذلیل وخوار کیا ہوا إلا مَنْ قَابَ مَمروه صحف جس في وبكن والمن اورايمان لايا وعمل عملا صالحا اوعمل كياعمل كرنا احِما فَــأُولَئِكَ لِيسِ يَبِي لُوكَ بِينِ يُبَدِّلُ اللَّهُ بِدِلْ دِكَاالتَّدَتَعَالَىٰ سَيّبًا تِهِمُ ان كى براتيول كو حَسَنتِ بِعلائيول مِن وَكَانَ اللَّهُ اور باللَّاتُعالَى غَفُورًا رَّحِيُمًا بَخْتُنهُ والامهر بإن وَمَنُ قَابَ اورجس مخص في توبيك وعَجلَ صَالِحًا اوراس فِعْمَل كياا حِمَا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ يس فِي مَك وه رجوع كرتا بالله تعالى كي طرف مَتَسابُسا رجوع كرنا وَالسَّذِيْسِ وَاوُولُوكَ لاَ يَشُهَدُونَ الزُّورَ جَوجِهُولُ كُوابَى بَهِين دية وَإِذَا مَرُّو ابسال لَّغُو اوروه جب گزرتے ہیں بیہودہ چیزوں کے پاس سے مَوُّوْا کِوَامًا گزرجاتے ہیں شریفانہ وَالَّــذِيْنَ اوروه لوَّكَ إِذَا ذُرِّكِـرُواجب ان كويا ودلا فَي جاتى بي بايْت رَبّه مُ این رب کی آیتی لَمُ یَخِورُ و اعَلَیْهَا نہیں گرتے ان پر صُمَّابہرے ہو كر وَّعُمْيَانًا وراندهم وكر وَالَّذِينَ اوروه لوَّ يَقُولُونَ جوكتِ بِي رَبُّنَا اے ہارے رب هنب لَنَادے ہمیں مِنُ اَزُوَا جنَّا ہماری بیو یوں سے وَذُرّ يْتِنَا أور بهارى اولا دول سے قُرَّةَ أَعْيُن آئكھوں كى شندك وَ اجْعَلْنَا اور بنا وے ہمیں لِسلسمَتْقِیْنَ اِمَامًا ہر ہیزگاروں کاامام اُو لَئِکَ ہمی لوگ ہیں

بات ہورہی تھی عباد السر حسمن کی کرجمان کے بندے کون ہیں؟ عباد السر حسمن میں کرجمان کے بندے کون ہیں؟ عباد السر حسمن مبتدا ہے اور اُو لَـنِک یُـجُـزُوُنَ الْفُو فَقَ بِیاسی خبر ہے۔ درمیان میں عباد الرحمان کے اوصاف اورعلامتیں بیان ہوئی ہیں کہ یَسُمُسُونَ عَلَی الْاَرْضِ هَوُنّا "دوہ زمین پر بروے وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ 'جب جابلوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ وہ را تیں اپ رب کے سامنے جدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ وہ را تیں اے ہمارے رب! جہنم کے عذاب کوہم سے پھیردے بیسے میں۔ وہ عذاب بردا تاوان ہے بردا ٹھکا تا اور بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب خرج کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور کی بھی نہیں کرتے اس کے درمیان درمیان ان کا گزران سے۔

مزيدعبادالرحمٰن کی خوبیاں:

مريدان كى خوبيال بيرين وَاللَّهِ يُسنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِللْهَا اخْوَه بين جو

نہیں پکارتے اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا، فریادرس، وشکیر سمجھ کر۔وہ
اپنی سب حاجتیں رب تعالی سے ما لگتے ہیں و کلا یَ فَتُ لُونَ النَّفُ مَ اوروہ نہیں قبل کرتے
کسی نفس کو الَّتِی وہ حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِ جَس کے للَّ کرنے کو اللہ تعالی نے حرام قرار
دیا ہے گرحق کے ساتھ۔

قتل حق کی صور تیں:

شریعت میں قتل حق کی تین صورتیں ہیں۔

اور دوسری صورت بنتی حق کی بیہ ہے کہ العیاذ باللہ کوئی مردعورت شادی شدہ ہوں اور زنا کا ارتکاب کریں تو ان کورجم کیا جائے گا۔ بیرجم کرنا بھی قتل بالحق ہے۔ حکومت اس کی بھی قائل نہیں ہے۔ بنظیر بھٹونے کہا تھا کہ بیہ بڑاظلم ہے۔

اس کے عوض میں قبل کیا جائے گا۔اس کے علاوہ کی جان کوئی شخص کی کو ناحق قبل کر دیے تو اس کو اس کے عوض میں قبل کیا جائے گا۔اس کے علاوہ کی جان کوئل کرنا چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہرام ہے۔اور آج تو حالت میہ کہ مسجد دں میں نمازیوں کوئیس چھوڑتے کی کی جان محفوظ نہیں ہے۔آج تو آدی جب گھر آئے حواد ثابت سے نی کر، چورڈ اکوؤں سے نی کرتو اس کو دو فال شکرانے کے پڑھنے چاہئیں کہ اے پروردگار! تیراشکر ہے کہ میں خیرو عافیت سے گھر آئے اور دہ زنانہیں کرتے۔ یہ بھی عباد الرحمان عافیت سے گھر آئے یا ہوں۔فر مایا و کا یک نے نُون کا وروہ زنانہیں کرتے۔ یہ بھی عباد الرحمان عافیت سے گھر آئے یا ہوں۔فر مایا و کا یک نُون کا دروہ زنانہیں کرتے۔ یہ بھی عباد الرحمان

ک خوبی ہے وَمَنُ یَفْعَلُ ذلِکَ اورجس نے بیکاروائی کی جواوپر ندکورہوئی ہے یکن اَفَامًا وہ طے گاگناہ کو۔اورا ٹام جہنم میں ایک طبقے کا ٹام بھی ہے توان لوگوں کواس طبقے میں ڈالا جائے گا یُسط عَفْ لَهُ الْعَذَابُ دَگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب یکوم الْقِیلَمَةِ قیامت والے دن وَیَخُلُدُ فِیْهِ مُهانّا اور بہیشر ہے گا اس عذاب میں ذکیل اور رسواکیا ہوا۔ ظاہر بات ہے دوز نے کے عذاب میں کہاں عزت ہوگی؟ فرمایا اِلّا مَسنُ تَسابَ مَر جس نے تو بیکی کفرشرک اور گنا ہوں سے۔ پہلے کا فرتھا وَامَنَ اور ایمان لے آیا وَعَمِلَ جس نے تو بیکی کفرشرک اور گنا ہوں سے۔ پہلے کا فرتھا وَامَنَ اور ایمان لے آیا وَعَمِلَ حَسَنَتِ بدل دے گا اللّٰہ سَیّا تھِمُ حَسَنَتِ بدل دے گا اللّٰہ سَیّا تھِمُ حَسَنَتِ بدل دے گا اللّٰہ سَیّا تھے اُلٰ ان کی برائیوں کوئیکیوں کے ساتھ۔

# برائیوں کونیکیوں سے بدلنا:

اس کی ایک تغییر ہے کرتے ہیں کہ پہلے جن اوقات میں برے کام کرتے تھے اب
ان اوقات میں نیکیاں کرتے ہیں پہلے وقت گنا ہوں میں گزرتا تھا اب نیکیوں میں گزرتا تھا اب نیکیوں میں گزرتا تھا اب نیکیوں میں گزرتا تھا اب نیکی اب
ہے۔اور بیمعنٰی بھی کرتے ہیں مفسرین کرام " کہ پہلے ان کا ملکہ اور عادت بُری تھی اب
بدل کرنیکی کا ملکہ اور عادت کردی۔ پہلے ان کے لیے برائی آسان تھی اب ان کے لیے نیکی بدل کرنیکی کا ملکہ اور ایک تفسیر ہے بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی برائیوں کونیکیوں میں تبدیل کردے گا۔یعنی پہلے جرائم معاف کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جا کمیں گی۔

حضرت ابوذرغفاری ﷺ ہے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو حاضر ہوگاتو اللہ تعالیٰ فر مائے گا کہ اس کے چھوٹے جھوٹے گنا ہوں کو شار کیا جائے ۔ رب تعالیٰ فر مائیں گے اے بندے! تخفے یاد ہے تم نے فلاں گناہ کیا۔ ایسے گناہ پروردگار ذکر فر مائیں گے جن

کو بندہ گناہ بھی نہیں سمجھتا تھا۔مثلاً رب تعالی فر مائیں گے اے بندے تو نے مسجد سے نکلتے ہوئے سٹرھیوں یہ تھوکا تھا ،تونے کیلا کھا کر چھانکا سڑک پر پھینک دیا تھا ،تونے اپنے گھرہے مکڑی کے جالوں کونہیں اتارا تھا۔ اے بندے! تیرے گھر میں صفائی نہیں تھی۔ تو اس بندے کے طوطے اڑ جائیں گے۔ وہ آ دمی اقرار کرے گا اور ڈرے گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ بڑے گنا ہوں کے متعلق نہ یو چھرلیں۔ پھر حکم ہوگا جاؤ ہم نے تمہارے پیرچھوٹے حچوٹے گناہ معاف کردیئے اوران کے بدلے میں ایک ایک نیکی دے دی ہے۔ وہمخض دلیر ہو جائے گا کہ گنا ہوں کے بدلے میں نیکیاں ال رہی ہیں تو کیوں نہ بڑے بڑے گنا ہوں کا تذكرہ ہوجائے تا كەان كے بدلے بھى نيكياں مل جائيں۔ پھروہ عرض كرے گا اےمولا کریم! ابھی میر بے بعض گناہوں کا ذکرنہیں ہوا۔ یہ بیان کرتے ہوئے آنخضرت ﷺ نے تبسم فرمایا کردیکھو! میخص بہلے تو اینے گناہوں سے خاکف تفا مگراب اللہ تعالی کی مہربانی و تکھ کرا تنادلیر ہوگیا ہے کہ خودان کا تذکرہ کررہاہے۔بہر حال بعض آ دمیوں براللہ تعالیٰ اس قدرراضی ہوگا کہان کے گناہوں کی جگہ نیکیا لکھ دے گا۔ یہ ہرآ دمی کے لیے ہیں ہوگا یہ اس کے لیے ہوگا جو بچے العقیدہ مسلمان ہوگا اور اس کی نیکیوں کا بڑا انبار ہوگا، بڑا ڈھیرلگا ہوا ہوگا اور بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کمحض نیکیوں کے انباریر ہی نہر ہنا ان کو بیجانے کی بھی فکر کر نالبعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ میدان محشر میں ان کی نیکیوں کے بڑے بڑے بڑےا نبار لگے ہوں گے۔وہ کہیں گے المحمد لله خیرسلا ہے۔ گرجب صاب کتاب شروع ہوگا تو ایک آ دمی کھے گایا اللہ! اس نے میراحق دینا ہے۔ اُس کے حق کے مطابق اِس کی نیکیاں اٹھا کراس کودے دی جائیں گی۔ دوسرا آئے گایا اللہ!اس نے میراحق دینا ہے۔اُس کو اِس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ایک آ کر کھے گایااللہ!اس نے مجھے گالی دی تھی۔ایک نیکی گائی پر

دی جائے گی۔ایک کیے گا اے برور د گار!اس نے مجھے گھورا تھا بلا وجہ۔اس کواس کی نیکی وی جائے گی۔ایک کیے گا ہے پروردگار!اس نے مجھے مکا مارا تھا،اس نے میرے ساتھ دهوکا کیا تھا،اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولاتھا،اس نے میری فیبت کی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جا ئیں گی ۔حقوق والےلوگ باقی رہ جا ئیں گےتو ان کے گناہ اٹھا کراس کے سریرر کھ دیئے جائیں گے اوراٹھا کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔تو یا د رکھنا! نیکی کرنی بھی بروی مشکل ہے لیکن نیکی کا تحفظ کرنا اور اپنے حق میں محفوظ رکھنا مشکل ترین کام ہے۔ہم تو دنیامیں کسی کاحق کھا جانے کو جالا کی سجھتے ہیں ،کسی کوم کا مار دینے کو بہادری سجھتے ہیں لیکن ان چیزوں کا پتا قیامت والے دن لگے گاجب نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو فرمایا جس نے توبہ کی اور عمل اجھا کیا اللہ تعالی ان کی برائیوں کوئیکیوں کے ساتھ بدل وسكًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِينُمًا اور باللَّدتعالَى بَخْتُهُ والامهربان فرمايا وَمَنُ قَابَ اورجس نے تو بہی سے دل سے و عَمِلَ صَالِحًا اور عمل کیاعمل کرنا اچھا۔ توبہ کے بعد نیک کام کیے فَاِنَّهٔ یَتُوبُ اِلَى اللّهِ مَتَابًا پس بِشک وہ توبہ کرتا ہے الله تعالیٰ کے سامنے توبہرنا۔اس کارجوع رب تعالی کی طرف ہے۔عیاد الرجمان کی اورخوبی و الله یُنَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وه لوگ بين جوجموئي كوابئ بين وية -جان جاتى بحائ جوائ جموئي گوائی نہیں دیں۔ آج سچی گوائی دینا بہت مشکل کام ہے۔ اور بیمعنی بھی کرتے ہیں کہوہ جھوٹی مجانس میں ماضر نہیں ہوتے ۔ لینی زُور کامعنی جھوٹی مجانس ۔ جہاں شریعت کے خلاف باتیں ہوں وہ وہاں نہیں جاتے ۔ مثلاً ماتم کی مجلس ہوگئی، بدعات رسو مات کی مجالس ہو گئیں ان میں قطعانہیں جانا۔

#### مزيدخوبيال:

اورخوبی وَإِذَا مَرُّوْ ابِاللَّغُوِ مَرُّوْا بِحَرَامًا وہ جب گررتے ہیں بیہودہ بالس سے تو گررجاتے ہیں شریفانہ کوئی جواکھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی کی اور کھیل میں لگا ہوا ہے اللہ کے بندوں کوان سے کوئی دلچی نہیں ہوتی ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان سے الجھے نہیں ہیں بلکہ آرام سے وہاں سے گزرجاتے ہیں ۔ بعض ساتھی جذباتی ہوتے ہیں الجھ پڑتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگ گناہ میں اور پختہ ہوجاتے ہیں۔ ہاں!اگر کوئی ایبا قرینہ ہو کہ میں ان کو سمجھاؤں قدید لوگ سمجھ جائیں گے تو پھرزی کے ساتھ ان کو سمجھا دو لیکن جب وہ اپنے پتوں میں گھے ہوتے ہیں تو اس وقت ان پر شیطان سوار ہوتا ہے سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہوتی ۔ اس وقت وہ تمہاری ڈاڑھیاں سنا کیں گے تمہاری ماز اور روز سے سنا کیں گے کہ جاؤہ دیندارو! نمازیو! ڈاڑھی والو!لہٰذاشریفانہ طور پرگزرجانا چاہے۔

عبادالرجمان کی اورخوبی و السلایی و افسای افا دُنجیو ایسایت رَبِهِم اوروه لوگ ہیں جب ان کو یاد دلائی جاتی ہیں اپنے رب کی آیتیں۔ رب تعالی کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کے ذریعے ان کو مجھایا جاتا ہے تو کم یَنجو و اعکینها نہیں گرتے ان پر صُمَّا ہم ہم کے دریعے ان کو مجھایا جاتا ہے تو کم یَنجو و اعکینها نہیں گرتے ان پر صُمَّا ہم ہم کہ و کر و اعمینا تا اوراند ہے ہوکر۔ بلکہ وہ خور کے ساتھ اللہ تعالی کی آیات کو سنتے ہیں ہم جھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔

اورخوبی وَاللَّذِیْنَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا وَ فُرِیَّتِنَا قُرَّةَ اَعُیْنِ اور وہ لوگ بیں جو کہتے ہیں اے ہارے رب! دے ہمیں ہاری بیویوں کے اور ہماری اولا دے آنکھوں کی شنڈک داولا دنمازی ، دین دار ہوتو مومن کی آنکھ شنڈی ہوگی نے نماز

اور بے دین ہوتواس سے بڑاصد مہ کوئی نہیں ہوگا۔ یبیے کی خاطر جولوگ بیرون ملک جاتے ہیں جائز طریقہ سے کمائی کرنا گناہ نہیں ہے مگران میں اصولاً دونتم کےلوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جومومن متقی ، پرہیز گار ہیں ، نماز روزے کے پابند ہیں وہ وہاں بھی نماز روزے کے پابند ہو نئے ہیں۔لیکن ان کی اولا دوماں بگڑ جاتی ہے اور یہ لوگ اپنی اولا د کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں جاہے وہ کسی بھی پوریی ملک میں ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ کسی بھی ملک میں ہیں پریشان ہیں اور پریشانی اس لیے ہے کہ وہ اسنے بیچے کو تھیٹر تک نہیں مار سکتے کہتم نے نماز کیوں نہیں پڑھی ۔مقدمہ بن جاتا ہے۔ایئے بچوں کو تجھے نہیں کہہ سکتے ۔ وہاں کا ماحول اتنا گندہ ہے کہ خدا کی پناہ! کوئی شرم وحیانہیں ہے دن دیہاڑے سر کوں پر میں نے جو بچھ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔اورنو جوان طبقہ الی چیزوں سے بہت جلدمتاثر ہوتا ہے۔برطانیہ میں ڈائرم کےعلاقے میں ایک جگہ میری تقریر تھی تقریر کے بعد تجرات کے علاقہ کے ایک بزرگ آ کرمیرے ساتھ چےٹ کررونے لگ گئے اور کافی دریتک روتے رہے۔ میں نے یو جھا کیابات ہے؟ کہنے لگے کیا بتلاؤ ہماری پیدائش تو یا کستان کی تھی روزی اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی تھی یہاں ہماری حالت پیہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں تو ہماری اولا دہمارے ساتھ نداق کرتی ہے عیسائیوں اور غیر مذہبوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ہم جب منع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ چلو پھروتو ہمیں گھورتے ہیں۔ہم پچھنہیں کہہ سکتے ایمان بھی خطرے میں ہے۔ بھی ! کیا کرلو گے؟ جاردن کھانی کرجانا دوزخ میں ہے توا سے کھانے پینے کا کیا فائدہ؟ اور دوسرے قتم کےلوگ وہ ہیں جن کونہ یہاں ایمان عمل کاعلم ہے نہ وہاں۔ بیخودِ بھی برباداوران کی اولا دبھی برباد۔ ہمارا تجربہ بیہ ہے کہ جو پختہ ذہن کے مسلمان وہاں گئے

ہیں وہ وہاں بھی پختہ ہیں اور جو ڈانواں ڈول ، کچے ہیں وہ وہاں بھی کچے ہیں۔ اور اولاد وہاں سب کی بخی ہے الا ماشاء اللہ بزار میں سے ایک بھوگا جو سے ہوگا۔ تو عبا والرحمان کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب عطا کر ہمیں ہویوں سے اور اولا دسے آتھوں کی شنڈک و اجْعَلْنا فیل کہ تقین اِمامًا اور بنادے ہمیں پر ہیزگاروں کارا ہنما۔ ظاہر بات ہے کہ جو پر ہیزگاروں کا امام ہوگا وہ کتنازیادہ نیک ہوگا اولی شیخر وُنَ الْغُو فَةَ بِی لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گابالائی منزلوں کو۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جنت میں سوسومنزلیں ہیں بھا صَبَرُو اان کے صب كى وجەسے ـ انہوں نے تكاليف،مصائب، پریثانیوں پرصبر کیا وَیُلَقُّونَ فِیُهَا تَحِیُّةً وَّ سَلْمًا اوروه دیئے جا کیں گےان بالائی منزلوں میں آؤ بھگت اور سلام۔ تَحِیَّه کہتے ہیں خوش آمدید، پنجالی میں کہتے ہیں جی آیاں نوں، پشتو میں کہتے ہیں ہر کلہ راشہ۔ای طرح وہاں دعا ئیں ہوں گی اورسلام ہوگا۔فرشتے بھی کہیں مے مرحبا،خوش آمدید۔حوریں بھی کہیں گی جی آیاں نوں۔جھڑے، فتنے اورشرارت کی وہاں کوئی بات نہیں ہوگی خلیدیئنَ فِيْهَا بميشه بميشهان بالا كَي منزلول مين ربيل ع حسنت مُستقرًا ومُقامًا ان كا عارضي طورير جوشه كانا ہوگا وہ بھي اچھا ہوگا اور جوستقل ہوگا دہ بھي اچھا ہوگا۔ عارضي طورير اس طرح مجھوکہتم اینے عزیز رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جاتے ہود ہاں دو حیار دن ، ہفتہ تھمرتے ہو پھرواپس گھر آ جاتے ہو یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ جنت میں بھی اپنے دوست ،عزیز رشتہ دار وں کو ملنے کے لیے جائیں کے تو وہ عارضی قیام گاہ بہت اچھی ہوگی اور جوستفل ر ہائش گاہ ہوگی وہ بھی بہت عمرہ ہوگی۔ قُلُ آپ کہدریں ان کو مَا يَعْبَوُ ابِكُمْ رَبَّي نہيں ميرارب تبهارى كوئى يروانبيس كرتا لَـوُ لادُعَــآوُ كُـمُ الرتبهارى وعائيس نه بو-اكرتم

دعائیں نہ کرواور تمہاراتعلق اللہ تعالی کے ساتھ نہ ہوتو رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے فَ قَدَّکَدُّنَهُم پستحقیق اوظالموائم جھٹلا چکے ہور ب تعالیٰ کے احکام فَسَوْف یَکُونُ لِنَامَ اللهُ ال



المكل ( مكمل )

たべい サンテンコルストーシーション

بحروب المرادي والمرادي والمرادي

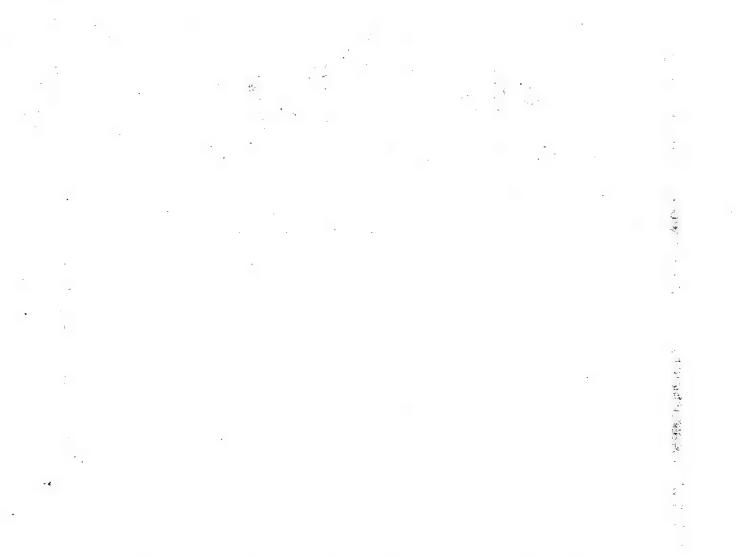

عَنَافَةُ عَنَّاكُ اللهُ اللهُ الدُّمْنِ الرَّحِيْنِ الْمَاكِمُنِ الرَّحِيْمِ الْمَاكُلُةُ الْمُعَنَّاكُ الْمُخْتَفِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعَانِي الْمُعِينِ اللهُ الْمُعْرِفِينَ اللهُ الْمُعْرِفِينَ اللهُ الْمُعْرِفِينَ وَعَلَيْ اللهُ اللهُ

طسم قِلْکَ این الْکِتْ الْمُبِیْنِ یه یی بین بین کھول کربیان کرنے والی کتاب کی لَعَلَّک شاید که آپ بَاخِع نَفُسکَ ضائع کردیں اپی جان کو اَلَّا یَکُونُواْ مُوْمِنِیْنَ اس بات ہے کہ یہ لوگ ایمان بیس لاتے بائی نَشَا اُنْزِلُ عَلَیْهِمُ الرَّمِم چا بیں توا تاردیں ان پر مِنَ السَّمَاءِ آسان سے ایّهٔ کوئی نشانی فَطَلَّتُ اَعْنَاقُهُم پی ہوجا کی ان کی گردنیں لَهَ اس کے سامنے خاضِعِیْنَ فَطُلَّتُ اَعْنَاقُهُم پی ہوجا کی ان کی گردنیں لَهَ اس کے سامنے خاضِعِیْنَ السَّمَاءِ اللهِ کَانُواْ عَنَهُ مَرْہوت مِن وَاللَّ حُمْنِ رَمَان کی طرف سے مُحُدَثِ تازہ اِلَّا کَانُواْ عَنُهُ مَرْہوت بیں وہ اس سے مُعْرِضِیْنَ اعراض کرنے والے فَقَدُ کَذَبُوا پی حَقیق یہ چھٹلا چکے اس مِن فَدِ وَیْنَ اعراض کرنے والے فَقَدُ کَذَبُوا پی حَقیق یہ چھٹلا چکے اس مِن فَدِ وَیْنِ اعراض کرنے والے فَقَدُ کَذَبُواْ پی حَقیق یہ چھٹلا چکے اس مَن فِیمُ اس اَنْہَوُا حقیقت مَا اس چیز

كى كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُوْءُ وْنَ تَصِبْسَ كَسَاتُه يِهِ الْكَرُوْ الْكَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْءُ وْنَ تَصِبْسَ كَسَاتُه يِهِ الْكَرُوْ الْكِلَانُ فِيهَا كُنَى الْكَرُوْ وَيَعْ مِلْ الْكَرُونِ وَمِن كَلَّ ذَوْجِ كَوِيْمٍ مِلْمَ كَاسِرْيَال جَوْرُا جَوْرُا عَده النَّا فِي ذَلِكَ بِهِ اللهِ الله

### مضامین سورت :

میں بڑلا کیں گے کہ شاعروں کوآپ کے ساتھ کیا نبست ہے وَاِنَّهُہُم یَفُوکُونُ مَا اَلَا یَفْعَلُونَ ''اور بِشک وہ کہتے ہیں وہ جوکرتے ہیں ہیں۔''اور آپ کے توجو کہتے ہیں وہ جوکرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ والشُعُو آءُ یَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ ''شاعروں کی پیروی تو گراہ لوگ کرتے ہیں ۔'ان کی مجلس میں آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں کردار کی کوئی چیزان میں نہیں ہوتی ۔اور آپ کی کی مجلس میں تو بڑے ہدایت یا فتہ ، پر ہیزگار اور متقی لوگ ہوتے ہیں۔اور شاعرول کا فاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے اور آپ کی جوزبان پر ہے وہی دل میں ہے یہاں کوئی دور گئی نہیں ہے۔

یہ سورت مکہ مکرمہ میں سنتالیسویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔اس میں گیارہ رکوع اور دوسوستائيس آيات ہيں۔ طلسم سيحروف مقطعات ہيں اور قر آن کريم کی انتيس سورتيں ہیں جن کے شروع میں ایسے تروف آئے ہیں۔ کسی میں الم مکسی میں الو ہے کسی میں حم ہے ، کسی میں طس ہے۔ ان کے متعلق حضرت عبداللّٰدا بن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما فر ماتے بين هِيَ مِنْ أَسُمَآءِ اللَّهِ تَعَالَى يرروف الله تعالى كنامول كى طرف اشاره بين وط ے مراد طَیّب ہے جواللہ تعالی کانام ہے۔ اور سے مراد سَمِیْع ہے یہ جی اللہ تعالیٰ کا نام ہے وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ ميم عصراد مالك ہے يكى الله تعالى كانام ہے مَالِكِ يَوُمِ الدِّين - اسى طرح باتى حروف بهى الله تعالى كيسى نهسى نام كى طرف اشاره ہے۔فرمایا تِلک ایٹ الکتاب المُمبِین یہ جوتمہارے سامنے پڑھی جارہی ہیں بیاس تاب کی آیتی ہیں جو حقیقت کو کھول کربیان کرتی ہے۔ چونکہ ہماری زبان عربی ہیں ہے اس لیے ہم قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کونہیں سمجھتے ۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا دنیا آج تک اس کی مثال ،اس کی نظیر نہیں پیش کرسکی ۔سارا قر آن تو در کنارا یک

آگر ہوتم کو پچھ بیض کی شکایت تو کھالومولیاں مٹرامام دینا
جنت کی سیٹیں تو پُر ہو چکی ہیں جہنم میں بے خوف وڑامام دینا

 حکومت سے کہدو جہاز وں کورو کے

بدراتون كوميراتراه نكالت بين

یہ با مگ دراکا مقابلہ ہور ہا ہے لاحول ولاقوۃ الا باللہ ، کیا مقابلہ ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک چھوٹی می سورت جیسی سورت بھی آج تک کوئی نہیں لا سکا اور نہ قیا مت تک لا سکے گا اور یہ وہ کتاب ہے جوحقیقت کو کھول کرر کھ دین ہے لَعَلَّک بَاجِعٌ نَفْسَک شاید آپ پی جان کو ضا کع کر دیں آلا یَکُونُو اُ مُوْمِنِیُنَ اس بات سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ۔ آپ بھی لوگوں کے ایمان کے بارے میں بہت حریص سے۔ یہ صفت آپ بھی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فر مائی ہے۔ خویص عکن کے مُن دوہ تم برحریص ہیں۔ "آپ بھی دنیا خراق نیادہ سے بلکہ اس بات کی حرص تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہوایت نصیب ہو۔ آپ بھی لوگوں کو قرآن ساتے ، تبلیخ کرتے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن ساتے ، تبلیغ کرتے اور

مشرکین مکہ استحضرت ولی کے بروگرام کی تکذیب کرتے تھے: آپ وال دات کوتو وہ نہیں جھٹلاتے تھے بلکہ آپ والا کے بروگرام کو جھٹلاتے عقے۔ایک موقع پر ابوجہل نے بازار میں آپ الاکا بازو بکر لیا اور کہا کہ یا محملاللہ) لَا نُسكَدِّبُكَ وَللْكِنُ نُكَدِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ " جَمْ آپ كَى تَكذيب بَيْس كرت ليكن بم اس چیزی تکذیب کرتے ہیں جوآپ لے کرآئے ہیں۔ 'پیجوآپ اللہ کہتے ہیں لا اللہ الا الله يميں قابل قبول نہيں ہے۔ تو ان با توں ہے آپ ﷺ کود کھ ہوتا تھا اور آپ ﷺ مغموم رہتے تھے۔اور قاعدہ بیہے کیمکین آ دمی جلد بوڑھا ہوجا تا ہے۔اس کے تُو یٰ جلد جواب وے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ آخری دور میں نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے فرض نہیں، کمزوری کی وجہ ہے۔ حالانکہ آپ ﷺ کی عمر مبارک کوئی زیادہ نہیں تھی کل عمر ترسٹھ سال تھی۔ بعض صحابہ ﷺ نے کہا حضرت! شِبْتُ " "آپ وقت سے پہلے بوڑ ھے ہو گئے 

جیسی سورتوں نے '' سورت ہود میں اللہ تعالیٰ نے مجرم قو موں پرعذاب کا ذکر فر مایا ہے۔

نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم اور بے شاریخ بروں کی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا و کے ذلاک آئے۔ اُد رَبِّک اِذَا اَخَدُ الْقُرای ''اوراسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑجس وقت کہ وہ پکڑتا ہے بستیوں کو۔' تو ان الفاظ ہے آپ ﷺ پریشان ہوئے کہ ہیں میری امت نہ پکڑی جائے۔ بستیوں کو۔' تو ان الفاظ ہے آپ ﷺ پریشان ہوئے کہ ہیں میری امت نہ پکڑی جائے۔ توغم کی وجہ سے انسان کا بدن کمز ور ہوجا تا ہے، اعضاء جواب دے جاتے ہیں۔
تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ کا جسم روز بروز موٹا ہوتا جارہا تھا بڑے ڈاکٹر وں ، حکیموں نے علاج کیا گرکوئی فرق نہ پڑا۔ جوں جوں اس کا علاج کرتے وہ اور موٹا ہوتا جا تا کھانا ہے گرکوئی فرق نہ پڑا۔ جوں جوں اس کا علاج کرتے وہ اور موٹا ہوتا جا تا کھانا ہی کم کیا گرموٹا ہے میں کمی نہ آئی۔ ایک پرانا بوڑھا تھیم کرتے وہ اور موٹا ہوتا جا تا کھانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کہانا ہی کمانا ہی کہانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کا فران ہی نہوں کی لور کی خور اس گان است نہ کہانا ہی کیا اس کا علاج کا تاریخ کی کہانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کہانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کہانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کمانا ہو کہانا ہی کمانا ہی کہانا ہو کہانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کمانا ہی کہانا ہوتا ہو کہانا ہو کہانا ہو کہانا ہی کمانا ہو کہانا ہی کمانا ہو کہانا ہی کمانا ہی کہانا ہی کمانا ہی کمانا ہو کہانا ہو کہانا ہی کہانا ہو کہانا ہی کمانا ہو کہانا ہی کمانا ہو کمانا ہو کہانا ہو کہانا ہو کہانا ہو کہانا ہو کمانا ہو کہانے کمانا ہی کمانا ہو کہانا ہی کہانا ہو کہ کو کہانا ہو ک

تھا ہڑے ڈاکٹروں ، حکیموں نے علاج کیا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ جوں جوں اس کا علاج کرتے وہ اور موٹا ہوتا جا تا کھا نا بھی کم کیا مگر موٹا ہے میں کمی نہ آئی۔ایک پرانا بوڑھا حکیم تلاش کیا اس نے کہا کہ میں علاج کروں گا ذراستارہ دیکھلوں کہ شفا ہوگی بھی یا نہیں۔ یہ حکیم نجوی بھی تھا۔ چنا نچہ حساب کا ڈرامہ رچا کراس نے کہا کہ یہ چالیس دن کے بعد مر جائے گا۔اگر یہ نہ مرے تو مجھے بھانی پرلٹکا دینا۔ چالیس دن پورے ہوگئے اور وہ کھاتے جائے گا۔اگر یہ نہ مرحات مجھے بھانی پرلٹکا دینا۔ چالیس دن پورے ہوگئے اور وہ کھاتے جائے گا۔اگر یہ نہ مرحاد کی مرانہ۔ بادشاہ نے حکیم کو بلاکر پوچھا کہ تم تو کہتے تھے کہ میں مرجاد کی گا میں تو نہیں مرا جا حکیم نے کہا کہ بادشاہ سلامت! یہ تو میں نے علاج کیا ہے۔

تورب تعالی نے فرمایا کہ شاید آپ بی جان ضائع کردیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے ان کے ایمان نہیں لانے ان کے ایمان نہ لانے پر آپ پر بیثان نہ ہوں اِن نَشَا نُنَوِّلُ عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَآءِ اَيُهَ اَلَٰ مَان نہ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بقُوَّةِ [بقره: ٣٦] "اوراتهاياتهم نةتم يرطوركوكه پكروجو كچههم نه ديا بهمهين مضبوطي كے ساتھ۔''تورب تعالیٰ اليی نشانياں بھی نازل كرسكتا ہے۔ فرمايا وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ فِي حُو اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت مِنَ الوَّحُمن رحمان کی طرف سے مُحُدَثِ تازہ۔ جوچزرب تعالی ک طرف سے تازہ بتازہ آتی ہے اللّا کانُوا عَنْهُ مُعُرضِیْنَ مُرباس ہے اعراض کرتے ہیں۔ جورب تعالی کی طرف ہے آیات نازل ہوتی ہیں بھیحتیں اترتی مِين مَبِين مانة فَقَدُ كَذَّبُوا لِي تَحقيق مرجملا عَكم بِين فَسَيَأْتِيهِمُ أَنْسَوُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونُ وْنَ لِي عَقريب آئِ كَان كے ياس حقيقت اس چيزى جس كے ساتھ سي صلحا كرتے ہيں۔ آج تو يعذاب كساتھ مخر وكرتے ہيں اور كہتے ہيں فأتِنا بمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ [اعراف: ٤٠] ' لحآ جارے ياس وه عذاب جس سے جميس وراتا بيك كم كت متلى هلدًا الوعدة "كب بوكايدوعده؟" فرمايا جب آئكًا حقیقت کھل جائے گی اور اس وقت بتا چل جائے گا تو حید کیا ہے ادر شرک کیا ہے ، سیج کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سنت کیا ہے بدعت کیا ہے؟ اگر رب تعالیٰ کی قدرت کو مجھنا ہوتواس كى صنعت كود يكه و تمجيرة جائے كى فرمايا أوَلَهُ يَسرَوُ اللَّى الْأَرْضِ كيا انہول في بيس و يكاز مِن كَاطرف كَمُ أَنْهَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْج كُويْم كُتْنَى الْكَاتَيْنِ بِم فِي السَّمِي ہرتشم کی سبزیاں جوڑا جوڑا عمدہ۔ درختوں کی شکلوں کو دیکھو، ان کے پچلوں کو دیکھو، کتنے قشم سم کے پھل ہیں ۔کوئی درخت بڑا ہے کوئی جھوٹا ہے ان میں نربھی ہیں مادہ بھی ہیں ۔خربوز كئ سم كا، تربوزكئ سم كا، آم كئ سم كا، سيب كئ سم كا، گندم، جو، ييخ ، كئ سم كے ، كئ چيزيں میٹی ہیں کئی چیزیں کڑوی ہیں۔ آم میٹھاہے تُ۔ بُ ک واہے۔ اگر کوئی خداکی قدرت کو سمجھنا جا ہے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے اِنَّ فِی ذَلِکَ لَایَةً بِشکاس میں رب کی

قدرت کی نشانیاں ہیں و مَا کَانَ اکُفَرُهُم مُّوْمِنِیْنَ اور نہیں ہیں اکثر ان کے ایمان اللہ فانے والے۔ اس وقت تقریباً پانچ ارب انسان و نیا ہیں موجود ہیں ان میں پانچواں حصہ مسلمانوں کا ہے جواپے آپ کومسلمان کہلواتے ہیں۔ پھر ان میں صحیح معنی میں مسلمان بہت تھوڑے ہیں ان کھر ان میں صحیح معنی میں مسلمان بہت تھوڑے ہیں کا رب تا سے مربان ہے وان دَبّ کَ لَهُ وَ اللّهِ عَذِبُ لُهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَمِر بان ہے۔ خالب ہے چاہے تو ایک منط میں سب کوتاہ کرد ہے گرم بربان ہے تہمیں موقع دیتا ہے تو باستغفار کا۔



### وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ

مُولِلَى إِن النِّي الْقَوْمُ الطُّلِمِينَ فَ قَوْمُ فِرْعُونَ ۖ الدِّيكُفُونَ ۗ الدِّيكُفُونَ ۗ قَالَ رَبِ إِنَّ أَخَافُ أَنْ يُكُذِّبُون ﴿ وَيَضِينُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَأَرْسِلُ إِلَى هُرُوْنَ ﴿ وَكُلُّمُ مُكَنَّ ذَنْكُ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُكُونِ ﴿ قَالَ كُلُا فَاذْهُبَا بِإِلَٰتِنَا إِنَّامَعَكُمْ فِي مُونَ ﴿ اَنْ يَقْتُكُونِ الْمُعَلِّمُ فَالْ فَاتِيَا فِرْعُونَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْ مَعَنَابَنِي إِسْرَاءِيْلَ فَكَالَ الْمُؤْثَرِتِكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَلِيدَا وَلِيدَا وَلِيدَا وَلِيدُ فِيْنَا مِنْ عُبُرِكِ سِنِيْنَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ الَّذِي فَعَلْتَ وَ أنت مِنَ الْكَفِرِيْنَ ® قَالَ فَعَلْتُهُمَّ إِذًا وَآنًا مِنَ الطَّمَالِيْنَ ۗ فَقُرُرْتُ مِنْكُمْ لِلمَّا خِفْنَكُمْ فُوهَبُ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسِلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهُا عَلَى أَنْ عَبِّدُكَ بَنِيْ المرآءيل@

وَإِذْ نَادِى اورجب بِكَارا رَبُّكَ آپ كرب نے مُوْسَى موكى عليہ السلام كو اَنْ بِيكہ اِئْتِ آپ آ كيں الْفَوْمَ الظّلِمِيْنَ ظالم قوم كے پاس قَوْمَ الطّلِمِيْنَ ظالم قوم كے پاس قَوْمَ فِي السّلام كو اَنْ بِيكہ اِئْتِ آپ آ كيں الْفَوْمَ الطّلِمِيْنَ ظالم قوم كے پاس قَوْمَ فِي السّلام كَ وَمَوْنَ وَهُ كِيول بَيْنِ بَحِيْحَ كَفَر شَرك سے قَالَ كَهامُوكُ عليه السّلام نے رَبِّ الے مير برب اِنِّيْ آخاف بيثك عَن اَنْ اس بات كا يُتكذّبُونِ كروه مجھے جھلاديں كے وَيضِيْقُ صَدُرِي اور ميراسين تَنك ہوگا و لَا يَنْ طَلِقُ لِسَانِي اورئيس چلتى ميرى زبان صَدُرِي اورميراسين تَنگ ہوگا و لَلا يَنْ طَلِقُ لِسَانِي اورئيس چلتى ميرى زبان

روانی کے ساتھ فَارُسِلُ اِللّٰی هروُنَ پس آپ نبوت کا پیغام جیجیں ہارون کی طرف بھی (علیہ السلام) وَلَهُمْ عَلَیّ ذَنْبُ اوران لوگوں کامیرے ذے ایک گناہ ہے فَاحَاثُ پس میں خوف کرتا ہوں اَن یَّفُتُ لُون بیر کہ مجھے ل کردیں كَ قَالَ فرمايا يروردگارنے كلاً ہرگزنہيں فَاذُهَبَالِس جاوَتُم دونوں با ياتِنَآ جارى نثانيال كر إنَّا مَعَكُمُ مُسْتَمِعُونَ بِشك بم تهاري ماته سنن والے ہیں فاتیا فرعون کی اس جاؤتم دونوں فرعون کے باس فقو کہ پس دونوں اس سے کہو إنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ بِشَكَ بِم رَبِ العَالَمِين كرسول ہيں أَنُ أَدُسِلُ مِيكَ يَصِيحُ وَ مَعَنَاهاد بِسَاتِه بَنِي آسُوَآءِ يُلُبِي الرائيل كو قَالَ فرعون نِهُ اللَّمُ نُوَبِّكَ كيابهم نِيجُهُ كوياللَّهِ فِينَا السِّيا الدر وَلِيُدًا جَبُدا بِ مِنْ عُمُرك إِنْ اورا يَصْبِر عِنْ الدر مِنْ عُمُرك إِنْ عمرے سِنِیْنَ کُی سال وَ فَعَلْتَ اور کیاتم نے فَعُلَتک اپناکام الَّتِی فَعَلْتَ جوتم نے کیا و اَنْتَ مِنَ الْکفورین اورآب ناشکری کرنے والوں میں سے ہیں قَالَ فرمايا فَعَلْتُهَا إِذًا كياميس في وه كام الوقت وَّانَا مِنَ الضَّالِّينَ اورميس خطاکاروں میں سے تھا فسفر ڈٹ مِنگے کی میں بھاگ گیاتم سے لَہما خِفْتُكُمْ جب میں نے تم سے خوف كيا فَوَهَبَ لِي رَبِّي يس مجھے عطاكيا مير إرب في حُكمًا عَم وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُوسَلِينَ اور بنايا مجهة بينمبرول میں سے وَتِلُکَ نِعُمَةٌ اوربیاحان ہے تَمُنَّهَا عَلَيَّ جُوتُونَے احسان جلایا

### موسىٰ عليه السلام كاواقعه:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لو! وَإِذْ نَادی رَبُّکَ مُونِسَی اور جب لیکاراآپ کے رہ نے موی علیہ السلام کو اَنِ ا فُتِ الْقَوْمَ الظّلِمِینَ یہ کہ آپ جا کیں ظالم قوم کے پاس۔ اس مقام پراجمال ہے اور دوسرے مقام پر تفصیل ہے۔ وہ تفصیل اس طرح ہے کہ موی علیہ السلام دُن سال مدین میں رہے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور ان کی بروی صاحبز ادی حضرت صفورا کے ساتھ نکاح ہوا۔ مدین سے مصر کا سفر تقریباً آٹھ دی دن کا تھا۔ دس سال کے بعد موی علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت ما گی کہ میں اب این آبانی گھر مصر جانا چاہتا ہوں اہل وعیال کے ساتھ کہ جھے سے اتفا قا ایک کہ میں اب این آبانی گھر مصر جانا چاہتا ہوں اہل وعیال کے ساتھ کہ جھے سے اتفا قا ایک آدی مرگیا تھا جا کر حالات کا جائزہ لیتا ہوں کہ وہ بات ان کے ذہنوں میں ہے اور وہ نہیں۔ اگر ان کے ذہنوں میں ہے اور وہ

میری تلاش میں بیں تو پھر میں واپس آ جاؤں گا۔حضرت شعیب علیہ السلام کی اہلیہ نے اجازت دی کہ تھیک ہے چلے جاؤ کہ وہاں آپ کے دالدین ہیں ، بہن بھائی ہیں ان کا بھی حق ہے۔سفرشروع ہوا پیدل سفرتھارات کی تاریکی تھی راستہ بھول گئے ۔موسم بھی سردی کا تھا۔وادی طویٰ کے مقام پر جب مینچ تو اہل خانہ سے کہا اِنٹی افسٹ نارا [ط: ١٠] " تم ذرا یہاں تھہرو مجھے آگ نظر آرہی ہے 'میں وہاں جا کرراستہ بھی یو چھتا ہوں اور آگ بھی لا تا ہوں تا کہتم سیکو۔ وہاں جب پہنچے تو وہ حقیقی آگ تو نہیں تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات تھیں۔وہاں رب تعالی نے پکارا ،آوازدی۔اس کاذکرے وَاذ نادی رَبُّکَ مُوسِلَى اور جب آواز دى آپ كرب في موى عليدالسلام كوان ائت الْقَوْمَ الظّلمينَ بیرکہ آپ جائیں ظالم توم کے پاس اوران کی اصلاح کریں۔وہ ظالم قوم کون ہے؟ قَدْمُ فِرْعَوْنَ فرعون کی قوم فرعون مصر کے بادشاہ کالقب ہوتا تھاجیسے ہمارے ملک کے سربراہ كوصدر كہتے ہيں نام جو بھى ہوصدر ياكسٹان كہتے ہيں۔تو صدراور فرعون كامفہوم ايك ہى ہے۔نام الگ الگ ہوتے تھے مویٰ علیہ السلام کے زمانے میں جوفرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریّا ن تھا۔ یہ بڑا ہوشیار جالاک آ دمی تھاجیسے آج کل کے لیڈر ہیں اسی طرح كا آدمى تھا۔ تو قوم فرعون كے ياس جائيں اوران سے كہيں اكلا يَتَقُونَ كياوہ بحج نہیں ہیں کفرشرک ہے،رب تعالیٰ کی نافر مانی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کورب تعالیٰ نے يه بيغام دياتو قَالَ موى عليه السلام في كها رَبِّ المعير عدب إنِّسي آخها ف أنَّ يُسكَلِّدُ بُون بِشك مِين خوف كرتا مون اس بات كاكدوه مجھے جھٹلاديں كے وَيَضِينُ قُ صَدُرى اورميراسين تك موكا و لا يَسْطَلِقُ لِسَانِي اورميرى زبان بحى روانى كے ساتھ نہیں چکتی فَاَرْسِلُ اِلْی هٰرُوُنَ پس آپ جیجیں نبوت کا پیغام ہارون کی طرف۔میرے

بھائی ہارون کوبھی رسول بنا تیں تا کہوہ میرامعین و مددگار ہو۔سولہویں یارے میں پڑھ سے کے ہوکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کوصندوق میں رکھ کر بح قلزم میں ڈال دیا اوروہ بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جو تالاب تھا وہاں پہنچا تو باغ کے مالی یا فوجی نے اٹھا کرآسیہ بنت مزاجم" کے حوالے کر دیا جو بڑی نیک خاتون تھی۔ فرعون نے کہا کہاس بیچے کوتل کر دیں ہے وہی خطرناک بچے ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے میں نے بارہ ہزار بچے قبل کرائے ہیں۔ بیوی أَرْكُى كُواس تَقِلُّ نبيس كرنا عَسلى أَنُ يَّنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَذَا [سورة القصص] "اس كُولَ نه کرو ہوسکتا ہے اس ہے ہمیں فائدہ ہویا اس کوہم اپنا بیٹا بنالیں۔'' فرعون نے کہا کہ تجھے كُوكَى فاكده معلوم موتا موكا مجھے توكوكى فائده نظر نہيں آتا ۔ إنَّ عَمَا الْآعُمَالُ بالنِّيَّاتِ 'اعمال كادارومدارنيتوں يرب-" آسيه"كى نيت اچھى تھى اس كوالله تعالى نے ايمان جيسا فائده پہنچایا اور آخرت بن گئی۔فرعون بدنیت تھااس کو کچھنہ ملا۔اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرف لوٹا کر دودھ کا انتظام بھی کر دیا۔فرعون مویٰ علیہ السلام کواٹھا تا تو وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے۔ تجھی اس کی ناک میں انگلیاں ڈال دیتے ،تبھی آنکھوں میں ،تبھی منہ پرتھیٹر مار دیتے ۔ فرعون نے کہا کہ یہ بچے خطرناک ہے آسیہ بنت مزاحم " نے کہا کہ ہیں بیچے ایسی ولیں حرکتیں رتے ہیں ناسمجھ بچہ ہے اس کو کیا پتا؟ فرعون نے کہا کہ اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بچہ ہے مگروہ بچے اور ہوتے ہیں یہ بچہاس طرح کانہیں ہے۔ کہنے لگے امتحان لیتے ہیں۔ ایک پلیٹ میں ہیرارکھ دیا اور دوسری طرف جاتا ہوا انگارار کھ دیا کہ دیکھویہ ہیرا اٹھا تا ہے یا انگارا۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو چیز ہاتھ لگے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔مویٰ علیہ السلام نے جلتا ہواا نگاراا تھا یا اور زبان پرر کھ دیا جس ہے زبان متاثر ہوگئی۔ بعض دفعہ بولتے ہوئے الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی تھی۔موسیٰ علیہ السلام اس کا حوالہ دے رہے

ہیں کہ میری زبان روانی کے ساتھ نہیں چلتی ہارون کو بھی نبی بناویں ۔اور دوسری بات ہے ے وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ اوران كاميرے ذے ايك كناه ب فَاخَافُ أَنُ يَّقُتُلُون لِي میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے تل کردیں گے۔اس کا ذکر آ گے سورۃ القصص میں آئے گا کہ دوآ دمی لڑر ہے تھے ایک فرعون کے باور چی خانے کا انچارج تھا قاب اس کا نام تھا۔دوسرا ایک مز دورتھا جس ٹروہ ظلم کرر ہاتھا۔مزدور نے اپنی امداد کے لیےموی علیہ السلام کو بلایا۔ انہوں نے اس انجارج افسر کو مجھایا مگروہ نہ مجھا تواس کومگا مار دیا۔وہ موی علیہ السلام کا مکا برداشت نه کرسکا اور ڈھیر ہوگیا ، مرگیا۔ اس وجہ ہے موی علیدالسلام وہاں ہے مدین چلے گئے۔اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کا میرے ذے ایک گناہ ہے اور مجھے خوف ہے کہاس گناہ کے بدلے مجھے آل نہروی قال رب تعالی نے فرمایا کلا ہر گزنبیں قال ر سكت فَاذُهَبَا لِيسَمْ وونوس بها في موسى عليه السلام اور مارون عليه السلام جاو بالينسف ميرى نشانیاں لے کر اِنا مَعَکُمُ مُستَعِعُونَ بِشک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاری مداور نفرت تمہارے ساتھ ہے اور سننے والے ہیں۔وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں فاتیک فِرُعَوْنَ لِسَمْ دونوں جاؤفرعون کے پاس فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لِس دونوں جا کرکہوہم رب العالمین کی طرف سے بھیج ہوئے ہیں۔اس جملے میں دو بنیادی چیزوں کا ذکر ہو گیا۔رب العلمین میں رب تعالیٰ کی توحید آگئی اور رسول کے لفظ میں رسالت آگئی اور سولہویں یارے میں قیامت کا بھی ذکر ہے۔تو پہلی آیت میں مویٰ علیہ السلام نے تو حید بھی پیش کی اور رسالت کا مسئلہ بھی بیان فر مایا اور قیامت کا بھی فر مایا اَنْ اَدُسِلُ مَعَنَا بَنِي آسُوآءِ يُلُ بِيرَ بَصِيح وے بهارے ساتھ بن اسرائیل کو ان کوآزاد کر

واقعه اس طرح ہوا کہ پوسف علیہ السلام میلے بچھ عرصہ مصرکے وزیر خزانہ رہے۔ اس وفت جوفرعون تقااس كا نام تقاريّان بن دليد \_ برا نيك دل اور يحيح الفطرت انسان تقا اس کے پیچے الفطرت ہونے کا اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے حق کی بات پیش کی تو اس نے بغیر کسی قبل و قال کے فور اُس کو قبول کرلیا۔ پھر حق كوتبول كرنے كے بعد تاج شاہى اتاركر يوسف عليه السلام كے سر پر كھ ديا۔ شاہى قلم جس كے ساتھ دستخط كرتا تھا اور مہر وغيرہ سب مچھ يوسف عليه السلام كے حوالے كر ديئے اور كہا کہ آج کے بعد آپ ملک مصر کے بادشاہ ہیں میں نہیں ہوں۔ آج کسی چیڑ ای کوکہو کہ عہدہ جھوڑ دے، چھوڑے گانہیں اور آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہور ہا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے خدا کی پناہ! ایسائس ملک میں نہیں ہور ہا۔ حالانکہ بیملک اسلام کے نام پرلیا گیا ہے اور حال بیہ ہے کہلوٹ مار، بددیانتی اور ناانصافی سے کوئی محکمہ خالی نہیں ہے قبل ،اغوا، زنا کے داقعات سے اخبارات بھرے ہوئے ہیں۔اسلم بیک بڑااچھا آ دمی ہے گراس کے متعلق بھی اخبارات میں آیا ہے کہ وہ بھی بنک کے سلسلے میں سولہ کروڑ میں آلودہ ہے۔ بیا ہوا کوئی بھی نہیں ہے اوپر سے لے کر نیچ تک سب کا بیک ہی حال ہے۔تو خیرریان بن وليدبرا انيك دل بادشاه تقابادشاى يوسف عليه السلام كيحوال كردى اوركها كممرا تعاون تمہارے ساتھ رہے گا۔ پوسف علیہ السلام نے فر مایا کہ باد ثناہتم ہو۔ حق کوآپ نے قبول كرليا ہے ميراكلمہ يڑھليا ہے۔ كہنے لگا حضرت! ايها ہرگزنہيں ہوگا كہ ميں كلمہ تمہارا پڑھوں اور بادشاہ رہوں نہیں ہوسکتا۔ حکومت دے دی۔اس میں نہ کوئی جھگڑا ہوانہ احتجاج ہوا اس وقت بوسف عليه السلام نے اپنے اہل خانہ کومصر بلالیا تھا اورسب وہاں آ کرآ با دہو گئے اور وہاں ان کی نسل خوب پھیلی لیکن بعد کے جوفر عون تقے انہوں نے ان کو اپنا بریگاری بنالیا

ان سے بگار لیتے تھے۔اول تو پینے نہیں دیتے تھے اور دیتے تو برائے نام - چونکہ پنیمبرول کی اولا دمیں سے تھے ان میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے۔اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا کہ ان کو آزادی ملے تو موئی علیہ السلام کومبعوث فر مایا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے فرعون! بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج ،ان کو آزادی دے۔ میں نے ان کو ایخ آبائی علاقہ ارض مقدس لے جانا ہے جہاں سے بیآئے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ مظلوموں کو آزادی دلانا مقدس لے جانا ہے جہاں سے بیآئے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ مظلوموں کو آزادی دلانا معمی دین کا حصہ ہے بشرطیک تھے ہو۔

قَالَ كَهَا فَرعُون نِي أَلَمُ نُوبَكَ فِينًا وَلِيُدًا المصموى عليه السلام كيام في آپ كويالانبيس اين اندر جبكه آپ يج تھ وَّلَهِفْتَ فِينَا مِنْ عُمُوكَ سِنِيْنَ اور آپ مھبرے ہارے اندرا پی عمر سے کی سال تیس سال آپ ہمارے ہاں کھاتے پیتے رہے ہوہم نے تمہاری پرورش کی ہے آج ہمیں کا فرمشرک بنانے آ گئے ہواور آپ بیہ بات بھول مع موسمين ياد إ و فَعَلْتَ فَعُلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ اورا آب نے كى وه كاروائى جوآب نے کی کہ بندہ مارکر بھاگ مجئے۔ آج الٹا ہمیں تقیحت کرنے آگئے ہو وَ أَنْسستَ مِسنَ الْكُفِرِيْنَ اورآب بردے ناشكرے ہيں۔تمہاراتوفريض تفاكتم مارى خدمت كرتے مارا شكريداداكرتے كه مين تبهارابر المشكور بول كتمين سال تم في مجھے كھلايا بلايا خدمت كى مجھ ہے اتفا قابندہ مرگیا تھا مجھے معاف کردو، بادشاہ ہورحم کی اپیل کرنے آیا ہوں، تجھے توبیہ کہنا عابية تعارالنا آب بميں نفيحت كرنے آگئے ہيں بيسب كچھ بھول گئے ہو قَالَ موكى عليه السلام فِي مايا فَعَلْتُهَا إِذًا كي ميس في وه كاروائي اس وقت وَّانَا مِنَ الطَّهَ لَيُنَ اور ميس خطا کاروں میں سے تھا۔ میں نے اراد وقتل سے نہیں مارا تھا۔ مگا کوئی آلہ قتل تھوڑا ہی ہے۔ مکتے سے عاد تا آ دمی نہیں مرتے ہے علی کلے کی ساری کمائی ہی کھے بازی کی ہے کھے

مار مارکراور کے کھا کھا کراس نے دولت اکھی کی ہے۔ اگر مکوں سے آدمی مرتے تو وہ کتنوں کا قاتل ہوتا اور خود بھی مر چکا ہوتا۔ میں اپنی خطا مانتا ہوں اور میر بے دب نے وہ میری خطا معاف کردی ہے۔ اس کا ذکر آ مے سورة القصص میں آئے گا۔ کیونکہ عمد اور خطا کا بروافر ق ہے۔ بینیت پہنی ہے۔

#### عمراورخطامين فرق:

اس کوآپ اس طرح مجھیں کہ ایک آ دمی قرآن کریم اٹھانے لگا تھے پکڑنہیں سکا نیچ کر گیا بی خطا ہے۔اس پرمسلمان کتنا پریشان ہوتا ہے،استغفار کرتا ہے۔اورا یک بیہ کہ جان بوجھ کراراد تا نیچے گرا دے تو بیقر آن کی تو ہین ہےا در کفر ہے ایبا کرنے والا کافر ہے۔ دیکھو! کھیالی گوجرانوالہ میں اس قتم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔اس کی بوری حقیقت تو مجھے معلوم نہیں ہے اخبارات میں ہی پڑھاہے بظاہر براظلم ہے کہ حافظ قرآن نے قرآن کی تو ہین کی ہے۔ لیکن لگتا ہوں ہے کہ حافظ قرآن کی سی کے ساتھ تا جاتی ہوگی اور اس نے اس طرح بدلدلیا ہے۔ دنیا میں عداوتیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ حافظ قرآن کا قرآن کی بےحرمتی کرنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کوئی شیکی (نشہ باز) ہوتا، بے دین ہوتا اس کے بارے میں مانا جاسكتا تفاليكن دين وارگر انه موباپ برانيك مواورخود حافظ قرآن مواور قرآن كي توبين كرے يه بات بالكل عقل كےخلاف ب\_اورجن ظالموں نے انتقام لينا تھا لے ليا۔ مسلمان جاہے کتناہی گنہ گار کیوں نہ ہووہ دو چیزوں کے بارے میں برداحساس ہے۔قرآن یاک کے احترام میں اور آنخضرت اللہ کی ذات گرامی کے بارے میں۔ دیکھو! منظور سے نے آنخضرت ﷺ کے بارے میں دیوار پرتو بین آمیز کلمات لکھے تو اس دیہات کے لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اوراہے کیفر کر دارتک پہنچا کر چھوڑا۔

تو فر مایا کہ میں نے ارادہ تو قتل کانہیں کیا تھا خطا ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف كرديا ہے۔ جبتم نے ميرے تل كے منصوبے بنانے شروع كيے جن كى اطلاع مجھے میرےایک خیرخواہ نے دی فَفَرَدُث مِنْکُمْ پس میں تم سے بھاگ گیا لَمَّا خِفْتُکُمْ جب كه ميس في تمهاري طرف سي خوف محسوس كيا \_ پيراللد تعالى في مجه يرمهرباني فرمائي فَوَهَبَ لِسَى رَبِّتَ مُحُكِّمًا لِي مُصِعِطا كيامير الريام في حَعَلَنِتَى مِنَ الْمُ وْسَلِيسُنَ اور بنايا مجھے رسولوں میں سے بعنی میرے سریرتاج نبوت رکھا۔اب میں رسول بن كرتمهارے پاس آيا ہوں تم نے ميري پرورش كامچھ پراحسان جتلايا ہے وَتِسلُكَ نِعُمَةٌ تَهُنُّهَا عَلَيَّ اوربها بكاحهان بجوتوني احمان جلايا بجهر يرمَّر حقيقت به ہے کہ میری پرورش بھی تیرے ہاں تیرے ظلم کی ہی وجہ سے ہوئی ہے تم نے بنی اسرائیل پر ظلم وستم کے پہاڑ ڈھائے ،ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی آل کروادیتا تھا تیرے ظلم کے ڈر سے ہی میری والدہ نے مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا اللہ تعالیٰ کو ای طرح منظورتھا کہ وہ صندوق تمہار ہے کل میں پہنچے گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تل سے بحالیا۔اس نے مجھے زندہ رکھنا تھا اور بڑا کام لینا تھا۔ تو اگر میں تمہارے گھر میں پلا ہوں تو تمہارے ظلم کے نتیج میں پلا ہوں میرے اور بہن بھائی نہیں تھے وہ اپنے گھر میں نہیں ہیں؟ توبیۃ نہارا مجھ یرکوئی احسان ہیں ہے۔ کیا یہی تہارااحسان ہے اُن عَبَّدُتُ بَنِی آ اِسُو آءِ مُل کہ تونے ساری قوم بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا ہے۔ ایک فرد کی پرورش کر کے لاکھوں افراد کو غلام بنانا اوران ہے مشقت لینا کہاں کا انصاف ہے؟ خواہ مخواہ بیاحسان جتلا رہے ہو۔ مزيدوا قعدآ كيآئ كاران شاءالله تعالى

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارِبُ الْعَلِينُ "قَالَ رَبُ التَّمَاوِتِ وَ الْكَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا اللهِ لَكُنْتُمُ مُوقِينِينَ قَالَ لِمِنْ حَوْلَةَ الاستنبعة ن ١٥ قال ربيكم ورب الما كالموالة لين قال اِنَّ رَسُولُكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ النَّكُمُ لَكَيْنُونَ ۚ قَالَ رَبُّ المُثْنِيقِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمُ اللهِ الْمُنْتُمُ تَعْقِلُونَ قَالَ لِمِنِ الْمُنْتُ الْمَاعَيْرِي لَاجْعَلَتُك مِنَ الْمُسْجُونِينَ ۗ قَالَ أَوْلُوجِمُتُكُ بِشَيْءِ مُبِينِ فَكَالَ فَأْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِّيقِينَ @ فَٱلْقَى عَصَاءُ فَإِذَا هِيَ تُغَبَّانُ مُبِينٌ ﴿ وَكُنَّ وَكُنَّا فَاذَا الله هِي بَيْضَاءُ لِلتَّخِلِينَ فَقَالَ لِلْمَلِاحَوْلَةَ إِنَ هٰذَا لَسُحِرُ عَلِيْمٌ ﴿ يُرِيلُ أَنْ يَخْرِجَكُمْ مِنْ ٱرْضِكُمْ لِسِعْرِم ﴿ فَهَاذَا تَأْمُرُونَ ۚ قَالُوۡۤ ٱلْرَجِهُ وَلَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمِكَ إِن خُشِيرِيْنَ ۗ يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَعَارِ عَلِيْمِ فَجُومَ السَّعَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمِ مِّعَلُومٍ فَ قَىالَ فِوْعَوُنُ كَهَافُرْ وَلَ نِ وَمَا رَبُّ الْعُلَمِينَ اوركيا حقيقت ب رب العالمين كي قَالَ فرماياموى عليه السلام في رَبُّ السَّمواتِ جوآسانون كا رب ہے وَالْارْضِ اورز مین کا وَمَا بَيْنَهُ مَااورجو کھا سانوں اورز مین کے درمیان ہاس کارب ہے اِنْ کُنتُم مُّوقِنِیْنَ اگرہوتم یقین کرنے والے قَالَ كَمَافْرعون نِ لِمَنْ ان لوگول كو حَوْلَة جواس كارد كرد تے

ألاً تَسْتَمِعُونَ كياتم عنة نبيس قَالَ فرماياموى عليه السلام في رَبُّكُمُ ووتمهارا رب ہے وَ رَبُّ ابْمَآئِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ اورتمهارے يہلے آباؤا چدادكارب ہے قَالَ كَمَا فَرْعُونَ نِي اللَّهُ وَسُولَكُمُ بِ شَكَ تَمَهَارارسول الَّذِي آرُسِلَ إِلَيْكُمْ جَو تهارى طرف بهيجا كياب لممجنون البته ديوانه عقال فرمايا موى عليه السلام نے رَبُّ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ وه رب بِ مشرق كا اور مغرب كا وَمَا بَيْنَهُمَا اورجو کھان کے درمیان ہے اِنْ تُحنیم تَعْقِلُونَ اگرتم عقل رکھتے ہو قال کہا فرعون نے لَینِ اتَّخَذُتَ البته الربنایا آپ نے اِللَّا غَیْری سی کوالہمیرے سوا لَآجُعَلَنَّكَ البته مِن تَحْظَ كرول كا مِنَ الْمَسْجُونِينَ قيديول مِن سے قَالَ فرماياموى عليه السلام ن أو لَوْجنتك الرجه مين تير عياس لاون بشَى ء مُبين اليي بات جوكلي مو قَالَ فرعون في كما فَأْتِ بِهَ لِس لا وتم اس كو إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ الرَّهُومُ مِي لُولُول مِن عَ فَٱلْقَلَى عَصَاهُ لِي وَالا موى عليه السلام في النادُ ندا في إذًا هِم يُعْبَانٌ بس وه أجالك الروه الياكار وهابن كيا مُّبِينٌ كَلَا وَّنَزَعَ يَدَهُ اور ثكالا اپناہاتھ فِياذَا هِي پس احاك، وہ بَيْضَآءُ سفيد تَهَا لِلنَّظِرِيْنَ ويكف والول كي لي قَالَ كها فرعون في لِلْمَلِا السجاعت كو حَوْلَهُ جوال كاردكروتهي إنَّ هذاب شك بي لسنجرٌ عَلِيمٌ البعة جادوكر ب برُ اجائے والا يُسويدُ اراوه كرتا ہے أَنْ يُنخو جَكُمْ بِيكِ تكال دے مہيں مِنْ اَرْضِكُمْ تَهارى زمين سے بسيخرِ اين جادوك ورس فَماذا

تَامُوُونَ لِيلِمَ كَيَاكُمُ وَيَ ہو، كيامثوره ديتے ہو قَالُوْ آ كَبِحَ لِكُوه اَرْجِهُ مهلت دے الله و اَخَاهُ اور الله كه بھائى كو وَابْعَث اور بھيج في الْمَدَآنِنِ مهلت دے الله و اَخَاهُ اور الله كه بھائى كو وَابْعَث اور بھيج في الْمَدَآنِنِ حُشِرِينُ شهرول مِن المَضْحُرنِ والله يَاتُونُ كَ لا مَن كُوه مَنهارے پالله حُشِرِينُ شهرول مِن المَضْحُرنِ والله يَاتُونُ كَ لا مَن كُوه مَنهارے پال بِهُ لِلله مَن الله مَن الله عَلَيْ مَن عَلَيْ مَالله وَالله وكافن كو فَدُ مِن كَلِي الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن

كل كے درس ميس تم نے يہ بات سى كموسى عليدالسلام اور بارون عليدالسلام كواللد تعالی نے نبی بنا کر ملم دیا کہ فرعون کو جا کر تبلیغ کرو۔ چنا نجیموی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونو ل فرعون کے در بار میں پہنچے۔فرعون کا بہت بلند تخت تھا اور تخت کے او برکرسی تھی جس پروہ تاج پہن کر بیٹھا تھا اور اس کے دائیں بائیں سامنے وزیر مشیر وغیرہ برد اعملہ موجود تفاء موسى عليه السلام في فرمايا إنَّ وَمُسولُ رَبِّ الْعَلْمِينَ جم رب العالمين كرسول ہیں۔فرعون نے اس جملے پر گرفت کرتے ہوئے قَالَ فِرْعُونُ کہافرعون نے وَمَا رَبُ الُعلَمِينَ۔ عربي ميں مَنُ كالفظ ذوالعقول كے ليے بولاجا تا بِمَنْ كامعنى بكون؟اور ا كامعنى بكياچز؟معنى موگاربالعالمين كياچز ب،ربالعالمين كياشے ب؟ قَالَ موى عليه السلام فرمايا رَبُ السَّمونةِ وَالْارْضِ رب العالمين وه عجورب ہے آسانوں کا اورزمین کا۔ آسانوں کی تربیت کرنے والازمین کی تربیت کرنے والا وَ مَا بَيْنَهُمَا اور جو يجها سانون اومزين كورميان إسبكارب صرف وبى ب إنْ كُنتُمُ مُوْقِنِيْنَ الرَهِومَ يقين كرف والمه قال كهافرعون في لِمن حولة ان لوكول كوجو اس كاردگرد تصور ريمشيراورديكرعملهاوركابينه كافراد ألا تست مِعُون كياتم سنة

نہیں بیکیا کہدر ہاہے۔

اس کے متعلق تغییروں میں دوبا تیں منقول ہیں اور دہ خوب ہجھنے والی ہیں۔ ایک سے
کے فرعون نے کہا کہ اَنَارَبُکُم الاعلام اسورۃ النازعات ا' تمہارا برارب تو میں
ہوں۔' میری موجودگی میں بیاوررب کہاں سے نکال لایا ہے تم سنتے ہو بید کیا کہدرہا ہے؟ بیہ
کہتا ہے اور بھی کوئی رب ہے۔ اور آگے آرہا ہے کہ موئی علیہ السلام کو بھی کہا کہ میرے سوا
آپ نے کوئی اور اللہ بنایا تو میں تجھے قید کردوں گا۔ قیسال موئی علیہ السلام نے فرمایا
ر بُٹکٹم و رَبُ ابْآئِنگم الْاوَلِیْنَ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمھارے آباؤاجداد کا بھی رب
ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ آسانوں کا رب، زمینوں کا رب، فضا کا رب، تمہارارب اور تم

اوردوسری تغیریہ ہے کہ حرف ماع بی گرائم کے لحاظ ہے کی چیزی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے۔ مزید یہ بات بھی سجھ لیں کہ ایک شے کی حقیقت ہوتی ہے ایک اس کی صفت ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص کا نام محمد عبداللہ ہے اور وہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مثلا ایک شخص کے نام محمد عبداللہ ہے اور وہ حافظ بھی ہے، تو یہ اس کی صفات ہیں۔ نام اس کا عبداللہ ہے۔ تو مساکے ساتھ حقیقت کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا ما دب العالمین یہ تلاؤ کر دب العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ موئ علیہ السلام نے رب کی حقیقت نہیں بتلائی صفات بیان العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ موئ علیہ السلام نے رب کی حقیقت نہیں بتلائی صفات بیان فرما کیں، وہ آسانوں کا یالنے والا ہے، زمینوں کا پالنے والا ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارے باپ دادوں کا پالنے والا ہے۔ تو قال کہا فرعون نے اِنَّ دَسُولَکُمُ الَّذِی َ تُمہارے بابد دیوانہ اُرْسِلَ اِلْکُٹُمُ لَمُحُنُونٌ ہے شک تمہارارسول جوتمہاری طرف بھیجا گیا ہے البتہ دیوانہ ہے زاپا گل ہے۔ میں سوال کرتا ہوں رب کی حقیقت کے بارے میں اور وہ جواب دیتا ہے

اس کی صفات کے بارے میں ۔ کوئی مطابقت نہیں ہے۔ بڑا گہرامنطقی تھا آخر بادشاہ تھا۔ حضرت موی علیہ السلام نے رب تعالی کی حقیقت کیوں نہیں بیان فر مائی ؟ تو اس مقام پر مفسرین کرام فر ماتے ہیں کہ رب تعالی کی حقیقت کو جانتا کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ رب تعالیٰ کو جانتا کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ رب تعالیٰ کو جانتا ہیں اس کی صفات کے ساتھ کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاضر ناظر ہے، عالم الغیب والشہا دہ ہے، مختار کل ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، شفا دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، اللہ ہے۔

۔ دل میں تو آتا ہے مجھ میں نہیں آتا · بس جان گیا میں کہ تیری بہجان یہی ہے

تورب کی حقیقت کوکون بھی سکتا ہے۔ اس لیے موکی علیہ السلام نے حقیقت نہیں بیان فرمائی اصفات بیان فرمائی اسول تہارا و دوانہ ہے معاذ اللہ تعالی ، سوال جواب میں مطابقت نہیں بھی اللہ موکی علیہ رسول تہارا و دوانہ ہے معاذ اللہ تعالی ، سوال جواب میں مطابقت نہیں بھی اللہ موکی علیہ السلام پھر بول پڑے قال فرمایا رَبُّ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ وہ رب ہے مشرق کا اور المام پھر بول پڑے قال فرمایا رَبُّ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ وہ رب ہے مشرق کا اور معنی معرب کا وَمَا بَیْنَهُ مَا اِنْ کُنتُمُ تَعْقِلُونَ اور ان کے درمیان جو پھے ہا گرتم ہیں کوئی معتل و بھے ہے۔ فرعون آخر بادشاہ تھا اقتدار کا ڈنڈ ااس کے پاس تھا اور تھا بھی ظالم جابر قال فرعون نے کہا لَئِنِ اتَّحَدُنُ ق بِلْ الله عَیْرِیُ الرّبِ نے بنایا اللہ میر سے ملاوہ کی اور کوئی الزنہیں ہے قال فرمایا موکی علیہ السلام نے اوَلَوْجِنْنُکَ بِشَیْ عِی سوایہاں اور کوئی الزنہیں ہے قال فرمایا موکی علیہ السلام نے اوَلَوْجِنْنُکَ بِشَیْ عِی مُنْ اللّبِ کی بات جوکھی ہو کھی نشانی لاوں بھر وکھاؤں پھر میں ہو کھی نشانی لاوں بھجرہ وکھاؤں پھر میں بنو کے قال فرعون نے کہا فائت بہ پی لاوئم اس کوجو چزم وکھاؤں چاہے ہو جی نہیں مانو کے قال فرعون نے کہا فائت بہ پس لاوئم اس کوجو چزم وکھلانا عیا ہے ہو کہونہ بیں مانو کے قال فرعون نے کہا فائت بہ ہی سالاؤٹم اس کوجو چزم وکھلانا عیا ہے ہو جو کھی ہو کھی اس کوجو چزم وکھلانا عیا ہے ہو کھی نہیں مانو کے قال فرعون نے کہا فائت بہ ہی سالاؤٹم اس کوجو چزم وکھلانا عیا ہے ہو کھی نہ ہو کھی ہو کھی اس کوجو چزم وکھلانا عیا ہے ہو کھی نہ کی کھی ہو کے قال فرعون نے کہا فائت بہ ہی سالوئم اس کوجو چزم وکھلانا عیا ہے ہو کھی نہ کھی اس کو کھی کھی ہو کھی نہ کی کھی ہو کھی کھی ہو ک

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ الربي آپ يجول من ہے۔ يہ پہلاموقع ہے كہ موئ عليه السلام ابتے مجز ے دكھانے گئے بيلى فَالْقَلْى عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعُبَانٌ مَّبِيْنٌ لِس دُالى موئ عليه السلام ابتے مجز ے دكھانے گئے بيلى فَالْقَلْى عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعُبَانٌ مَّبِيْنٌ لِس دُالى موئ عليه السلام نے اپنى لاتھى ليس اچا تک وہ از د مابن گيا۔

يهال تفسيرول ميں اس موقع كا عجيب نقشه پيش كيا كيا ہے ۔ كہتے ہيں كه فرعون سیے بلند تخت پر بیٹھا ہوا تھا جو کہ موتیوں ہے جوڑا ہوا تھا تاج شاہی اس کے سر پرتھا کا بینہ کے تمام افرادموجود سے برداوسیع ہال تھا۔ جب موی علیہ السلام نے اپنا عصامیارک ڈالاتو وہ از دھابن گیااوراس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون بدحواس ہوکر کرسی ہے نیچ گر یرا کرسی اس کے اوپر۔ تاج کہیں جایرا اور کا بینہ کے افراد میں افرا تفری پھیل گئی۔ چونکہ فرعون بردا ظالم جابرتھابال سے باہرتو کوئی نہ تکلا کناروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے اور كانب رہے تھے۔ پھرموى عليه السلام نے ازدھاير ہاتھ ركھا تو وہ لاتھى بن گيا۔ دوسرامعجز ہ ا پنا ہاتھ مبارک گریبان میں ڈال کر نکالاتو وہ سورج کی روشنی کو بھی ماند کر رہا تھا۔اب انصاف کا تقاضا تو پیتھا کہ فرعون مان لیتا ،ایمان لے آتا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ کرشمہ د کھاؤلیکن نہیں مانا کیونکہ اقتدار چھوڑنا،کری چھوڑنا کوئی آسان کا منہیں ہے۔سورۃ تمل آیت نمبر ۱۲ میں ہے و استیفنتها آنفسهم "والانکدیقین کیااس کے بارے میں ان کی جانوں نے ۔'' فرعون ، ہامان ، قارون وغیرہ کے دل میں یقین تھا کہ واقعی پیم مجز ہے ہیں اور بي يغمبر ب مرتبيل مانے ظُلْمًا وَ عُلُوًّا ووظلم اور تكبركى بناير ـ "بهت سے كافرونياميں ایسے ہیں جوحق کو بیجھتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتے ۔قرآن یاک میں یہود کے متعلق آتا ہے ك يَعُرفُونَهُ كَمَا يَعُرفُونَ أَبُنَآءَ هُمُ [بقره: ١٣٦] "حضرت مُحدرسول الله عَلَيْكُو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولا د کو پہچانتے ہیں۔''کیکن اس کے باوجودنہیں

مانتے۔

فرمایا وَنَوَعَ بَدَهُ اور نکالا اپنام تھ گریبان میں ڈال کر فیساؤا ھی بینے ضآء لیلنظرین کی اجا گئے ہوں سفید تھاد کی صفح والوں کے لیے قال کہا فرعون نے لیلم آلا اس جماعت کو حَدو ُلَ جواس کے اردگردھی کا بینہ کے افراد، وزیر مشیر وغیرہ نے کیا کہا اِنَّ هلافا لسلوم البتہ جادوگر ہے جانے والا ہون کا حدید اللہ کیا کہا اِنَّ و کی ایک میں کیا کہتا ہے گئے میں کیا کہتا ہے گئے ہوئے گئے مین اُر صنع کے اردہ کرتا ہے کہ و کی ایک میں کہا کہ ایک میں کہا کہ اور کے ساتھ سے سارا دھندا اس کا اقتدار کے لیے ہے۔ سورت یونس آیت نمبر 2 میں ہے کہ فرعون نے موی علیہ السلام کو کہا و تک کو و کئے و دون کے دونوں کے لیے بڑائی زمین میں ایک کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا الکو کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہ کو کہا دونوں کے لیے بڑائی زمین میں ہے کہ فرعون نے موی علیہ السلام کو کہا و تک کو و کو کہا دونوں کے لیے بڑائی زمین میں۔ "تم ہمارے سے حکومت لینا جا ہے ہو۔

تو کہنے لگا کا بینہ کو کہ یہ ہمار سے سے اقتدار چھینا چا ہتا ہے فیما ذَاقاً مُرُون کی ہم کی حکم کرتے ہو، کیا مشورہ ویتے ہو فیا اُوْ آ انہوں نے کہا اَرُجِه وَ اَخَاهُ مہلت و سے اس کواوراس کے بھائی کوان کے ساتھ۔ ایک وقت مقرر کر وہم مقابلہ کریں گے وَ ابْعَت فی الْکُ مَدَ آئِنِ خَشِرِیُنَ اور جھی دو شہروں ہیں جع کرنے والوں کو یَاتُدُوک بِکُلِ سَحَ اِنْ مَالَی اَنْ اَور کی جادو کرکو مولی علیہ السلام نے مستحب رِ عَلِیْہِ لا کیں گے وہ آپ کے پاس ہرا یک بڑے جادوگر کو مولی علیہ السلام نے وقت مقرر کیا یو مُ الزِیْنَه عید کا دن وَ اَنْ یُخْشُرُ النّاسُ ضَحَی [طلہ: ۹۵] ' اور یہ کہ لوگ چا شت کے وقت جع ہوں' تقریباً گیارہ ہے کیونکہ عید کے دن چھٹی ہوتی ہوتی ہاور گیارہ ہے کیونکہ عید کے دن چھٹی ہوتی ہوتی ہاور گیارہ ہے کیونکہ عید کے دن چھٹی ہوتی ہوتی ہاور گیارہ ہے کا وقت قریب و دور سب کے لیے موزوں وقت ہوتا ہے تا کہ زیادہ نے زیادہ لوگ جع ہوجا کیں اور حقیقت کو دیکھ لیں۔ بہت بڑا، وسیج میدان تھا اس میں فرعون کا تخت

جب میدان تج گیا تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہاتم نے پہل کرنی ہے یا ہم نے پہل کرنی ہے یا ہم نے پہل کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اَلْقَوْا مَا اَنْتُم مُلْقُونُ نَ ' وَالوَتم جو پچھ وَ الْنِے وَالْے وَالْٰے وَالْٰے ہوا ہے۔ نکالوجوتم نے سانپ نکالنے ہیں۔ چنا نچہ ہرا یک نے ایک ایک لاٹھی اور ایک ایک ری وُالی ۔ ایک لاکھ چوالیس ہزارسانپ نظر آنے لگے۔ ایک سانپ نکل آئے تو لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں کوئی اِدھر کو بھا گر رہا ہے کوئی اُدھر کو بھا گر رہا ہے نعرے لگ رہے ہیں۔ جادوگر بھی خوش ، فرعون بھی خوش کر آج ہماراغلبہ وگا۔

موی علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈالا۔اس نے ان کوایک ایک کر کے ایسے نگلاجیے مرغی دانے چک لیتی ہے۔ ایک سانپ بھی نہ رہا میدان صاف ہوگیا صرف موی علیہ السلام کا از دھا نظر آرہا تھا۔ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادونہیں ہے حقیقت ہے۔ سر سجد سے میں ڈال دیئے اور کہنے گئے امنیا بر بر العالمین پر۔ 'انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرعون بھی مان لیتا کیونکہ اس کے وکیل لائے رب العالمین پر۔ 'انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرعون بھی مان لیتا کیونکہ اس کے وکیل

جادوگرمقدمہ ہار کیے تھے گراس نے وظمکیاں وینا شروع کردیں کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گاتمہیں سولی پر اٹھا وُں گا اور ستر (۷۰) کے قریب جادوگر اس نے سولی پر اٹھا کے سکے کا دور کر ایس نے سولی پر اٹھا کے بھی فر ہایا فہ جمع کے السّحرَةُ پس جمع کیے گئے جادوگر لِمِینَقَاتِ یَا وُمِ مَعْلُومِ اللّک معلوم ون کے مقرر وفت کے اندر۔ باتی مجھ حصد کل کے سبتی میں آئے گا۔

ایک معلوم ون کے مقرر وفت کے اندر۔ باتی مجھ حصد کل کے سبتی میں آئے گا۔

ان شاء اللہ تعالی



وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَـلْ آئَتُمُ مُّجْتَهَعُونَ ﴿ لَعُكَّنَا نَكِّيمُ السَّكَرَةَ ان كَانُوا هُمُ الْغُلِيدِينَ ﴿ فَلَتَاجَاءُ السَّعَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيِنَ لَنَا لِأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَعْنُ الْغِلِيثِيْ قَالَ نَعْمُ وَإِنَّكُمُ إِذَّا لَكِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُ مُرْشُولِكِي الْقُوْالِمَا اَنْتُمُ ثُلُقُوْرَ؟ ﴿ إِذًا لَكِن الْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُ مُرْشُولِكِي الْقُوْالِمَا اَنْتُمُ ثُلُقُورً فَالْقُواحِبَالَهُمْ وَعِصِيتُهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعُونَ إِنَّا لَهُ فَ الْغُلِبُونَ®فَأَلُقِي مُوْسَى عَصَاهُ فَأَذَاهِي تَلْقَعُنُ مَأَيَأَفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِيَ السَّكَرَةُ سَجِدِينَ فَقَالُوَا الْمَكَابِرَتِ الْعَلَمِينَ فَربِ مُولِي وَهُرُونَ ﴿ قَالَ امْنَتُمُ لَهُ قَبُلُ آنُ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ الكِبْيُرُكُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ السِّحُرِّ فَلَسُونَ تَعْلَمُونَ وَكُلُونَ وَكُا فَيَطْعَنَّ ٱيْدِيكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافِ وَلَاوُصِلْمَ عَلَيْهُ ٱجْمُعِنْ، ﴿ قَالُوْالْاصَيْرُ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَامُنْقَلِبُوْنَ ﴿ إِنَّا نَظُمُحُ أَنْ يَغْفِرُ لَنَّا رُبُّنَا خَطْلِنَا آنَ كُنَّا أَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَقَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَقَ

وَقِيْلَ لِلنَّاسِ اوركَها كَيَالُوكُولِ وَهَلُ اَ نُتُمْ مُّجْتَمِعُونَ كَياتُم الصَّحْهُو كَ لَعَلَّنَا تَاكَهُم نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ پيروى كرين جادوگرول كى إِنْ كَانُو ااگر هول وه هُمُ الْعَلِبِيْنَ عَلَب پانے والے فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ لِيس جس وقت مول وه هُمُ الْعَلِبِيْنَ عَلَب پانے والے فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ لِيس جس وقت آئے جادوگر قَالُو ا كَها انهول نے لِفِو عُونَ فرعون كو اَئِنَّ لَنَا لَاجُرَاكِيا بِ شَك مارے لِي كوئى معاوض بھى موگا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الْعَلِبِيْنَ الرموئ مِم عَلَى الله بِيانَ وَائِكُمُ إِذَا اور بِ ثَك مَّاس عَلَم بِي الله بِيانِ والے قَالَ كَها فرعون نَعَمُ بِال وَإِنَّكُمُ إِذَا اور بِ ثَك مَّاس عَلَى الله عَلَى المُعْمَى الله عَلَى المُعْمَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَعْمَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُعْمَى الله عَلَى المُعْمَى الله عَلَى المُعْمَى الله عَلَى الله عَلَى المُعْمَى الله عَلَى الله عَلَى المُعْمَى الله عَلَى المُعْمَى الله عَلَى المُعْمَى المَعْمَى المُعْمَى المُع

وقت لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيُنَ مَقْرِبِ لُوكُول مِين سِيهِ كَ قَالَ لَهُمُ مُّوُسَى فرمايا ان جادوكرول مع موى عليه السلام في الْقُوا والوتم مَا أَنْتُم مُلْفُونَ جوتم والنوالي والله فَالْقُوا حِبَالَهُم لِي والى انهول في الى رسيال وَعِصِيَّهُمُ اورايني لا مُصيال وَ قَالُو ااورانهول نے كہا بعِزَّةِ فِرْعَوْنَ فَتَم بِ فَرعون كَ غليم كَى إِنَّا لَنَحُنُ الْعَلِبُونَ بِشَكَ بَمَ عَالبِ مِول كَ فَالْقِي مُوْسِي أَبْلَ دُالًا موى عليه السلام نے عَصفاهُ اپنی لائھی کو فَاِذَا هِی لیس اجا تک وہ تَلْقَف مُلَاق تَهَى مَا اس چيزكو يَافِكُونَ جوانهول في بناياتها فَالْفِي السَّحرة بن وال ويِّ كُنَّ جادوكر سلجدِيْنَ سجده كرنے والے قَالُوْ آكِ لِكَ امَنَّا بوَب الْعلْمِيْنَ جم ايمان لائے رب العالمين پر رَبّ مُوسْى وَهرُوُنَ جورب ب موى عليه السلام كااور بارون عليه السلام كافال كهافرعون في المنتُم لَهُ ايمان لائے ہوتم اس پر قبل آن اذن لکم پہلے اس سے کہ میں تم کواجازت ویتا إنَّه بِشَك بِهِ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِي البِيهِ تَهَادابِرُابِ حِسْ نِي عَلَّمَكُمُ السِّحُوَ حمهيں جادوسكھايا ہے فلكسؤف تعلمون يس البت عنقريبتم جان لوگ لَا قَطِعَنَّ أَيْدِيكُمُ البعديس ضروركا وس كاتمهار عباتهول كو وَأَدُّ جُلَكُمُ اور تمهارے ياؤل كو مِّنُ خِلَافِ الله وَّلا و صَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اورالبته ضرور سولی براٹ کا وَں گاسب کو قَالُو اکہاانہوں نے کا ضَیْرَ کوئی ضررہیں اِنَّا اللی رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ بِشك بم اين رب كى طرف لوش والي بي إنَّا مَطْمَعُ بِ

شکہ ہم طمع کرتے ہیں اُن اس بات کا یُٹ فِ وَ لَنَ ا بَحْشُ وَ اِلَ اَمْ اَنْ اس بات کا یُٹ فِ وَ لَنَ ا رَبُنَا بخش و الله الله الله الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالل

یہلے ہے موی اور ہارون علیہا السلام کا قصہ چلا آرہا ہے کہ موی علیہ السلام اور ہارون علیہالسلام کوالٹد تعالیٰ نے نبوت دے کرفرعون اوراس کی ظالم قوم کی طرف بھیجااور دومعجز ےعطافر مائے ۔ایک لاتھی کا اڑ دھا بن جانا اور اور پھر لاتھی بن جانا اور دوسرا ہاتھ مبارك كاسورج كي طرح جمكنا \_موسىٰ عليه السلام اور بارون عليه السلام دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو بتایا کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس کو تو حیدورسالت ہے آگاہ کیا۔اس پرفرعون نے دھمکی دی کہ اگرمیرے سواکسی اور کواللہ مانا تو میں تہمیں جیل میں ڈال دوں گا۔اس پرموئ علیہ السلام نے فر مایا کہ اگر میں تھلی نشانی دکھاؤں پھربھی تو ایبا کرے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ نشانی دکھاؤ اگرتم سیے ہو۔مویٰ علیہ السلام نے اپناعصا مبارک ڈالاتو وہ اڑ دھا بن گیا اوراس کارخ فرعون کی طرف تھا فرعون بدحواس ہوکر کری ہے نیچ گریڑا۔ ہوش مھھانے آیا تو مشیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا جاہیےا پی رائے دو۔وزیروں مشیروں نے کہا کہ جادوگرا کھے کر کے اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے ۔موٹیٰ علیہالسلام کو کہنے لگے ہارےساتھ دن اور وفت مقرر کرو ۔موٹیٰ علیہ السلام نے فرمایا عبد کے دن حاشت کے وقت مقابلہ ہوگا۔ چنانچے فرعون نے تمام شہروں میں چیڑاسی اور کارند ہے بھیج کر جادوگرا کھے کیے۔حافظ ابن کثیرؓ نے بہتر ہزار تک تعداد نقل کی ہے۔

جب دن اور وقت مقرر كرابيا كياتو وقيل للنَّاسِ اوركها كيالوكول كو هَلُ ا نُتُمْ

مُجْتَمِعُونَ كياتم المُصْحِ مو يحيدوا ليون جياشت كووت فلال ميدان مي لَعَلْنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةُ سَحَرَةٌ سَاحِرٌ كَ جَع ب-تاكبهم بيروى كري جادوكرول كي إنَّ كَانُوْ الْهُمُ الْعَلِيدُنَ الربول وه جاد وكرغلبه يانے والے يعنى اگر بهارے جاد وكرول نے ان کوشکست دے دی تو پھر ہم اینے موجودہ طریقے پرقائم رہتے ہوئے انہی کی پیروی كرتے رہيں كے اور جميں اپنادين تبديل نہيں كرنا يڑے كا فلكما جآءَ السَّعَورَةُ ليس جس وفت جاد وگرآئے وقت مقرر پرتوانہوں نے آپس میں مشورہ کیا کے فرعون بڑا ظالم ہے پہلےاس سے اپناخر چہ طے کرلوکہ ہم دور دراز سے خرچہ کرکے آئے ہیں کوئی پیاس میل سے کوئی سومیل ہے کوئی دوسومیل ہے کوئی تین سومیل سے یااس سے کم وہیش کسی سے ساتھ ووملازم ہیں کسی کے ساتھ تین ملازم ہیں کسی کے ساتھ دوسواریاں ہیں کسی کے ساتھ تین سواریاں ہیں ان کا کیا ہے گا؟اس سے خرچہ منوالو کہ ممیں خرچہ بھی ملے گایا ویسے ہی ٹرخا دو گے۔چنانچہ جادوگروں کااس پراتفاق ہوگیا کہ معاوضے کی بات کرو۔اس کاذکرہے قَالُوُا لِفِرْ عُوْنَ كَهَا أَبُول فِي وَعُون كُو أَنِنَ لَنَا لَآجُرُ اكيابِ شك بميس كُولَى معاوضة هي على كا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الْعُلِبِيْنَ الرجوكَة بم غلبه بإنے والے قَالَ فرعون نے كہا نَعَمْ إل! مهيس با قاعده خرج بجى ملے گااوراس كے علاوه وَإِنْكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ اور ب شکتم اس وقت جبتم غالب آ گئے مقرب لوگوں میں سے ہو گے۔ ہر حکومت اپنے وفا دارلوگوں کو انعام کے ساتھ ساتھ القاب بھی دیتی ہے۔ سرکا خطاب ، ذیل دارصاحب ، فلاں صاحب ، فلاں صاحب ۔ تو تنہیں سرکاری طور پر القاب بھی ملیں گے ۔ ایک طرف بہتر ہزار جادوگر، لاکھوں کی تعداد میں تماشائی لوگ جمع ہیں اور دوسری طرف موی علیہ السلام ، ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ تھوڑ ہے ہے آ دمی ہیں ۔لوگوں نے باتیں کیس

کہ یہ کیا مقابلہ کریں گے بادشاہ کا۔ سورۃ طاآیت نمبر ۱۵ میں ہے جادوگروں نے کہاا ۔ موی ایس ان تُسلُقِی وَاِمَّا اَنْ نَکُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقَی یا تو آپ ڈالیس پہلے یا ہم ہول پہلے ڈالنے والے۔ اس کا ذکر ہے قسال کھے مہوستی فر ہایا موی علیہ السلام نے ان جادوگروں کو اَلْفُوا مَا آنتُهُ مُّلُقُونَ ڈالوجوۃ ڈالناچا ہے ہوجوۃ نے سانپ نکالے ہیں نکالو فَالْفُوا مَا آنتُهُ مُّلُقُونَ ڈالوجوۃ ڈالناچا ہے ہوجوۃ نے سانپ نکالے ہیں نکالو فَالْفُوا حَبُلُ کی جمع ہے جس کامعنی میں ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں۔ جبال حَبُل کی جمع ہے جس کامعنی ری ہے اور عَصِی عصا کی جمع ہے جس کامعنی لاٹھی ہے انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیس ہر ہر جادوگر نے دودوسانپ نکالے اور یہ جادو کے ذریعے ہوسکتا ہے۔

# جادو كے متعلق اہل سنت والجماعت كانظريد:

امام رازی ہاروت ماروت کی تفسیر میں لکھتے ہیں تفسیر میں کہ اہل سنت والجماعت کا پینظریہ ہے کہ جادو کے ذریعے بندے کو گدھااور گدھے کو بندہ بنایا جاسکتا ہے لیعنی جادو کی بعض ایسی تھی ہیں ان کا اتنا اثر ہے کہ بندے کو گدھا بنادیں یا گدھے کو بندہ بنادیں اور پھریداہل سنت والجماعت کا مسلک بتاتے ہیں۔

توانہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیس وَقَالُو ااور کہاان جادوگروں نے بعز قِ فِرُ عَوْنَ کے غلبہ کی البتہ ہم عالب ہونے والے ہیں۔ ہم نے استخابان کی ہے۔ ہم ہے فرعون مے غلبہ کی البتہ ہم غالب ہونے والے ہیں۔ ہم نے استخابان کال دیئے ہیں کون مقابلہ کرے گا اور کیا مقابلہ کرے گا فارک ان کے سانپ نکالنے کے بعد لاکھی جب ڈالی فیاذا هِی ثُعْبَانٌ مَّبِیْنَ پی وہ اچا تک از دھا بن گی کھلا فیاذا هِی تَلْقُفُ مَا یَافِحُونَ پی اچا تک وہ لاکھی نگلنگ گئی جو پھے انہوں بن گئی کھلا فیاذا هِی تَلْقُفُ مَا یَافِحُونَ پی اچا تک وہ لاکھی نگلنگ گئی جو پھے انہوں

نے بنایا تھا۔ اِفٰک کامعنی ہوتا ہے جھوٹ ۔ جوانہوں نے جھوٹ بنایا تھا سا نگ رحایا تھا حق کے مقابلے میں، لاکھی نے نگلنا شروع کر دیا اورسب کونگل گئی۔جس طرح مرغیوں کو دانے ڈالتے ہیں تو وہ جلدی جلدی چگ کرصاف کردیتی ہیں۔اس طرح ان کے سانپوں کو صاف کردیا۔مویٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ لاکھی بن گئ۔جادوگر جواینے فن کے ماہر تھے وہ مجھ گئے کہ بیرجاد ونہیں ہے کیونکہ جاد و میں اتنا اثر نہیں ہے کہ وہ آنا فانا سپ کونگل جائے اور پھر دویارہ لاتھی بن جائے ۔لہذاسب کےسب مسلمان ہو گئے ۔رب تعالی فرماتے ہیں فَالْقِی السَّحَرَةُ سلجدِیُنَ پس ڈال دیئے گئے جادوگر سجدے میں۔ تمام جادوگروں نے سجدے میں گر کر کہا قسالُو آ کہا انہوں نے المسنَا بسرَبَ الْعَلَمِيْنَ جَمَايِمَانِ لاسْتَربِ العَالَمِينِ يرِ ـكون ربِ؟ دَبِّ مُوسَىٰ وَهُوُونَ مُوكُ عَلِيه السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب۔ ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ انصاف کا تقاضا تو بیتھا کہ جب جادوگر ایمان لے آئے تھے تو فرعون بھی ایمان لے آتا کیونکہ جادوگراس کے وكيل تصےاور جب وكيل مقدمه بارجاتا ہے تو مؤكل بھى بارا ہوا ہوتا ہے۔ يہيں كہديكة کہ وکیل ہارا ہے مؤکل تو نہیں ہارا۔ جب جادوگر ہار گئے تو فرعون بھی ہار گیا۔ جادوگرایمان لے آئے انصاف کا تقاضاتھا کہ بیایمان لے آتا مگرا قترار بڑی بُری چیز ہے اس کو چمٹار ہا اور قَالَ كَهافرعون نے جادوگروں كو المَنتُ مُ لَدة قَبْلَ أَنُ اذَنَ لَكُمُ ايمان لائے موتم اس پر پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ کس کی اجازت سے تم ایمان لائے ہو بلایا تہہیں میں نے ہے،مہمان تم میرے ہو،خرچہ تہمیں میں نے دینا ہے اور میری اجازت كِ بغيرا يمان لے آئے ہواس كامطلب بيہ كم إنَّه لَكَبيُ رُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ البت بخور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارابرا ہے جس نے تمہیں جادوسکھایا ہے۔معلوم ہوتا

ہے یہ ہمارااستاد ہے ہم اس کے شاگر دہوتم کو مت کودھوکا دیتے ہو فیلسوف تعفلہ وُن اللہ اللہ عنقریب ہم جان لوگے۔ کیا جان لوگے؟ لاُقَطِعتَ اَیْدِیکُم وَارْ جُلکُم البت ضرور میں تمہارے ہاتھ کا ٹوں گا اور تمہارے پاؤں کا ٹوں گا میسن خِلافِ اللے یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں اور مِن کو تعلیلیہ بناؤ تو پھر مطلب یہ ہوگا لاَ جُلِ خَلافِکُم چونکہ ہم دایاں ہاتھ بایاں پاؤں اور مِن کو تعلیلیہ بناؤ تو پھر مطلب یہ ہوگا لاَ جُلِ خواکہ مُن چونکہ ہم نے میری مخالفت کی ہے اس لیے میں تمہارے دونوں ہاتھ پاؤں کا مندوں گا۔ یہ دونوں تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ وَلا و صَلِبَنَ کُمُ اَجْمَعِیْنَ اور میں تم سب کو سولی پراؤکا وُں گا۔

حافظ ابن کیڑ آپی تغییر میں نقل فرماتے ہیں اور معالم النزیل وغیرہ میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں ادر عبید بن عمیر جو بردے بلند طبقے کے تابعین میں سے ہیں بھی فرماتے ہیں کہ فرعون نے اعلان کرنے کے بعد کہا کہتم ہیں سے جو ماہراور بردے جادوگر ہیں وہ آگے آجا کیں ۔ تو سب نے لائن لگالی ایک بھی نہیں بھاگا۔ سب عیدن و جلاً ستر جادوگر جواب مومن ہو چکے تھان کواس نے سولی پر لاتکا دیا، فرعون نے دیکھا کہ بیتو پیچھے لائن گی ہوئی ہے اور بھاگنے کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا میں فرعون نے دیکھا کہ بیتو پیچھے لائن گی ہوئی ہے اور بھاگنے کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا میں نے تو سوچا تھا کہ بیائی میں میر اپہلا نمبر آئے۔ تو بدنا می سے بیچنے کے لیے باقیوں کواس نے تھا اور کہتا تھا کہ پھائی میں میر اپہلا نمبر آئے۔ تو بدنا می سے بیچنے کے لیے باقیوں کواس نے چھوڑ دیا۔ ایمان کا بردا جذبہ اور طاقت ہوتی ہے۔

صحابہ رہا کی قوت ایمانی اور رافضی نظریہ: ۱۰

یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے۔ ۱۹۵۳ء میں جب تختم نبوت کی تحریک چلی تو لا ہور میں جزل اعظم نے دس ہزار نوجوانوں کو بھون ڈالا تھا وہ نوجوان چھاتی کھول کر

تین چار کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تو اس کا مطلب بینکلا کہ موئی علیہ السلام کی امت بہادر نکلی اور آنخضرت کی امت بہت بردل نکلی کر تیس (۲۳) سال آپ نے ان کو تعلیم دی مسجد میں ، میدان میں ،گلیوں میں ، بازاروں میں اور اس کا نتیجہ بین نکلا کہ تین چار کے سوا سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ تعالی ،العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ کے معاذ اللہ تعالی ،العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ کے مواذ اللہ تعالی ،العیاذ باللہ شم العیاذ باللہ کے مواذ اللہ تعالی ،العیاذ باللہ شم العیاذ باللہ کے مواذ اللہ تعالی ،العیاذ باللہ شم العیاذ باللہ کے معاذ اللہ تعالی ،العیاذ باللہ شم العیاذ باللہ کے معاذ اللہ تعالی ،العیاذ باللہ شم العیاذ باللہ کے معاذ اللہ تعالی ،العیاد باللہ میں معلم رہے۔ایسا کہناز اکفر ہے۔

آئخضرت و کے تکایف جھیل گئے گرایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ ہرطرح کی تکلیف جھیل گئے گر ایمان نہیں چھوڑا، شہید ہو گئے، پکوڑے بنادیئے گئے گرایمان نہیں چھوڑا۔ زادالمعاد وغیرہ میں حضرت ضبیب بن عدی ہے کا واقعہ مفصل موجود ہا وراصل واقعہ بخاری شریف میں بھی موجود ہاں کو جب سولی پرائکانے کے لیے حرم سے باہر لایا گیا تو ابوسفیان نے کہا یہ اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ہوئے تھے کہ اے ضبیب بن عدی تو صرف اتنا کہہ دے آجے میری جگہ محمد کے کوائکا یا جاتا تو میں تیری رہائی کا ذمہ دار ہوں۔ کرتا دھرتا بھی و بی تھا ضبیب بن عدی کے فرمایا وَ اللّٰذِی نَفْسِی بِیَدِہ اس ذات کی تشم جس کے قبضے بیں ضبیب بن عدی کے میں نے فرمایا وَ اللّٰذِی نَفْسِی بِیَدِہ اس ذات کی تشم جس کے قبضے بیں میری جان ہے یہ لفظ تو بہت بڑے ہیں خدا کی شم میں تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہمیری سول کے بدلے میں آنخضرت بھی کے پاؤں میں کا نٹا چھے۔ فکسٹ اُبالِی جین اُقُتَلُ مُسُلِمًا

مجھے کوئی یروانہیں ہے کہ میں اسلام کی حالت میں قبل کہا جاؤں

حالاتکہ اکراہ کے موقع پرایسے الفاظ کہنے کی شرعاً اجازت ہے۔ سورۃ انحل آیت نمبر ۱۰۱ میں ہے الاً من اُکو ہ و قلبہ مطمئن بالاینمان '' مگروہ خص جو مجورکیا گیااوراس کا ول مشمئن تھا میان کے ساتھ۔ ' بین ان کے ایمان نے یہ الفاظ سنے بی اجازت نہیں وی کی ۔ کتنا مضبوط ایمان کے ساتھ ۔ ' بین ان کے ایمان نے یہ الفاظ سنے بی اجازت نہیں فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کا ک کرضر ورسولی پرائکاؤں گا قالموا وہ کہنے لگ فرعون نے کہا میں تہمار ہے ہاتھ وی کی کرنے ہیں اُن یُنفید نہم اپنے رب کی طرف لوشے والے ہیں اِنَّا اَنفیلَم عُرِی اِنگا مُنفیلِوُن کے شک ہم اپنے رب کی طرف لوشے والے ہیں اِنَّا اَنفیلُم نُو ہُون کے اُن المُنوفِین کہم ہو معاف کردے ہماری خطا کیں اس لیے کہ اُن کُنٹ آوگ المُنوفِین کہم ہو کے ایمان لائے ہیں ۔ کا ایمان لائے ہیں ۔ کے ایمان لائے والوں میں سے پہلے ۔ اس مقام پرسب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں ۔ چنا نچہ جا نیس و دے دیں ایمان نہیں چھوڑا۔ ایمان کی ہوی توت ہے مگرکوئی ایمان کو بجھ لے جو اور دیہ ہے جھی نہیں ہے۔



## وَاوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى

اَنُ اَسْرِ بِعِيادِي إِنَّكُمُ لِتُلْمُ لِيَّتُبْعُونَ ﴿ فَأَرْسُلَ فِرْعُونُ فِي الْمِكَ إِنِّنَ ڂۺۣڔٮؗڹٛ؈ٛٳڰۿٷڵٳڵۺۯڿؚڡڰٛۊٙڸؽڵۏڹ؈۠ۅٳؾۿڡٛٚۄؙؚڮڬٳ لَعَا إِخْلُونَ فَو إِنَّا لَجَمِينَعُ لِي رُونَ فَا خَرَجُنْهُ مُرْنَ جَنْتٍ وعيون ﴿ وَكُنُونِ وَمَقَامِر كُرِيمِ إِلَى اللَّهِ وَ اوْرَيْنَهَا بَنِيَ النراءيل فأتبعوهم مشرقين فكتاتراء الجمعن قال أَصْلِبُ مُوْسِنِي إِنَّالَهُ كُرُرُنُونَ ﴿ قَالَ كَالَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهُ إِنْ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى اَنِ اخْمِرِبْ بِعَصَالُوالْبَغُرُ ۖ فَانْفَلُقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَأَزْلُفُنَا ثُمَّ الْاَخْرِيْنَ ﴿ وَانْجَيْنَا مُوْسَى وَمَنْ مَّعَهُ آجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ مُعَالَا اللَّهُ الْجُمُعِينَ ﴾ وأنكر اَغْرَقْنَا الْأَخْرِيْنَ قَالَ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ ٱكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ

وَاوْحَيْنَا اورہم نے وَی جیجی اِلٰی مُوسَنی موی علیه السلام ی طرف اَن اَسْرِ کہ لے کرچلیں رات کو بِعِبَادِی میرے بندوں کو اِنگیم مُتَّبِعُون بے شکتہ اراتعا قب کیا جائے گا فسار سل فِرْعَون کی ہی جیجافر عون نے فِی الْسَمَدَ آئِنِ شہروں میں حشِرِیُن جُع کرنے والوں کو اِنَّ هَلَوْلَاءِ بِشک یہ لَشِرُ ذِمَةٌ ایک گروہ ہے قلیکُون تھوڑ اسا وَ اِنَّهُم لَنَا لَعَائِطُونَ اور بِشک لَسَرُ ذِمَةٌ ایک گروہ ہے قلیکُون تھوڑ اسا وَ اِنَّهُم لَنَا لَعَائِطُونَ اور بِشک

يميس بہت عصرولاتے ہيں وَإِنَّا لَجَمِيعٌ خَذِرُونَ اور بِشُك ہم البته سب مسلح اور بااختیار ہیں فَانْحُورُ جُنْهُمُ لیس ہم نے نکالاان کو مِنْ جَنَّتِ باغول سے و عُیُون اورچشمول سے و کُنُوز اورخزانول سے و مَفَقام کریم اورعدہ جُلُهول سے کُذٰلِک بیالیے ہی ہوا وَ أَوْرَثُنْ الله الورجم نے وارث بنایاان چزوں کا بَنِی آ اِسُو آءِ یُل بن اسرائیل کو فَاتْبَعُو هُمُ مُشُوقِیْنَ پس وہ ان کے يتي لكسورج يرص موع فلمساتر آء البجمعن يس جس وقت آمن سامنے ہوئیں دونوں جماعتیں قبال اصحب مُوسنی کہاموی علیہ السلام کے ساتھیوں نے اِنسا لَمُدُرِ کُورُنَ بِشک البنة ہم پکڑے گئے قَالَ فرمایا کلا ہر گزنہیں اِنَّ مَعِیَ رَبّی بے شک میرے ساتھ میرارب ہے سَیَھُدِیْن بہتا کید وہ میری را پنمائی کرے گا فَاوْ حَیْنَا پس ہم نے وی بھیجی اِلی مُوسْنی مویٰ علىدالسلام كى طرف أن اصرب بعصاك بدكه مارين ابني لاتقى البَحْوَسمندر ر فَانْفَلْقَ لِي وه يَهِثُ لَيا فَكَانَ كُلُّ فِرُقِ لِين مُوكِيا مِرايك صه كَالطَّوْدِ جيب بہار العظيم برا وَأَزْلَ فُنَااور بم نِ قريب كرديا ثَمَّ اس مقام بين الْاَخُويْنَ ووسرول كو وَأَنْ جَيْنًا مُوسِي اورجم في الله عليه السلام كو وَ مَنْ مَّعَهُ اوران كوجوان كماته تق أجُمَعِيْنَ سبكو ثُمَّ أغُر قُنَا اللا خويْنَ كِرْبُم فِي عُرْق كيادوسرول كو إنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً بِشكاس مِن البته نشائی ہے وَمَا كَانَ أَكْفَرُهُمُ مُوْمِنِيْنَ اوران ميس عاكثر ايمان لانے

والنہیں ہیں وَإِنَّ رَبَّکَ اور بے شک آپ کارب لَهُ وَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیُمُ البتہ وہی ہے غالب، مهربان ہے۔

پہلے ہے موئ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ چلا آرہا ہے ۔فرعون موک علیہ السلام کے مقابلے میں بہتر (۲۲) ہزار جادوگر لایا۔انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیس وہ سانپ بن گئیں۔انہوں نے خوشی میں بھنگڑے ڈالین شروع کر دیئے اور کہا کہ ہم غالب آئیں گئی ۔موئ علیہ السلام نے رب تعالی کے حکم سے لاٹھی ڈالی اس نے اثر دھا بن کرسب کونگل لیا اور پھر لاٹھی کی لاٹھی ۔جوحقیقت شناس جادوگر تھے وہ تجدے میں گرگئے اور کہنے لگے کہ ہم موئ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پرایمان لائے ہوا سے جہانوں کا رب ہے ۔فرعون نے کہا کہتم میری اجازت سے پہلے ایمان لائے ہوا سے معلوم ہوتا ہے کہ بیتم ہمارا بڑا ہے تہارا استاد ہے اندر سے تم ایک ہو حکومت کے خلاف مازش کرتے ہو۔

## بنی اسرائیل کی ججرت:

رات کوچانا ہے اِنٹے مُتَبعُونَ بےشک تمہارا پیجھا کیا جائے گا۔فرعون اوراس کی فوجیں تمہارا پیچھا کریں گی گھبرا نانہیں ہے۔ چنانچہ جس وفت فرعون کومعلوم ہوا تو اس نے ہنگامی حالت کا علان کردیا کہ بیرجارہے ہیں ان کو بکڑنا ہے کیونکہ اِنہی کے خون سینے سے تو اُن كا گزارا ہوتا تھا۔ كوئى كھيتى باڑى كرتا تھا ،كوئى مالى تھا ،كوئى دھو بي تھا ،كوئى مزدور تھا اور مزدور کے بغیر کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا۔سارے مزدور جارہے ہیں کام کون کرے گا؟ فَارُسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآثِن لِي بَيجِافرعون في المُمَدَآثِن لِي بَيجِافرعون في المُمَدَآثِن جمع كرف والوں کو۔مصر کے اردگرد بہت سی بستیاں تھیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے ستھے۔فرعون نے آ دمی بھیجے کہ فور آن کو جمع کرو۔ چنانچہ جس وقت وہ لوگ جمع ہو گئے تو فرعون نے کہا إِنَّ هَـوُلَآءِ لَشِرُ ذِمَةٌ قَلِيُلُونَ \_ شِرُذِمَه كامعنى بِرَّروه، تولا، طبقه، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں یہ ایک گروہ ہے جو ہماری نسبت تھوڑے ہیں اور تھا بھی ایسے ہی بنی اسرائیلیوں کی تعدا دفرعونیوں کے مقابلے میں بالکل تھوڑی تھی ۔تو یہ تھوڑ ہے آدى بي وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآئِظُونَ اوربِ شك انهول في ميس غصين والاب مركام ہمارے خلاف ہے ہر جگہ ہمارے ساتھ مقابلہ ،انہوں نے ہمارے کلیجے جلا دیتے ہیں۔اور ديكهو! وَإِنَّا لَجَهِينُعٌ خُذِرُونَ \_ حاذر كامعنى مسلح، بالمتهيار \_ اور بي شك بم سب کے سب سلے ہیں۔اور حسفد کامعنی ڈرنے کے بھی ہیں۔تو پھرمعنی بیہوگا کہ ہیں تو بیا تھوڑے سے مگر ہم ان کی فتنہ انگیزی سے ڈرتے ہیں۔ حکومت کی بردی قوت ہوتی ہے مگر پلک جب باہرنکل آئے ،احتیاج کرے ،جلوس نکالے تو حکومت تھبرا جاتی ہے اس کا انکار بھی کوئی نہیں کرسکتا۔ تو کہنے لگے کہ یہ تھوڑ ہے سے ہیں لیکن ہم پھر بھی ان سے خدشہ رکھتے بين كدوه كوئى ندكوئى فتندبرياكرين معدالله تعالى فرمات بين فسأنحو جنهم مِن جَنْتِ

وَّ عُیُـوُن کیس ہم نے نکالا فرعو نیوں کو باغوں اور چشموں ہے وَّ کُسنُـوُزِ اور خزانوں ہے وَّمَ قَام كُويُم اوران جُلبول سے جو برسی عمر تھیں ،عزت والی تھیں ۔ کو تھیوں میں قالین بجھے ہوئے تنھے بڑے آرام دہ مکان تھے ان کوٹھیوں اور باغوں کو چھوڑ کربنی اسرائیلیوں کا تعاقب كيار كَلَالِكَ رب تعالى فرماتي بين بيايي بي هوا و أَوُرَثُنَهَا بَنِي إِسُوآءِ یُهلَ اوروارث بنایا ہم نے ان باغات کا ،کوٹھیوں کا ،چشموں کا ،خز انوں کا بی اسرائیل کو۔ اس وفت نہیں بلکہ چھ *عرصہ کے بعد* تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کرچل پڑے۔ پھر کیا ہوا؟ فَاتُبعُوهُمُ مُشُرِقِینَ پسوه ان کے پیھے لگےسورج چڑھے ہوئے۔فرعونی حضرت موی علیه السلام ، مارون علیه السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے محکے منسوق قاف قندهاری ہے ہوتو اس کامعنی ہے سورج چڑھ رہا تھا بعنی جس وقت سورج طلوع ہور ہاتھا اس وفت چیھیے جا پہنچے۔مویٰ علیہالسلام قوم کے ہمراہ بحرقلزم کے کنار ہے پہنچ کیا تھے بحر ۔ قلزم برواسمندر ہےان کے پاس نہ شتی تھی اور نہ کوئی متباول راستہ تھا کہ آ سے چلے جا <sup>ک</sup>یں ۔ چیجے فرعون کی فوجیس نعرے مارتے ہوئے ، ڈھول پٹتے ہوئے بجاتے ہوئے آ رہی ہیں اورآ گے سمندر ہے فکسما تر آء الجمعن اس جب آمنے سامنے ہوئیں فوجیس ۔ أنہول نے اِن کود یکھا اور اِنہوں نے اُن کودیکھا قال اُصْحٰبُ مُوسِنی مویٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا حضرت! إنَّا لَمُدُرَ تُحُونَ بِيشِك البنة ہم بكڑے گئے كہ ہم طافت كے اعتبار ہے بھی اور افراد کے اعتبار ہے بھی ان سے تھوڑ ہے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پہلے فرعون آ کے تماجب قریب بہنچاتو ہامان کوآ کے کردیااس کے پیچھے فوج اور خود فوج کے پیچھے ہو گیا تھا۔ اتنی بردی فوج ہوتو طبعی طور بر تھبراہت تو ہوتی ہے۔تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو محرفآر ہو مسئے ان ظالموں نے ہمیں چھوڑ نانہیں ہے۔فرعون بڑا ظالم

تھے پہلے بنی اسرائیلیوں کے بیچے ذرج کرتار ہا پھرستر وہ جادوگر جومسلمان ہوئے تھےان کو سولى برلتكادياتها وَفِرُ عَوْنَ ذِي اللَّاوُ تَادِ [سورة الفجر] "فرعون ميخول والاله "معنى فرعون جب سزا دیتا تھا تو ہاتھ یاؤں میں میخیں ٹھونک دیتا تا کہوہ بل نہ سکے۔اورسورۃ الدخان آيت تمبر امي إنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسُوفِيْنَ " بِشَك فرعون براسركش، باغی ، صدیے بڑھنے والاتھا۔' فرعون کے سارے حالات ان کے سامنے تھے تو گھبرائے اور کہا کہ ہم تو بکڑے گئے قبال موٹی علیہ السلام نے فرمایا تحلاً ہر گزنہیں! بیتمہارا کچھ نہیں بگاڑسکتا کیوں؟ اِنَّ مَعِی رَبِی بِشک میرے ساتھ میرارب ہے اس کی مدداور نفرت میرے ساتھ ہے فرعون کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا میں ہزار دن فرعون آئے اور آتے ر ہیں گے میرا رب وہ قادرمطلق ہے جوایک کمچے میں ہزاروں جہان آباد کر دے اور ہزاروں جہان فنا کر دے اس فرعون کی کیا حیثیت ہے میرے ساتھ میرا رب ہے سَیَهٔ دِیْنِ وه ضرورمبری را ہنمائی کرے گااس کے حکم ہے ہم گھروں ہے نکلے ہیں اس کی تائدہمیں حاصل ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاوُ حَیْنَآ اللّٰی مُوسِّنی کی ہم نے وحی بصيحى موسىٰ عليه السلام كى ظرف أن اصُوبُ بِعَصَاكَ الْبَحْوَ بِيكه مارا بِي لاَتَقَى كوسمندر ۔حضرت مویٰ علیہالسلام نے اپنا عصا مبارک جب سمندر پر مارا تو بارہ راستے بن گئے تفسیروں میں لکھاہاوراس کی اصل قرآن یاک میں موجود ہے کہ بعقوب علیہ السلام کے باره بیٹے تھے ہر ہر بیٹے کا علیحدہ خاندان تھا انتظامی طور پرعلیحدہ علیحدہ ریتے تھے وا دی تیپہ جس كوآج كل وادى سينائى كهاجاتا ہے ميں بھى جب يانى كى ضرورت يرسى تو الله تعالى نے موی علیہ السلام کوفر مایا کہ پھر پر لاٹھی مارو جب انہوں نے لاٹھی ماری تو بارہ چشمے جاری ہو كتے ہرايك كے ليے الگ الگ چشمه تعين كرديا كيا۔اس موقع بربھی جب موئ عايه السلام

نے لاتھی کے ساتھ اشارہ کیا تو بارہ راستے بن گئے ان راستوں سے بنی اسرائیل سارے کے سارے سمندرعبور کر گئے کیا مرداور کیا عور تیں ، کیا جھوٹے اور کیا بڑے ، بیار تندرست سب نے سمندرعبور کرلیا اور فرعونی سارے سمندر میں داخل ہو گئے ۔ آ گے وزیر اعظم ہامان بیجھے فوجیس اور فوجوں کے بیچھے فرعون ۔ان احمقوں نے سمجھا کہ بیراستے ہمارے لیے بے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یانی برابر ہو گیا اور چل پڑا فرعون کے علاوہ باقی سارے وہیں سے جہنم رسید ہو گئے کسی کی لاش بھی نہ ملی ۔فرعون ہڑا واویلا کرنے لگا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا فَالْيَوْمَ نُنَجَيُكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ايَةً [يونس:٢٩] ' إِي آج ك دن ہم بچالیں گے تیرے بدن کو، تیری لاش کو باہر نکال کر پھینک دیں گے تا کہ پچھلوں کے ليے نشانی ہوجائے لوگ ديکھيں كەربەپ و تخص جوكہتا تھا أنّا رَبُّكُمُ الْأعْلَى '' ميں تمهارا بردارب مول ـ " [سورة النازعات] اورية حي كهتاتها مَاعَيلهُ تُ لَكُمْ مِنُ إللهِ غَیْری [قصص: ۳۸] ' میں ہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سواکوئی اوراللہ' 'میرے علاوہ تمہارااور کوئی النہیں ہے تاریخ اس کا ثبوت دیتی ہے کہ فرعون جس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا اور اس کے علاوہ مزید کئی فرعونوں کی لاشیں آج بھیمصر کے عجائب گھر میں موجود ہیں لوگ د کیھتے ہیں رب تعالی نے عبرت کے لیان کویا تی رکھا ہوا ہے بھی بھی ان کی تصویریں اخبارات میں آجاتی ہیں تو ان کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ان مونہوں کے ساتھ دہ اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہتے تھے۔

#### فرعون كاغرق هونا:

ترندی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنخضرت علیہ کی معترب موقع تفا فرعون جب یانی میں غوطے کھانے لگا تواس نے

بڑا واو پلا کیا ، آہ وزاری کی ، میں نے گارااٹھا کراس کے منہ میں ٹھوٹس دیا تھا کہ کہیں رب تعالیٰ اس کی تو بہ قبول نہ کر لے ۔اس نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کیے ،پیٹمبروں کا مقابلہ كياجق كامقابله كيااب بيواويلا كرتاب فرمايا آب اين لاتقى ماريس مندرير ف أنف كمَقَ يس وه يهث كيا فَكَانَ كُلُّ فِرُق كَالطَّوْدِ الْعَظِيْم يس موكيا مرحمه جيسے برايما رُموتا ہے وَاَذْ لَفْنَا ثَمَّ الْاَحُويُنَ اورجم في قريب كرديااس مقام يردوسرول كوفرعو نيول كوجم ن قريب كرديا - پيم كيا بوا؟ وَ أَنْ جَيْنَا مُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ أَجُمَعِينَ اور بهم نيجات دی موسیٰ علیہ السلام کواوران کے تمام ساتھیوں کو جا ہے وہ مومن تھے یا منافق تھے کیونلہ ان میں سامری بھی تھا حالانکہ وہ منافق تھا۔ جو بھی ساتھ تھےان کونجات ملی ٹُے ، اغیب قیب اللانحىسويْسنَ بچرہم نے غرق كرديا دوسروں كو۔ فرعونيوں كاپتا بھى نەچلا كەكھال كئے ہيں تاریخ میں ان کے قصے ہی قصرہ گئے ہیں اِنَّ فِسی ذلِکَ لَایَةً بِشِک البته اس میں نشانى بالله تعالى كى قدرت كى وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُّوْمِنِينَ اورْبِين بين ان مِن اکثرایمان لانے والے۔ ہردور میں اکثریت کا فروں کی ہی رہی ہے وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزيْمَةُ الموَّحِيْمُ البته بِشُكَآبِ كاربِ البته وبي عِالب اورمهر بان اس ميں ایک تو آنخضرت اللی وی گئی ہے کہ اگر آج یہ کا فرآپ اللیکا مقابلہ کررہے ہیں تو کوئی نئ یات نہیں ہے پہلے کا فربھی پیغمبروں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور نتاہ اور ہر باد ہوئے میں اور دوسرا کا فروں کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو نا فر مانی کا بیہ نتیجہ ہے کہ جن قو موں نے پیغیبروں کی مخالفت کی ، نافر مانی کی نوح علیہ السلام کی قوم ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ، لوط عليه السلام كي قوم، شعيب عليه السلام كي قوم، صالح عليه السلام كي قوم، ان كاكيا انجام هوا اگر تم بازنہ آئے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔اس قصے کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ عرب میں

مردم شاری کے اعتبار سے مشرکوں کے بعدیہود کانمبر تھااور بیلوگ ان کے ساتھ اٹھتے ہیٹھتے ۔ تھے۔تو وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں ۔



## واثل عكييم نبآ

الرهيم وَاذْ قَالَ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُكُ وَنَ قَالُوا نَعْبُكُ وَنَ قَالُوا نَعْبُكُ وَنَ قَالُوا نَعْبُكُ وَنَ قَالُوا نَعْبُكُ وَنَ قَالُوا بَكُ مُواَ الْمَاعَلِيْنَ فَعُوْنَ فَا عَلَيْ فَا عَلَيْ فَا كُوْنَ فَا كُونَ فَا كُوْنَ فَا كُونَ كُونِ لَكُونِ فَا لَكُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونِ كُونَ كُونَ كُونِ كُونَ كُونِ كُونَا كُونَ كُونَ كُونَ كُونَا كُونَ كُونَ كُونَ كُونِ كُ

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ اوراً پان كوسنا كي نَبَا اِبُواهِيُم خَرابرا بيم عليه السلام كي اِذُ قَالَ جَب كها انهول في لِآبِيْ إلى البين والدكو وَ قَوْمِهِ اورا بِي قوم كو مَسا تَعْبُدُونَ مَم كَن كى عباوت كرتے ہو قَالُو اَكِنے لِكَ نَعْبُدُ اَصْنَامًا بم عباوت كرتے ہو قَالُو اَكِنے لِكَ نَعْبُدُ اَصْنَامًا بم عباوت كرتے ہيں بتوں كى فَنظَلُ لَهَا پُس ساراون ہم ان كے سامنے علي فِينَ جَصَل كرتے ہيں بتوں كى فَنظَلُ لَهَا پُس ساراون ہم ان كے سامنے علي فِينَ جَصَل رہے ہيں قَالَ فرمايا هَلُ يَسْمَعُونَكُمُ كياوه سنتے ہيں تهارى اِذُ تَدُعُونَ جَمِل جبتم ان كو بكارتے ہو اَو يَنفَعُونَكُمُ ياوه ته بيں نفع ديتے ہيں اَو يَضُونُونَ يا جبتم ان كو بكارتے ہو اَو يَنفَعُونَكُمُ يا وه تَه بيں نفع ديتے ہيں اَو يَضُونُونَ يا

وهمهين نقصان يهني تا يُن عَالُوا انهول في كها بَلُ وَجَدُنَ الله يايام في البَآءَ نَاايِ إِيهِ واواكو كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ وه اى طرح كرتے تھے قَالَ فرمايا اَفَوَ ءَ يُتُهُمُ كَاتِمُ وَ يَكِصَةِ مِو مَّا كُنتُهُمْ تَعُبُدُوْنَ جَن چِيزوں كَيْمَ عبادت كرتے مِو أَنْتُمُ ثُمُ وَابَآوُ كُمُ اورتمهار إلا أواجداد الْأَقُدُمُونَ جويها كُرْر يَكَ بِي فَإِنَّهُمْ لِي بِشِكُ وه عَدُوُّ لِي مير حدثمن بين إلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ مَكررب العالمين الَّذِي خَلَقَنِي جس في مجھے پيدا كيا ہے فَهُو يَهْدِينِ پس وجي ميري راہنمائی کرتاہے وَ الَّذِی هُوَ يُطُعِمُنِي اوروه رب مجھ كوكھلاتاہے وَيَسْقِيُن اور مجھے پلاتا ہے وَإِذَا مَرضتُ اور جب میں بیار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِين ليل وہى مجھ كوشفاديتا ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي اوروہ مجھ كووفات دے گا ثُمَّ يُحْيين پر مجھے زندہ کرے گا وَالَّذِی آوروہ ہے اَطْمَعُ میں امیدر کھتا ہوں اَن یَّغُفِرَ لِی بیک معاف فرمائے گا خطیہ تئینی میری خطائیں یوم الدین قیامت کےون رَبّ هَبُ لِي حُكُمًا الم مير اربعطافر ما مجهام وَّالْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ملا وے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ وَ اجْعَلُ لِّی لِسَانَ صِدُقِ اور بنادے میرے ليے سچى زبان فِي اللجوين بچھلول ميں وَ اجْعَلْنِي اور بنادے مجھكو مِنُ وَّرَ ثَنِهِ جَنَّةِ النَّعِيم اس جنت كوارثول ميس سے جوخوشى كے باغ ہيں۔ اس سے پہلے تین رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔اب اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ،ان کے والداوران کی قوم كاذكر ہے۔ اللہ تبارك وتعالى نے آتخضرت اللہ كوخطاب كرتے ہوئے فرمايا وَاتُكُ

عدیه نم پڑھیں آپ ان پران کوسنا کیں نباً اِبْر اِهِبُم خبرابراہیم علیہ السلام کی عرب کے لوک عموی طور پر اور ملے کے لوگ خصوصی طور پر بیردعویٰ کرتے تھے کہ ہم نسلا بھی ابراہیم ہیں لیعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں اور نظریة (نظریاتی اعتبارے) بھی ابراہیم ہیں یعنی ہمارے عقائد اور اعمال بھی ابراہیم علیہ السلام والے ہیں ۔ وہ اپی تمام غلطیوں اور خوافات کو ابرہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے العیاذ باللہ تعالی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے العیاذ باللہ تعالی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے حالات پڑھ کرسنا کیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اُن کے کیا نظریات تھے اور وہ کیا کرتے ہو۔ تہمارا کیا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محض نسبت سے بھی ہیں بنا۔

# آزر بى ابراجيم عليه السلام كاباب تفا:

الله تعالی فرماتے ہیں اِذُ قَالَ اِلاَبِیهِ جَسِ وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدکوجس کانام آزرتھا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر مہے میں ہے وَاذُ قَالَ اِبْرِ هِیمُم لِلاَبِیهِ الْرَدِ وَالدکوجس کانام آزرتھا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر مہے میں ہے وَادُ قَالَ اِبْرِ هِیمُم لِلاَبِیهِ الْرَدِ وَالدَ وَرَجَس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزرکو کہا۔ 'رب تعالی سے زیادہ جانے والا کون ہے؟ رب تعالی فرماتے ہیں کہ آزر، ابراہیم علیہ السلام کا باب تھا اور کوئی انکارکرے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ یقین جائو! آزرحضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بی شے ۔ زبردی ان کو پچاپنا تا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا قرآن پاک کی تحریف ہم و اس کی کلد انی حکومت کا وزیر مذہبی امور مقت کی کلد انی حکومت کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا اور آزر اس حکومت کا وزیر مذہبی امور مقال اس کا کام بت خانے بنانا، بت بنانا اور اس محکمے کی نگر انی کرنا تھا۔ بت بنانے والے مقال نے بت شکن بیٹا پیدا فرمایا۔ توجس وقت حضر ت ابراہیم علیہ السلام نے کے گھر رب تعالی نے بت شکن بیٹا پیدا فرمایا ما تعدید کوئی تھی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی بی وقت حضر ت ابراہیم علیہ السلام نے این والد وَ قَوْمِ ہم اورا پی تو مے فرمایا مَا تَعَدُدُونَ مَم لوگ کوئی کی خوں کی عبادت

كرتے ہو؟ تمہارے معبودكون ہيں؟ قَالُوا وہ كَنِے لَكَ نَعْبُدُ أَصْنَامًا بم بنول كى عبادت كرتے ہيں فَنظلُ لَهَا علكِفِينَ ليس بمساراون ان كےسامنے جھےرہے ہيں۔ کوئی رکوع میں ہوتا تھا،کوئی سجدے میں ،کوئی طواف کررہا ہوتا تھا،کوئی ان کوخوشبولگا تا، كوئى چوم رہا ہے جومشرك قوموں كے طريقے ہوتے ہيں وہ سب كرتے تھے۔ايك تووہ بت پرستی کرتے تھے اور دوسری بات ساتویں یارے میں ندکورہے کہ سورج ، حیا ند،ستاروں میں بھی وہ کر شمے مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ جاند ،سورج اور ستاروں میں بھی خدائی کرشے ہیں۔ قسال فرمایا حضرت ابراہیم علیه السلام نے هسلُ يَسْمَعُونَكُمُ إِذُ تَدُعُونَ كياوه تمهاري بات كوسنتے ہيں جبتم ان كو يكارتے ہوا بني مدد کے لیے بتہاری فریادیں سنتے ہیں او یک فی فی فی کے میاوہ تہیں نفع پہنچاتے ہیں او يَصْرُونَ ياده تههين نقصان بهنجات بين الرتم ان كي بوجانه كرو قَسالُوْ ان الوكول نے كہا بَلُ وَجَدُنَا ابَاءَ نَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ بَلَكِهِم فِياي النِيْ آباؤ اجداد كوده اس طرح کرتے تھے۔ ہمارے پاس سودلیلوں کی ایک ہی دلیل ہے کہ ہمارے باپ داداای طرح کرتے تھے ہم ان کے قش قدم پر چلتے ہیں۔ایسی تقلید کی قرآن پاک نے سخت تر دید

## تقليد كى اہميت :

اوراہل اسلام جوتقلید کرتے ہیں وہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اور تقلیدالی چیز میں ہوتی ہے جس پر نہ تو قرآن کریم میں صراحت ہواور نہ حدیث پاک میں۔ وہ چیز خلفائے راشدین ہے جس پر نہ تو قرآن کریم میں صراحت ہواور نہ وہ چیز ضحابہ کرام شراح سے ثابت ہو۔ ایسے مسئلہ میں امام کی بات مان لینے کا نام تقلید ہے اور ہم امام کی بات کو بھی معصوم سمجھ امام وں میں سے کسی امام کی بات مان لینے کا نام تقلید ہے اور ہم امام کی بات کو بھی معصوم سمجھ

کنبیں مانے ۔ معصوم صرف پیغبر ہیں حاشا وکا کوئی امام معصوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حنفی ، مالکی ، منبی شافعی اماموں کو معصوم مانتا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ امام مجتہد ہیں اور اجتہاد میں غلطی بھی ہوسکتی ہے۔ بعض جاہل قتم کے لوگ عوام کو مخالطہ دیتے بین کہ ان لوگوں نے اماموں کو نبی کی گذی پر بٹھا دیا ہے۔ یہ گدھے خود بھی اس مسئلے کوئبیں بیں کہ ان لوگوں نے اماموں کو نبی کی گذی پر بٹھاتے کہ اماموں کو معصوم جھتے اور کہتے کہ جس طرح نبی کریم سمجھے۔ نبی کی گذی پر تو تب بٹھاتے کہ اماموں کو معصوم جیسے اور کہتے کہ جس طرح نبی کریم معصوم نبیں سبجھے۔ اماموں کو معصوم نبیں سبجھے ۔ البتہ شیعہ اماموں کو معصوم نبیں سبجھتے ۔ البتہ شیعہ اماموں کو معصوم نبیں اور شیعہ کی تکفیر کی ایک وجہ یہ بھی معصوم نبیں سبجھتے ۔ البتہ شیعہ اماموں کو معصوم سبجھتے ہیں اور شیعہ کی تکفیر کی ایک وجہ یہ بھی معصوم نبیں سبجھتے ۔ البتہ شیعہ اماموں کو معصوم سبجھتے ہیں اور شیعہ کی تکفیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔

## شیعه کے کفر کی وجوہ ثلاثہ:

چنانچہ حضرت مجدد الف نائی "نے شیعہ کے کافر ہونے کی تین اصولی وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک بیہ کہ وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ دوسری بیکہ وہ کہتے ہیں امام معصوم ہوتے ہیں اور تیسری وجہ بیہ کہ وہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ جن کورب تعالیٰ نے مومن کہا ہے۔ تو اماموں کو معصوم ماننے والوں کو اہل حق کافر کہتے ہیں تو ہم اماموں کو نبی کی گذی پر کس طرح بٹھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو وہ اسی طرح کرتے ہیں قال فرمایا اَفَرَ ءَیُتُم مَّا کُنْتُم تَعُبُدُونَ کَرِی تِحَالَم وَ ہُوں کی تَعْرِی کُنْتُم وَ اَنْتُم وَ اَنْتُم وَ اَبْدَاؤُ کُی مُونَ مُن اور تہارے کیا تم دیکھتے ہوجن کی تم عبادت کرتے ہو اَنْتُم وَ اَبْدَاؤُ کُیمُ اَلَا قُدَمُونَ مُم اور تہارے باپ دادا جو پہلے گزرے ہیں صاف لفظوں میں مجھے سے من لو فَانِنَّهُم عَدُونِ مِن پی بی بی بی ان کا دوست نہیں ہوں اِلَّا دَبُ مُن ہیں ہوں اِلَّا دَبُ الْعَلَمِیْنَ سوائے رہا العالمین کے۔ باتی سب میرے دشمن ہیں۔ بڑی ہمت اور جرائت الْعَلَمِیْنَ سوائے رہا العالمین کے۔ باتی سب میرے دشمن ہیں۔ بڑی ہمت اور جرائت

کی بات ہے کہ باپ دشمن ،عزیز رشتہ دار دشمن ،سوائے بیوی اور بھینیج لوط علیہ السلام کے۔ بادشاہ رشمن ،سارا ملک چیڑ اسی ہے لے کر بادشاہ سب مشرک ہیں۔اور کتنے صاف لفظوں میں اینا مؤقف پیش کررہے ہیں ۔ گھرتشریف لاتے ہیں تو باپ سے تکر ہے سولہویں يارے مين تم ير صفيح موفر مايا يا أبت لا تَعُبُدُ الشَّيْطَنَ [سورة مريم]" اب اباجى!نه عبادت کروشیطان کی۔'' کتنے بیارےانداز میں باپکوتن سنایا مگروالدنے کہا اَرَاغِبٌ أنَّتَ عَنُ الْهَتِي يَابُرُ اهِيْم "إساراتيم مير الهول ساعراض كرت موءان كى تر دید کرتے۔''اگرآپ بازنہ آئے تو میں پھر مار مار کر تھے ہلاک کر دوں گا۔ مجھے جھوڑ دو لمے زمانے تک ،زندگی بھر مجھ سے گفتگونہ کرنا ۔ تو سارے ملک کے ساتھ ٹکر ہے اور اینا موقف واضح اورصاف لفظوں میں بیان فر مارہے ہیں کہ بےشک وہ میرے دشمن ہیں میں ان کارشمن ہوں سوائے رب العالمین کے۔کون رب العالمین الَّـذِی خَسلَقَنِی جس نے مجھے بیدا کیا ہے فیلٹ یکٹ نیس پس وہی میری راہنمائی کرتا ہے۔ بیبتلاؤ کہتمہارے خداؤں نے کس کو بیدا کیا ہے؟ اوظالمو! بیالہتم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، بنائے ہیں وہ تمہار ہےاللہ کیسے بن گئے اتنی مونی بات بھی تمہیں سمجھنہیں آتی۔ بیرجا ند ،سورج ، ستارے جوابنی مرضی ہے کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈیوتی دے رہے ہیں بیرب کیے بن گئے؟ رب کی ذات وہ ہے جس پر بھی زوال نہیں ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری راہنمائی کرتا ہے وَالَّـذِی هُو يُطُعِمُنِي اور وہ مجھ کو كلاتاب وَيَسْقِين اور مجھ بلاتا ہے۔ كھانے يينے كتمام انتظامات اس نے كيے ہیں تہارے الہوں نے کیا کیا ہے ان کے پاس کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشُفِيُنِ اور جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفادیتا ہے کسی اور کے پاس شفانہیں ہے۔

#### انسان کے بیارہونے کی وجہہ:

رانے حکیم کاغذ پرنسخ لکھ کردیتے تھے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا'' ھوالشاقی''شفا صرف الله تعالیٰ کے پاس ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیاری کی نسبت اپنی طرف کی عموماً ایبا ہوتا ہے کہ بیاری میں انسان کی اپنی کوتا ہی شامل ہوتی ہے۔زیادہ کھالیا ، بدہضمی ہوگئی ،گرمی سر دی ہے نہ بچا ، بخار ہوگیا ، بدیر ہیزی کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے۔ عرب کامشہور حکیم تھا حارث بن کلدہ بر اسمجھ دار تھالوگ اس کے پاس جاتے کہ میں علاج كَ طَرِيقِ بَتُلاوَ وه كَبِمّا رَأْسُ الدُّواءِ الحَمِيَّةُ وَرَأْسُ الدَّاءِ البَطْنَة "سب سے برا علاج یر ہیر ہے اور پیٹ بھر لینا سب بھاریوں کی ماں ہے، سب بھاریوں کی جڑ ہے۔'فرمایا وَالَّـذِی یُسمِیُتُنِی اوروہ جو مجھےوفات دےگا تُسمٌ یُسجیین پھر مجھےزندہ کرےگا۔ کیونکہ قیامت بھی حق ہے جس میں کوئی شک شبہیں ہے وَالْسلَّذِی ٓ اور میرا رب وہ ہے اَطْمَعُ اَنْ يَعُفِوَ لِيْ خَطِيْتَنْتِي كَهِينِ اميدركَتا ہوں بيركہ معاف فرمائ كا ميرى خطائيں يَسوُمَ الدِّين بدلے والے دن، قيامت والے دن سوره آل عمران آيت نمبراً ١٣ ميں ہے وَ مَننُ يَغُفِورُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ''اللّٰهِ عَالَىٰ كے سوا كناه كون معاف كر سكتا ہے۔'' ميرے الله كي ميرخوبياں ہيں اوظالمو! تمہارے الله تو تمہارے ہاتھوں كے تراشے ہوئے ہیں ان کی تم عبادت کرتے ہو۔ فرمایا رَبّ هَبُ لِی حُکُمًا اے رب مجھ کو مجھے حکم عطافرما وَّالْبِحِقْنِیُ بِالصَّلِحِیْنَ اورملادے مجھ کونیکوں کےساتھ جھکم سے کیا مراد ہے؟مفسرین کرائم فرماتے ہیں کہاس سے مراد ہے کہ مجھے بجرت کا تھم دیں۔ساٹھ سال تک تبلیغ کی بلکہ بعض نے اسی سال بھی لکھے ہیں۔اتنے عرصے میں صرف ایک عورت نے ساتھ دیا پروردگار! مجھے ہجرت کا تھم دے اس علاقے کوچھوڑ کر چلا جاؤں اور ایسے

ملاقے میں پہنچا جہاں نیک بندے ہوں میری بات کوس لیں ۔اور یروردگار! وَ اجْعَلْ ليني لسّانَ صِدْق اور بنامير \_ ليسيائي كي زبان في الأخويْنَ بيجه والول مين يعني بعد میں جولوگ آئیں وہ اچھی زبان سے میرا تذکرہ کریں ۔میرے اچھے کام وہ بھی ر یں پیغیر محض شہرت ہیں جا ہتے ہم آپ شہرت پرخوش ہوتے ہیں اخبار میں نام آگیا، اشتہار میں نام آگیا تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے پیٹمبران تمام چیزوں ہے مبرا ہوتے ہیں وہ نام اس لیے جاہتے ہیں کہ چوکام انہوں نے کیے وہ باقی لوگ بھی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کے سامنے حق پیش کیا ،قوم کے سامنے پیش کیا ،ظالم جابر بادشاہ نمرود بن کنعان کے سامنے پیش کیا اور بڑا طویل عرصہ مگر کمزوری نہیں دکھائی۔ بالآخر بجرت كرنے يرمجبور مو محت اور دعاكى كدائے يروردگار! ميرانام بيجيے والول ميں رے ان کے لیے سبق ہواس سجی زبان سے جونکلا ہے بیچھے والے لوگوں میں یادگاررہے وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَقَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ اور بنادے مجھ کواس جنت کے وارثول میں سے جو خوشی کے باغ ہیں۔بقیہ مضمون کل آئے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ



## واغفر لِاَيْ

اِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ فَولا تُغْزِنَ يَوْمَ يُبُعُنُونَ فَيهُ مَاكُ وَلا بُنُونَ فَالاَمْنَ الله بِقلْب سَلِيْمٍ وَانْ لِفَتِ الْمُعَنَّةُ مَاكُ وَلا بُنُونَ فَالْاَمْنَ الله بِقلْب سَلِيْمٍ وَانْ لِفَتِ الْمُعَنَّةُ مَاكُ وَلَى الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَ

وَاغُفِرُ لِلَابِی اور بخش دے میرے باب کو إنّه کانَ مِنَ الضّالِیُنَ بے شک وہ گراہول میں سے ہے وَلَا تُخْزِنِی اور بھے رسوانہ کریں یَوُمَ یُبُعَثُون کہ جس دن کہ کھڑے ہے جا کیں گئے وہ وہ دن ہوگا کلا یَنفَعُ مَالٌ نہیں نفع دے گامال وَالا بَنُونَ اور نہ بیٹے اِلاَّ مَنُ اَ تَی اللّٰهَ مَرُوہ خض جوآیا اللہ تعالیٰ کے پاس بِقَلْبِ سَلِیْمٍ قلب میم کے ساتھ وَاُزُلِفَتِ الْجَنَّةُ اور قریب کردی جائے گی جنت لِلْمُتَقِیْنَ پر میزگاروں کے لیے فو اُور زَتِ الْجَجِیْمُ اور ظاہر کر

وى جائے كى جہنم لِلْعُويْنَ مُراہوں كے ليے وَقِيْلَ لَهُمُ اوركہا جائے گاان كو اَيُنَمَا كُنْتُمُ تَعُبُدُونَ كَهال بين وه جن كي تم عبادت كرتے تھے مِنْ دُون اللَّهِ الله تعالى سے نیچے نیچے هـ لُ يَـنْصُرُونْنَكُمْ كياوه تمہاري مددكر سكتے ہيں اَوْ يَنْتَصِرُونَ بِاوه بدله لِي عَتْمِينَ فَكُبُكِبُوا فِيْهَا لِي الْخِرَكُ وْالْحِ جاكيس كروزخ مين هُمة وَالْعَاوُنَ وه بهى اوردوسر عمراه بهى و جُنُودُ اِبُلِيْسَ أَجْمَعُونَ اورابليس كِتمام لشكرول كوبهي قَالُو اوه كهيس كَ وَ هُمُ فِیْهَا یَخْتَصِمُونَ اوروہ دوز خ میں جھر رہوں کے تاللّٰہِ اللّٰدی قتم ہے اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلْلِ مُّبِينِ بِشَكَ بَم عَ البَت كُلَّى مُرابى مِن إِذْ نُسَوِّيُكُمْ جَس وقت بم تمهيل برابركرتے تھے بر ب العلمين رب العالمين كے ساتھ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجُومُونَ اورَبْيس بهكايا بميس مرجرمول نے فَهِمَا لَنَا مِنْ شَافِعِیْنَ پی بین کوئی بھاری سفارش کرنے والا و کلا صَدِیْق حَمِیْم اورنہ کوئی مخلص دوست فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً لِين كَاشْ بِشُك بهارے ليه دنيا كى طرف لوثاہو فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِي بم ہوجا كي مومول ميں سے إنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً بِشَكَاسٍ مِينَ البَتِهِ نَثَانَى بِ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّ وَمِنِيُنَ اور نہیں ہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بِ شكر آپ كا ب لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ البدوى غالب ہم بان ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کاواقعہ چلا آر ہا ہے۔مشرکین عرب اپناتعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے کہ ہم ابراہیم ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پینمبر حضرت جمم

رسول الله الله الله الله الكابرا بيم عليه السلام كے حالات منا نيس كمان كے عقائد ونظریات کیا تھے اور تمہارے کیا ہیں؟ وہ موحد تھے۔کل کے سبق میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے اینے باپ کوبھی سمجھایا ، برادری کوبھی سمجھایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا وہ تمہاری یکارکو سنتے ہیں کیا وہ تہہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔اس کا انہوں نے صرف یہ جواب دیا كهم نے اپنے باپ دادا كوايسا كرتے ہوئے يايا ہے۔ تو ابراہيم عليه السلام نے فرمايا كه جن کی تم عبادت کرتے ہواور تمہارے پہلے باپ دادا عبادت کرتے تھے وہ میرے وشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ پھر رب العالمین کی صفتیں بیان فر مائیں کہاس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میری را ہنمائی کرتا ہے، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیار ہوجاؤں تو مجھے شفاویتا ہے، وہ مجھے مارے گا پھرزندہ کرے گا اور میں اس سے امیدر کھتا ہوں کہ میری خطائیں بدلے والے دن معاف کردے گا۔اور بیاد عابھی کی کہاہے بروردگار! مجھے ہجرت کا حکم دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا اور پچھلے لوگوں میں میرااحچھا نام اور کارنا ہے ہوں تا کہوہ ان کی بیروی کریں اور بیدوعا بھی کی کہ مجھے جنت کے دار توں میں سے بنا دے۔

مشرک کے لیے دعا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام:

اورایک دعائی قی وَاغْفِرُ لِآبِی آ ب پروردگارامیر باب کو بخش دے اِنَّهٔ کان مِن الصَّآلِیْنَ بِشک وه گرابول میں ہے ۔ یہال بیاشکال بیدا ہوتا ہے کہ مشرک کے لیے تو معفرت کی دعاجا ترنہیں ہے ابراہیم علیه السلام نے کیوں کی ؟ چنانچی سوره توبہ آیت نمبر ساامیں ہے مَا کَانَ لِلنَّبِی وَ الَّذِیْنَ الْمَنُوا اَنَ یَسْتَغُفِرُوا لِلْمُشُو کِیْنَ دُنہیں لائق نبی کے اوران لوگول کے جوایمان لائے ہیں کہ وہ بخشش طلب کریں مشرکوں کے لیے وَلَو کَانُوُا اُولِی قُرُبلی مِنُ بَهُ عُدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصُحْبُ الْجَحِیْمِ کے لیے وَلَو کَانُوُا اُولِی قُرُبلی مِنُ بَهُ عُدِ مَا تَبیَّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصُحْبُ الْجَحِیْمِ کے لیے وَلَو کَانُوا اُولِی قُرُبلی مِنُ بَهُ عُدِ مَا تَبیَّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصُحْبُ الْجَحِیْمِ

اگر چہوہ ان کے قرابت واربی کیوں نہ ہوں بعد اس کے کہواضح ہوگیا ان کے لیے کہوہ جہنی ہیں۔ 'ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے سے پیم بیم سے انہوں نے اسپے مشرک باپ کے لیے کیوں دعا کی؟ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب دیا کہ و مَا تَکانَ اسْتِغُفَارُ إِبُراهِیم اللہ ہِ اِلّا عَنُ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِیّاهُ ''اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا جنش مانگنا سے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی بنا پر جووعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا فکہ انہ انہ اللہ تعالیٰ کا دیمن اللہ تعالیٰ کا دیمن اللہ تعالیٰ کا دیمن ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی دعا کی و الا تُخوِیٰ یَوْمَ اُیکھُوںُ اور جھے رسوانہ ریں جس ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی دعا کی و الا تُخوِیٰ یَوْمَ اُیکھُوںُ اور جھے رسوانہ ریں جس ون کھڑے کے جا کیں گاوگ ۔

## قيامت كون كافرول كالنجام:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد

ے ملاقات ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت اور گردو غبار سے سے آلودہ ہور ہا

ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار آپ کا جھھ
سے وعدہ ہے کہ جھے قیامت کے دن رسوانہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے تن لو! جنت
تو کا فر پر قطعاً حرام ہے اور ایک روایت میں ہے ابراہیم علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں
عرض کریں گے پروردگار! تو نے جھے سے وعدہ کیا ہے کہ اس دن جھے رسوانہ کرے گا۔ مگر
اس سے بڑھ کر کیارسوائی ہوگی کہ میر اباب اس طرح رحمت سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما ئیں
گے میر نے لیل! میں نے جنت کا فروں پرحرام کردی ہے۔ پھر تھم ہوگا ابراہیم دکھے! تیرے
پیروں کے تلے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک بدصورت بجو کیچڑ میں اتھڑ ا

کھڑا ہے جس کو یاؤں سے پکڑ کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بیابراہیم علیہ السلام کے باب ہوں گے جن کی شکل تبدیل کردی جائے گی۔فرمایا قیامت کادن ایساہوگا یک وُم الا يَنُفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ جَس دن بيس نفع دے كامال اور ندبين إلَّا مَن أتى الله بِقَلْبِ مسَلِيه مروه مخص جوآ يا الله تعالى كے پاس قلب سليم كے ساتھ وہ كامياب ہوگا۔ قلب سليم وه ب جوكفر، شرك، نفاق سے ياك ، وو أُزْلِفَ تِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور قريب كردى جائے گی جنت پر ہیز گاروں کے کہ جنتی وہاں قریب پہنچ جائیں گے وَ بُسرٌ ذَتِ الْجَحِیّهُ لِلْعُويْنَ اورظا ہر کردی جائے گی جہنم گراہوں کے لیے،سامنے نظر آرہی ہوگی۔ تفسیرابن کثیر میں ہے کہ جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جو گنرگاروں کی طرف غضب ناک تیوروں سے دیکھے گی اور ایبا شور مجائے گی کہ دل اڑ جا کیں گے ، کلیج ہل جائیں گے ۔ تو گمراہوں کو دوزخ نظر آرہی ہوگی ۔اس میں سانپ اور بچھوبھی نظر آئیں گے اور بہت کچھنظرا سے گا اور وہ دیکھ کرڈریں گے وَقِیْلَ لَهُمُ اور کہا جائے گا ان مجرموں سے أَيُنَهُمَا كُنْتُمُ تَعَبُدُونَ مِنُ دُون اللَّهِ كَهال بين وه جن كى تم عبادت كرتے تصالله تعالیٰ سے نیچے نیچے۔وہ کہاں ہیں دکھاؤ! ﴿ لَى يَنْصُرُوْ نَكُمُ كِياوہ تمہاري مددكرتے ہيں اَوُ يَنْتَصِرُونَ بِإِوهِ انتقام لے سکتے ہیں۔ جب تمہارے ان باطل معبود وں کوسز اہوگی کیاوہ ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو قوت والا آ دمی بدلہ لیتا ہے ۔ ابھی ان باطل معبودوں کی سزا شروع ہونے والی ہے اور تنہیں بھی سزا ہونے والی ہے کیا وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں یا ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں یاتہاری مدد کرسکتے ہیں فَکُبُکِبُوْا فِیْهَا پس النے کر کے پھینک دیئے جائیں گےجہنم میں ہُمُ وَ الْغَاوُنَ وہ بھی اور دوسرے گمراہ بھی۔ ٹائگیں اوپر ہوں گ

اورسر نیجے ہول گے۔آنخضرت علی سے یوجھا گیا حضرت! سر کے بل کیسے چلیں گے؟ فر مایا جس رب نے یاؤں کے بل چلایا ہے سر کے بل بھی چلائے گا۔ پیملامت ہوگی کہان كے مغزاور كھويڑياں الٹی تھیں ۔ حق كسی طرف تھااور يہ كسی اور طرف تھے۔ جس وقت دوزخ ع قريب يبني سي توفر شت و هك ماركردوزخ مين بهينك دي سي و جُنُودُ إبْلِيسَ آجُمعُونَ اورابلیس کے سار لے شکرول کوبھی دوزخ میں بھینک دیاجائے گا قَالُوا کہیں ك و هُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ اوروه آپس ميں جھرار ہوں كے عبادت كرنے والے اورجن کی عبادت کی گئی ہے، گمراہ ہونے والے اور جنہوں نے گمراہ کیا تھا۔سورہ ابراہیم آيت تمبر ٣ س ٢ فلا تَلُومُ ونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمُ "لي مجصلامت نهرواي آپ کو ملامت کرو۔" یہ شیطان اس وقت کے گا جب جہنمی مل جل کر ابلیس کے یاس جائیں گے کہ دنیا میں ہمیں بڑے سنر باغ دکھا تا تھا آج کچھکرنا! ہمیں تونے ذکیل کروادیا ب\_ابليس كورًا بهلاكبيل كي توابليس كه كا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطُن "اور نہیں تھامیراتمہارےاویرکوئی غلبہ،کوئی زور إلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبُتُمْ لِي مَّمُربيك میں نے تہیں دعوت دی تو تم نے میری بات قبول کرلی۔" آج تم میرے بیچے پڑ گئے ہو مِي نِي كُولَى مَهمِين بِكُرُكر مُراه كياتها مَا أَنَا بِمُصُرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمُ بِمُصُرِخِيَّ "نه میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں اور نہتم مجھے چھڑا سکتے ہو۔''اسی طرح لوگوں نے جوجھوٹے معبود بنائے ہوئے تھان کے ساتھ بھی جھڑا کریں گے اور رب تعالی سے کہیں گے ربسا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَوا ءَ نَا "اعمار عدب مع في اطاعت كي اين سردارول كي اور ايخ برول كي- "بير مارے ند مبى ييشوااورساس ليدرين فَاضَلُونَا السَّبِيلا " انہول نِ بميں كمراه كرديا سيد هے رائے ہے رَبَّنَا اتِهِمُ ضِعُفَيُن مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ

لَعُنَّا كَبِيْرًا [احزاب: ١٨] اے ہمارے رب ان كودگناعذاب دے اوران يربر ى لعنت كركه بينه موت توجم غلط راست يرنه جلت "وهكيس كيهم نيتم يركوني جركيا تها؟ جم خود مراہ تھے ہاری بات مان کرتم بھی مراہ ہوئے تم نے ہاری بات کیوں مانی تھی؟ عموماً انسان کا مزاج ہے کہ چند آ دمی مل کرکوئی کام کریں اور اس میں کا میابی حاصل ہوجائے تو ہر آدمی اس کام کاسہرا اینے سر باندھتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا ہے اور اگر وہ کام خراب ہو جائے تو دوسرے کے سر ڈالتا ہے۔ یہی حال ہوگا دوز خیوں کا ایک دوسرے کے ذیمے لگائیں گے کہ تیری وجہ سے ہم ذلیل ہوئے معبودان باطلہ عابدین کو کہیں گے کہ تم نے ہماری بات کیوں مانی تھی؟ اور وہ کہیں گے کہتم نے ہمیں کیوں گمراہ کیا تھا؟ بیان کا جھگڑا وہاں دوزخ میں ہوگا۔ تَاللّٰهِ خدا کُ فتم ہے إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلْلِ مُّبِينِ بِشك تَصِيم البته كلى ممراى مين إذ نُسَويْتُكُم برَبّ الْعلْمِيْنَ جس وقت بم تهين برابركرت تص رب العالمين كے \_ہم اس كوالله مجھتے تھے اور تهہيں بھی اللہ مجھتے تھے \_ وہ بھی حاجت رواتم تجھی حاجت روا، وہ بھی مشکل کشا اورتم بھی مشکل کشا، وہ بھی دشگیرتم بھی دشگیر ، تتہہیں ہم رب تعالی کی صفات میں شریک کرتے تھے یہ ہماری کھی گراہی تھی وَمَا أَضَالَهُمُ إِلَّا المُحُومُونَ اورجمين بين بهايا مُرجرمول نے فَمَا لَنَا مِنُ شَافِعِيُنَ يُنْ بِين بين بي ہارے یاس کوئی سفارشی جوخداہے ہمیں چھڑاسکے۔ کافروں کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہاورا گرکوئی کرے گاتو قبول نہیں ہوگی۔

حضور بھے کا ابوط الب کے لیے وعاکرنا:

آنخضرت ﷺ نے اپنے چیا ابوطالب کے لیے دعائے مغفرت کی تورب تعالیٰ فی مخضرت کی تورب تعالیٰ فی مخضرت کی تورب تعالیٰ فی مخضر کا اُن کے منازل فرمایا مَا کَانَ لِللنَّبِیّ وَالَّذِیْنَ امْنُوْا اَنْ یَسْتَغُفِوُوا لِلْمُشْرِ کِیُنَ

وَلَوْ كُوانُوا اُولِي قُولِي وَ اسورة توبه ]" نه نبي كون پنچتا ہاور نه ايمان والول كوكه استغفار كريں مشركول كے ليے اگر چقر بى رشة دار كول نه بول - "حالانكه تاريخی طور پر فابت ہے كه د نيا ميں اتنا عبر بان چي شايد كى كونفيب نه بو ۔ آپ كے دادا كے انتقال كى بعدار تميں (۸۳) سال اس نے خود بحو كے بعدار تميں (۸۳) سال اس نے خود بحو كے مطابق بياليس (۲۴) سال اس نے خود بحو كے رہ كر آپ كان كے خلاف بات كرتا تو اس كے بيجھے پر جاتا تھا۔ تو بحر م كميں كے كه آج ہماراكوئي آپ كان كے خلاف بات كرتا تو اس كے بيجھے پر جاتا تھا۔ تو بحر م كميں كے كه آج ہماراكوئي سفارش نہيں ہے و كلا صدين في حمينهم اور نہ كوئي تا تھا۔ تو بحر م كميں كے كه آج ہماراكوئي سفارش نہيں ہے و كلا في مندي نوع حمينهم اور نہ كوئي تا تھا۔ تو بحر م كميں كے كہ آج ہماراكوئي سفارش نوست اس خدید نہ تو ایک دوسر ہے كہ دوست اس خدید نہ تو ایک دوسر ہے كہ تا گا مندی دوس کے ۔ "مر متعین كی دوتی وہاں بھی برقر ار د ہے گا۔ دن ایک دوسر ہے كہ تا من متعین كی دوتی وہاں بھی برقر ار د ہے گا۔

بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ یہ کہ ایک آدمی جو کہ مومن ہوگا اور گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے گا اس کے ساتھی جواس کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے وہ رب تعالیٰ کے ہاں ابیل کریں گے کہ فلاں فلاں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ اکٹھ روزے رکھتے تھے۔ رب تعالیٰ فرما ئیں گے ان کے گناہ زیادہ ہیں اس لیے دوزخ میں بھیجا ہے سزا بھگت کرآجا ئیں گے تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے پروردگار! ہم دوستوں کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے ایسا احتجاج کریں گے کہرب تعالیٰ فرمائیں گے دوزخ میں جلے جاؤتہ ہمارے لیے دوزخ دوزخ نہیں کریں گے کہرب تعالیٰ فرمائیں گے دوزخ میں جلے جاؤتہ ہمارے لیے دوزخ دوزخ نہیں مرہے گی ۔ان کو دہاں سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ تو مقبوں کی دوتی وہاں بھی رہے گی ۔ان کو دہاں سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ تو مقبوں کی دوتی وہاں بھی رہے گی ۔ان کو دہت نہیں ہوگا ۔کہیں گے فی لو اُن گ

لَنَا كُوَّةً لِي كَاشَ بِ شُك مارے ليے دنيا كى طرف لوٹنا ہو فَنَكُوُنَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ لِيَا كَامُو فَينَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ لِيَا كَامُو فَينَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ لِيَامِعَتَى ؟ آخرت ہے دنیا كی لیس ہوجا كيں ہم مومنوں میں ہے۔ گروہاں واويلا كرنے كاكيامعنى ؟ آخرت ہے دنیا كی طرف كسى نے نہيں آنا۔ مولا نارومی فرماتے ہیں .....

 کارخود کن کاربرگانه کن درز مین دیگرال خانه کن

''اپنا کام کر بیگانہ کام نہ کر۔ دوسروں کی زمین میں اپنا مکان نہ بنا۔'' اپنا کام کرویہ جوتم مکان بناتے پھرتے ہووہ تو تمہارے وارثوں کے ہیں۔ رب تعالی فرماتے ہیں اِنَّ فِسی فَلِکَ لَایَةً ہے جو واقعہ ہم نے ابرا ہم علیہ السلام کا فلاک لایۃ سے شکر ایس واقعہ میں البتہ نشانی ہے جو واقعہ ہم نے ابرا ہم علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے لیکن و مَما سکان اکھنے رُھے مُ مُسؤ مِنین اور نہیں ہے اکثریت ایمان لانے والی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اکثریت گراہوں کی ہے ایمان لانے والی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اکثریت گراہوں کی ہے ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں پھر جومومن کہلاتے ہیں ان میں صحیح معنی میں مومن بہت تھوڑے ہیں۔ ووئ ور چیز ہے حقیقت اور چیز ہے وَاِنَّ دَبَّکَ لَهُو الْعَوْلِيُزُ الرَّحِيمُ عليہ السلام کا ور جی ہے عالب مہر بان ۔ یہ پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کا ور جی ہے عالب مہر بان ۔ یہ پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر سمجھایا ہے۔



#### كَنْ بِتُ قُوْمُ نِوْجٍ كُنْ بِتُ قُوْمُ نِوْجٍ

إِلْهُ رُسَلِينَ فَإِذْ قَالَ لَهُ مُ إَخُوهُمْ نُوحُ الْاتَتَقُونَ فَإِنَّى لَكُمْ رَسُولُ امِينُ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاطِيعُونِ ﴿ وَمَا النَّاكُمُ عَلَيْهِمِنَ اَجْرِ اِنْ اَجْرِي إِلَاعَلَىٰ رَبِ الْعَلَمِينُ فَاتَّقُوا اللهُ وَاطِيعُونُ فَا اللهُ وَاطِيعُونُ قَالُوْآ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ ﴿ قَالَ وَمَاعِلُمِي بِمَا كَانُوْايِعُمْكُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُ مُ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّنَ لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ وَنَ ﴿ مَا آنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ آنَا إِلَّا نَذِي لِهُ مِنْ فَالْوَالَيْنَ لَمْ يَنْتَ لِهِ يَنُوْحُ لَتَكُوْنَى مِنَ الْمَرْجُوْمِينَ فَقَالَ رَبِ إِنَّ قَوْمِي إِنَّ كُنَّانُونَ أَنَّ كَانُونَ أَنْ كَانُونَ أَنْ كُنَّانُونَ أَنْ كُنَّانُونَ أَنْ كُنَّانُونَ أَنْ كُنَّانُونَ أَنْ كُنَّ الْحُرْفِينَ وَمَنْ مُعِيَّامِنَ اللَّهِ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ مُعَلِّمُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِللَّا المُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُشْمُونِ ﴿ فَأَنَّهُ الْمُشْمُونِ ﴿ ثُمَّةً ٱغْرَقْنَابِعَدُ الْبِلْقِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْهُ ۖ وَمَا كَانَ ٱلْنَرْهُمُ مُؤمنِين ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

کَذَبَتُ قَوْمُ نُوْحِ جَمِلًا یانوح علیه السلام کی قوم نے الْمُوسَلِینَ یَغیبروں کو اِذْقَالَ لَهُمْ جس وقت کہاان کو اَخُوهُمْ نُوحِ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے اکا تَتَقُونَ کیاتم بچتے نہیں ہو کفر شرکم رہے اِنّی لَکُمْ بِشک علیہ السلام نے اکا تَتَقُونَ کیاتم بچتے نہیں ہو کفر شرکم رہے اِنّی لَکُمْ بِشک میں تہارے لیے رَسُولٌ آمِیْنٌ رسول ہوں امانت دار فَاتَّقُوا اللّٰهَ پس ڈروتم میں تہارے وَمَا اَسْنَلُکُمُ اور میں نہیں اللّٰہ تعالیٰ ہے وَاطِیعُونِ اورتم میری اطاعت کرو وَمَا اَسْنَلُکُمُ اور میں نہیں

سوال كرتاتم سے عَلَيْهِ التّبليغ ير مِنْ أَجُوكسى معاوض كا إنْ أَجُوى نبيل ب ميرااجر إلا عَلى رَبّ الْعلَمِينَ مُرربِ العالمين كذب فَاتَّقُوا اللَّهُ لِس وْرُوتُمُ اللهُ تَعَالَىٰ عِنْ وَأَطِينُ عُون اورميري اطاعت كرو قَدالُو آكما انبول نے أَنُوْمِنُ لَكَ كِيابِم آبِ يرايمان لا تَسِي وَاتَّبَعَكَ الْآرُ ذَلُونَ حالاتك پيروي مجھے کیاعلم ہے سما کانوا یع ملون ان کاموں کاجووہ کرتے ہیں اِن حِسَابُهُمُ لَهِين بِالْ كَاحِبَابِ إِلَّا عَلَى وَبِّي مَّرْمِيرِ رَبِّ كَوْ مَ لَوْ تَشْعُرُونَ كَاشَ كَمْ مُجْهِلُو وَمَنْ أَنَا بِطَارِدِ اورَبْينِ بول مِينَ كِلْسِ عِنْ اللَّهِ لَا والا الْمُولْمِنِينَ مومنول كو إِنَّ أَنَا بَهِيل مول مِن إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ مَّرَوْرانِ والا كھول كر قَسالُوُا انہوں نے كہا لَئِسنُ لَّهُ ثَنْتَسِهِ البتداكر آب بازندا ك يلنُو مُ النوح عليه السلام لَتَكُونَنَّ مِنَ إِلْمَوْ جُومِينَ البته ضرور مول كَ سنگسار کیے ہوؤں میں سے قبال کہانوح علیہ السلام نے رَبِّ اے میرے رب إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُون بِشُك ميرى قوم نے مجھے جھالایا ہے فَافْتَحُ بَیْنِی وَ بَيْنَهُمْ كِي فِصله كرمير إدان كدرميان فَتُحَاواضَ فيصله وَّنَجّنِي اور نجات دے مجھے وَمَنُ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اوران كوجوميرے ساتھ ايمان والے بیں فَانْ جَیْنَهُ پس بم نے نجات دی ان کو و مَن مَعَهٔ اوران کوجواس كساته عظ في الْفُلُكِ الْمَشْحُون بَعرى مولَى كُثْتى مِن ثُمَّ اغْرَ قُنَا بَعرِهم

نے غرق کر دیا بعد ان کونجات دیائے بعد الباقین باقیوں کو إنَّ فِی ذلک کَا الله فِینَ باقیوں کو اِنَّ فِی ذلک کَا اَلله فَا اَلله الله فَا اَلله الله فَا الل

اس تے بل موی علیہ السلام، فرعون اور ان کی قوم کا ذکر تھا کہ موی علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی تو حید پہنچائی گروہ صد پر اُتر آئے۔ نتیجہ یہ بوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کوغرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابر اہیم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ انہوں نے تو حید کے مسئلے پر اپنے باپ ، قوم اور بادشاہ سے نکر لی اور مقابلہ کیا آخر دم تک حق بیان کرتے رہے بالآخر ہجرت کرکے شام تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پرزلز نے اور طوفان بھیج جس سے وہ قوم تباہ ہوگئی۔

اب تیسراواقعہ نوح علیہ السلام کا ہے۔ارشادر بانی ہے کہ ڈبٹ قوم نوح وال ہے کہ حضرت نوح وال ہے کہ دستوں کو السم کے دوسر الله کی قوم نے پیغیروں کو سوال ہے کہ دھنرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور کوئی پیغیر نہیں تھا پھر رب تعالی نے جمع کا صیغہ کیوں بولا ہے ؟اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک نی کو جھٹلا ناتمام نبیوں کی تکذیب کو لازم ہے۔ کیونکہ اصول میں سب پیغیر شفق ہیں۔ تو گویا ایک نہیں سب کو جھٹلا یا ہے اِذُ قَالَ لازم ہے۔ کیونکہ اصول میں سب پیغیر شفق ہیں۔ تو گویا ایک نہیں سب کو جھٹلا یا ہے اِذُ قَالَ لَانَ ہُم اَنْحُورُ ہُم نُوحٌ عبد السلام نے۔ بھائی اس لیے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اس قوم کوان کے بھائی نوح علیہ السلام نے۔ بھائی اس لیے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اس قوم کے ایک فرد تھے آ کا تَتَ قُونُ کَامِم کُورُسُرک سے بیچے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اس قوم کے ایک فرد تھے آ کا تَتَ قُونُ کَامِم کُورُسُرک سے بیچے انہیں ہو۔

پہلے یہ بات تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہنوح علیہ السلام نے اپنی قوم کوفر مایا

لَيْظُومُ اغْبُدُو اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ [اعراف: ٥٩] "الهميري قوم عيادت كرو اللدتعالى فالين عن مبارے ليمعبوداس كسوات إنى لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ ب المسيرة المسير المانت دار جو يجه مجهرب بتلاتا مانت وارد جو يحمد مجهر بتلاتا مواتا بي بتلاتا مول في الله عنى المرف عنى بيشى بين كرتا فَاتَّفُو اللَّهَ يس وروتم الله تعالى عن و أَطِيبُ عُون اور ميرى اطاعت كرو \_اصل مين أطِينُ عُوْنِي تَهَا مِيا متكلم كي تدخه فيفًا حذف كردي كي \_الله تعالیٰ کی گرفت ہے بچومیری اطاعت کرو۔ یہ بھی قوم کوخطاب ہے وَمَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنُ أَجُو اور میں نہیں سوال کرتاتم سے اس تبلیغ پر کسی معاوضے کا میں تبلیغ کر کے تم ہے كُونُى نذرانه ،كُونَى چنده وصول كروں حاشا وكلّ ميں تمہيں بالكل مفت تبليغ كرتا ہوں إِنْ اَجُوىَ إِلاَّ عَلْى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ نَهِيل جِمِر الجَمَّراس رب كے ذمے جو يالنے والا ہے نارے جہانوں کا۔ پہلے بھی پیہ بات گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی کہ پیغمبروں نے اپنی قوموں کو تبلیغ سے پہلے کہد دیا تھا کہ ہم دنیوی فائدے اور مفاد کے لیے تبلیغ نہیں کرتے تمہاری خیرخواہی مقصود ہے۔ پیغمبروں نے تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں لیا ہاں ویسے کوئی يغمبرول كوتحفة تحائف ديتاتها توردنبيس كرت تصحكوني ابناديتايا بيكانه فاتتفوا اللهكس وروتم الله تعالی سے اس کی مخالفت نہ کرو و اَطِیہ عُدون اور میری اطاعت کرو لوگوں نے کیا جواب دیا قَالُوُ آ انہوں نے کہا اَنُوْمِنُ لَکَ کیا ہم آب برایمان لائیں آپ کی تصدیق كريس وَاتَّبَعَكَ الْلارُ ذَلُونَ اورآب كى بيروى كى بان لوگوس نے جوكمي بيں، ذيال اور گھٹیا ہیں۔اَدُ ذَلُسوُنَ کی تشریح میں تفسیروں میں آتا ہے کہ کچھ بیچارے! بارتھے، کچھ تر کھان تھے، کچھ موچی اور دھونی تھے، کچھ جولا ہے تھے ادر ابتدا میں پنجمبروں کا ساتھ بھی ہمیشنز بیب لوگوں نے دیا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ کے خضرت دحیدا بن خلیفہ کبی کے اس بر آپ کے اس براگی ہوئی کئی ۔ روم ہاتھ اسلام کا دعوت نامہ برقل روم کے پاس بھیجا۔ اس بر آپ کے کا مبراگی ہوئی کئی ۔ روم کے بادشاہ نے دریافت کیا کہ بہال کوئی لوگ عرب ہے آئے ہوئے ہیں؟ تو اسے بتلایا گیا کہ ہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے ان کوطلب کیا اتفاق سے ان میں ابوسفیان بھی تھے جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ برقل روم نے کہا اَبْکُمُ اَفُورُ بُ نَسَبُنا بِھالَا الرُّ جُلِ فَرِیْ مَسَلَمان نہیں ہوئے تھے۔ برقل روم نے کہا اَبْکُمُ اَفُورُ بُ مَسَبُنا بِھالَا الرُّ جُلِ فَرِیْ مَسَلَمان نہیں ہوئے تھے۔ برقل روم نے کہا کہ میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں اعتباراس کے زیادہ قریب کون ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں برادری کے اعتبار سے اس کا چیا بھی لگتا ہوں اور میری لڑی ام حبیبہ تھی اس کے نکاح میں برادری کے اعتبار سے اس کا تری کی کری میرے سامنے بچھا دواور باقیوں کو بیجھے ہٹا دو کہ میں نے اس سے بچھ سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تہا راا خلاتی فرض کے میں نے اس سے بچھ سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تہا راا خلاتی فرض کے میں نے اس سے بچھ سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تہا راا خلاتی فرض کو میں نے اس سے بچھ سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تہا راا خلاتی فرض کے میں نے اس سے بچھ سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تہا راا خلاقی فرض کے میں نے اس سے بھی سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تہا راا خلاقی فرض کے میں بی نے سے نے سے نام سے نے سے بی بی نے نام بی بی نے نام بیانی کی تو تہا راا خلاقی ہے۔

ہرقل روم اور ابوسفیان کے مابین مکالمہ:

ﷺ ہوتل نے کہا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہےاس کا نسب اور خاندان کیا ہے؟

ابوسفیان نے کہا کہ بڑے او نچے خاندان اورنسب کا ہے۔

ﷺ پھر ہرقل روم نے سوال کیا کہ اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟

ابوسفیان نے کہانہیں گزرا۔

الم دعوی نبوت سے پہلے اس نے تمہارے ساتھ بھی جھوٹ بولا ہو کسی بات میں ،کسی معاطے میں؟

🚓 کہانہیں بھی جھوٹ نہیں بولا۔

ابولایہ ہتلاؤ کہاس کے ساتھی امیرلوگ زیادہ ہیں یاغریب لوگ زیادہ ہیں؟

☆ كہنے لگاغريب لوگ زيادہ ہيں۔

المع بيتلاؤ كداس في تمهار بساتھ لزائى بھى كى ہے؟

﴿ كَمِخِلُكُامِانِ!

المع متيحه كيا نكلا؟

المراكبه كربه وه عالب آجاتے ہيں بھی ہم غالب آجاتے ہيں۔

الله پھراس نے سوال کیا کہ اس پر جوایمان لائے ہیں ان میں سے کوئی مرتد بھی ہواہے؟ ابو عیان نے کہانہیں!

المج بعر بادشاه نے کہا کہاس کے ساتھی گھتے ہیں یابد سے ہیں؟

﴿ ابوسفیان نے کہاروز بروز بروضے جاتے ہیں۔

الم ومتهمين كياكهتا ہے؟

ابوسفیان نے کہا کہ کہتا ہے صرف رب تعالیٰ کی عبادت کرواس کے سواکسی کی عبادت نہ کر ذہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، نیکی کرد، سیج بولو، نگاہ اور دل کو یاک رکھو۔

ہرقل روم نے کہا کہ اب خط کھولو۔ خط پڑھ کر اس نے کہا کہ یقین جانو وہ رب تعالیٰ کا سچا پیغیبر ہے۔ پیغیبر قوم کا اعلیٰ فرد ہوتا ہے تا کہ لوگ بیر نہ کہیں کہ ہم کمی کی اجاع کیوں کریں۔ پیغیبر کے ساتھ ہمیشہ کمز وراور غریب ہوتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں اور بہ باتیں جو تونے ہیں اور برصتے جاتے ہیں اور بہ باتیں جو میر کے بتلائی ہیں واقعی پیغیبروں کی ہیں اگر بیہ باتیں بچی ہیں تو پھر میرا فیصلہ بن لو۔ یہ جو میر کے قدموں والی جگہ ہے اس کا وہ مالک ہو کر رہے گا اور اگر میں اس کے پاس پہنچ جاؤں لینے سَالُتُ عَنْ قَدَمَیْهِ تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے پاؤں دھوؤں لیکن کری ،افتدار،

امارت ہُری چیز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آخر جس وقت اس نے سمجھا کہ میری باوشاہی ہاتھ سے جا کہ میری باوشاہی ہاتھ سے چلی جائے گی تواہی عیبائیوں کواس نے کہا کہ یہ باتیں تو میں نے ویسے ہی کہی تھیں۔

تو پیغمبروں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب لوگ ہوتے ہیں اس واسطے آتحضرت الله عَرْمايا بَدَأَ الْإِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُودُ غَرْيْبًا فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ "اسلام كَ ابتدا بھی غریبوں سے ہوئی ہے اور رہے گا بھی غریبوں میں ،فر مایا میری طرف سے غریبوں کو مبارک بادہو۔''امیرلوٹے کی طرح گھو متے ہیں ان کودین کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی۔ صرف اقتدار کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور غریب دین کے لیے جان تک قربان کردیتا ہے۔توانہوں نے کہا کہ ہم آپ برایمان لائیں جبکہ آپ کی پیروی تمی رذیل لوگوں نے ک ے؟ قَالَ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا و مَسا عِلْمِی اور مجھے کیا معلوم ہے بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِيلُوك كِيامُل كرتے بين ويكھو! تقريباً پياس سال سے زياده عرصه بجھے یہاں ہوگیا ہے سوائے چند حضرات کے کہ جن کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ وہ ملازم تھے اب ریٹائر ہو گئے ہیں یا فلاں فلاں ساتھی کاشت کارٹی کرتے ہیں ،ان چند کے علاوہ جو ساتھی درس سنتے ہیں یا جمعہ میں آتے ہیں مجھے کسی کے پیشے کاعلم نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور بھی یو چھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغیبر نے فر مایا کہ مجھے کیا معلوم یہ کیا کرتے ہیں میراان کے پیثوں کے ساتھ کیا تعلق ہے میراتو کام ہےان کورب تعالى كأبيغام سنانا اور سمجهانا إنْ حِسَابُهُم إلاَّ عَلْي رَبِّي نهيس إن كاحساب ممر میرے رب کے ذھے۔ پیجا رُز کام کرتے ہیں یہ نا جا رُزوہ حساب ان کا رب کے ساتھ ہے میرے یاس آ کرانہوں نے حق کو تبول کیا ہے لَوْ تَشُعُرُوْنَ کاش کیم مجھو۔

تفسیر وں میں مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے مشورہ کر کے نوح مدیہ السلام کو کہا ہم ان کمیوں کے ساتھ آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے ان کو یہاں سے اٹھا کمیں نو چھرہم آپ کی بات سنیں گے ۔ اور آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بڑے لوگ غریب کے ساتھ بیٹھنا پہند نہیں کرتے ۔

چنانچ چنددنوں کی بات ہے کہ ایک فوجی کرئی نے کہا ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ یس نے معذرت کی کہ میں مصروف آ دمی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمارے اہل خانہ کی خوابش ہے کہ آ پضرور ہمارے گھر تشریف لائیں۔ میں آپ کوگاڑی پر لے جاؤں گااور واپس پہنچا جاؤں گا۔ چیروہ ڈرائیور کے ساتھ خود آیا ہم ان کے گھر پہنچ۔ ججوٹے ججوٹے ججوٹے بچ دم کرانے کے لیے لائے ،عورتوں نے مسائل پوچھ، چائے کے وقت ڈرائیور باہر بیضار ہا میں نے کہا کہ اس کو بلاؤ ہمارے ساتھ چائے ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! وہ ڈرائیور ہا سی کوجرائے نہیں ہے کہ اپنے افسر کے ساتھ بیٹھ کر چائے ہے اور افسر میں بھی ایثار کا مادہ نہیں ہے کہ اس کو بھے آ و ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لو۔ تو وہ ذہن آ ج بھی موجود ہے۔

توان کی قوم کے بروں نے کہا کہ ان کو مجلس سے نکال دیں تو ہم بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا و مَما آنا بِطَادِ فِر الْمُوْمِنِيْنَ اور نہیں ہوں میں مجلس سے نکالنے والا مومنوں کو میں ان کو مجلس سے کیوں نکالوں؟ اِنْ آنَ اللّٰ اَلَٰ اِللّٰا اَسَدِیْتُ مَہِیْنَ نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھول کر میں تمہیں رب تعالی کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی شرک کو نہ چھوڑا دنیا میں بھی عذاب آئے گا ، قبر برز ن میں بھی اور قیامت والے دن بھی اور دوز خ میں بھی قالو اس کہنے گئے کینے ن کم تندید یہ نو خ البت اگر

آب بازندآئ اسنوح عليه السلام تويا دركهنا كَسَكُونَ مَنَ الْمَرُجُومِينَ البته ضرور ہوں گے آپ سنگسار کیے ہوؤں میں ہے۔رجم کامعنی ہے پھر مار مارکر ہلاک کر دینا تم ہوتے کون ہو ہمارے کلیجے جلانے والے ہم تمہیں پھروں کے ساتھ رجم کردیں گے قسالَ فرمایانوح علیہ السلام نے رَبّ اے میرے رب اِنَّ قَوْمِی کَذَّبُون بِ شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔ یہ بات تم بہت دفعہ س کھے ہونوح علیہ السلام نے کوئی ایک دن ، ایک ہفتہ،ایک مہینہ یا ایک سال تبلیغ نہیں کی بلکہ ساڑھےنوسوسال تبلیغ کی ہے۔اوران نوسو یجیاس سالوں میں تئی پیدا ہوئے اور کئی مرے مگرا پنی ضدنہیں جھوڑی ،شرک سے بازنہیں آئے گرتھوڑے ہے آ دمی۔اسی اوربعض تفسیروں میں چوراس کا عدد آتا ہے۔بہرحال سو ک تعداد یوری نہیں تھی۔ پھر جب رب تعالیٰ نے بتلا دیا کہ کُنّ پُٹو مِنَ مِنُ قَوْمِکَ اِلّا مَنْ قَدُ امَنَ ٢ ہود:٦٣ ]''اےنوح علیہالسلام! آپ کی قوم میں سے جوایمان لا چکے ہیں لا یکے بیں اور کسی نے ایمان نہیں لانا۔ 'تو پھرنوح علیہ السلام نے دعاکی فافتے بینی و بَيْنَهُم فَتُحالِس فيصل فرمادي مير اوران كورميان واضح فيصله ومُنتجنى وَمَنُ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اورنجات عطافر ما مجھے اوران کوجومیرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ اورسورة نوح ميس ب رَبّ لَا تَسَدَّرُ عَلَى الْكَرُضِ مِنَ الْسَكَفِوِيُنَ دَيَّارًا "ات میرے رب زمین برنسی کا فرکو بسنے والا ندر ہے دے۔ 'جب انہوں نے ایمان نہیں لا نا تو بھران کونہ جھوڑ تباہ کر و ہے۔اللہ تعالی فر ماتے ہیں فَانْ جَنْ اللہ کی بہم نے نوح علیہ السلام كونجات دى وَ هَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون اوران كوجوان كساته تص بھری ہوئی کشتی میں ۔سورہ ہود میں بیوا تعہ کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔وہاں بی بھی ہے كہ جب طوفان آیا تؤنوح علیہ السلام نے اسپنے كافر بیٹے سے فرمایا یا بھنے گار كُبُ مَعَنَا

ائے میرے بیارے بیٹے!اور پنجانی میں اس کا ترجمہ ہےا ہے مری پتری!میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔''کلمہ یوٹھ کرنج جاؤ ہے۔اس نے بڑے غرور سے اور تکبرانہ انداز میں کہا سَالُوى إلى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ "مين بناه كرون كاس بهارُ كى طرف مين بهارُ ك چونى يرچر هجاؤل كايانى ميراكيا بكار على "فرمايا لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمُو اللّهِ اِلاً مَنْ رَحِمَ '' بينے انہيں ہے كوئى بيانے والا آج كے دن اللہ كے تھم سے مگروہ جس ير رحم كيااس الله تعالى نے ''چنانچ سب كے سب تباہ ہو گئے ۔ نوح عليه السلام اور ان كے مومن ساتھيوں كوالله تعالى نے نجات دى ثُمةً اَغُرَقُنَا بَعْدُ الْبِنْقِينَ پھر ہم نے غرق كرديا اس کے بعددوسروں کو۔ باقی جتنے بیچے تھےان سب کوطوفان نوح میں تباہ کردیا اِنَّ فِسسیٰ ذلِکَ لاَیَةً بِے شک اس میں البتہ نشانی ہے رب تعالیٰ کی قدرت کی۔ نافر مانوں کے ليعبرت ہے بعد والے اوگوں كے ليے سبق ہے كہ يہلے بھى قوموں نے الله تعالى كے بغيبروں کو جھٹلا يا جس کا نتيجہ پيہوا کہ وہ نتاہ وہرباد ہوئے تم بھی اگر جھٹلانے ہے بازنہ آئے توتمہاراحشر بھی دیساہی ہوگا و مساحان اکشر کھے موفومنین اور بیس ہیں اکثران کے ایمان لانے والے۔ آج بھی اکثرنیت کافروں کی ہے۔ بتلانے والے بتلاتے ہیں کہ دنیا كى آبادى اس وقت يا ي ارب سے زيادہ ہان ميں سے ايك ارب كريب كلمه یر صف والے ہیں جومسلمان کہلاتے ہیں مسلمانوں کے تمام فرقے ملا کرجن ہیں دس کروڑتو الشيعددافضى بين اور بهائى، بانى ، ذكرى ، غالى تتم كے مشرك اور منكرين حديث الگ بين سير سب الماكراكيارب كقريب بي عام لوكون كنز ديك كلمه يرصف والاسلمان بوتا ب حال الكرحقيقت ال طرح نبيس ب\_ بإدر كهنا إكلمه يرصنا اوراسلام من داخل مونيك بعداس کے چھوتقامضے بھی ہیں اور وہ تقاضے پورے نہ ہوئے تو مسلمان ہیں ہیں۔ بے

شک این آپ کوسلمان کہتے بھریں۔ یادر کھنا! نہ با بی مسلمان ہیں نہ بہائی مسلمان ہیں نہ اور نہ ذکری مسلمان ہیں نہ وافضی مسلمان ہیں اور نہ غالی مشرک مسلمان ہیں نہ مکرین حدیث مسلمان ہیں۔ مسلم



### كالأبت عاد

الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوْهُمْ هُوْدًا آلِا تَتَعَوَّٰنَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ الْخُوهُمْ هُوْدًا آلِ تَتَعَوَّٰنَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ شَاتَتُقُوااللهُ وَالْجِلْيُعُونِ شَوَمَا النَّكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجِرِ إِنْ آجُرِي إِلَا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينُ ﴿ ٱبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعِ اللَّةُ تَعْبَيُّوْنَ ﴿ وَتَتِيْنُونَ مَصَالِعَ لَكَلَّكُمْ تَعْنُلُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿ فَاتَّقَوُ اللَّهَ وَاطِيعُونِ ﴿ وَاتَّقَوُا الَّذِيْ أَمَلَّ كُثْرِ مِمَا تَعُلْمُوْنَ ﴿ أَمَلَ كُثْرِيانَعُامِ وَبَنِيْنَ ﴿ وَجَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ آخَافُ عَلَيْ كُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ۗ قَالُواسُوا ۗ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ آمُرِكُمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ هُوَمَا نَحُنُ بِمُعَنَّ بِينَ هُ فَكَنَّ بُوْهُ فَأَهْلَكُنْهُ مُرِّاتٍ فِيْ ذلك لاية وماكان ٱلثرهم مُؤمِنين وإن رَبُّك لَهُوالْعَزِيْدُ الرِّحِيْمُ فَي

کُذَّبَتُ عَادُ وَالْمُوسَلِيْنَ جَمْلا يَاعَادَوْمَ نِي اللهُ كَرْسُولُوں كو إِذْ قَالَ لَكُمْ مِبْلِيْنَ جَمْلا يَاعَادَوْمَ نِي الله كرسولوں كو إِذْ قَالَ لَهُ مِبْ جَبِهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل

ے اس تبلیغ پر مِنْ اَجُو کوئی معاوضہ اِنْ اَجُوِی تہیں ہے میرااجر اِلاَّ عَـلٰی رَبّ الْعَلَمِيْنَ كَمُرربِ العَالَمِين كَوْسِ أَتَبُنُونَ كَيَاتُم بِنَاتَ مِو بِكُلِّ دِيْع براوتجي جُكه ير ايَةً نثاني تَعْبَثُونَ كَفِيكَ هُو وَتَشْخِذُونَ مَصَانِعَ اور بنات هُو كارى كريال لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ شايدكم من بميشدر مناب وَإِذَا بَطَشْتُمُ اور جبتم كيرتے ہو بَطَشْتُهُ جَبَّادِيْنَ كِيرْتے ہوتم جراور قهركرتے ہوئے فَاتَّقُوا الله يس وروتم الله تعالى عن و أطِيعُون اورميرى اطاعت كرو و اتَّقُوا الَّذِي اورڈروتم اس ذات سے اَمَدَّ کُمُ جس نے تمہاری امدادی ہے بسما تَعُلَمُونَ اس چیز کے ساتھ جوتم جانتے ہو اَمَدَّکُمُ جس نے تہاری امدادی ہے بانعام مال مولیتی کے ساتھ و بَنِیْنَ اور بیٹوں کے ساتھ وَجَنْتِ اور باغات کے ساتھ وَّعُيُون اورچشمول كے ساتھ إِنِّى آخَاف عَلَيْكُمْ بِشك مِين خوف كرتا ہوں تم پر عَذَابَ يَوْم عَظِيْم برے دن كے عذاب كا قَالُو اان لوگول نے كہا سَوَآةٌ عَلَيْنَآ بَرابر ٢ مَم يرِ أَوَعَظُتَ آيا آپِ وعظ كري آمُ لَهُ تَكُنُ مِّنَ الْوَاعِظِينَ مِا آپ نه جول وعظ كرنے والول ميں سے إِنْ هلدَ آنہيں ہے يہ إلاَّ خُلُقُ الْآوَّلِيْنَ كَرَعادت بِهِ لُولُول كَي وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِيْنَ اورَّبِينَ مَم السِي كهرزاديئ جائين فَكَذَّبُوهُ لِي حَمِيلا مِانهون نِي ان كو فَاهْلَكُنْهُمْ لِي مِم نے ان کو ہلاک کیا اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَا يَةً بِشُكُ اس مِين نشانی ہے وَ مَا كَانَ اَكُفَوهُم مُ مُوفِينِينَ اور نهيس بين ان مين اكثر ايمان لان والى وَإِنَّ رَبُّكَ

ذخيرة الجنان

لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ اوربِ شك آب كارب البندوي بعالب جمر إن-اس سے سیلےموی علیدالسلام ، ابراہیم علیدالسلام اورنوح علیدالسلام احدالت کی قومول کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب ہودعلیہ السلام کی قوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالی فر ملتے ہیں كَنْدُبَتْ عَادُ نِالْمُمُرُ مَسَلِيْنَ جَعِلْاياعادتوم في الله كرسولول كوريه عادقوم ارم كالسل سے تھی ۔عادبن ارم بن سام بن نوح ۔عاد حضرت نوح علیہ السلام کایٹر ہوتا تھا۔ **کے عاد سے** آ گے اتی نسل جلی کہ ستقل خاندان بن گیا۔ بڑے بڑے باند قد والے تھے۔مور**ہ انج**ر تيسوي بارے ميں الله تعالى فرمايا ب اليسى لَمْ يُخْلَقْ مِعْلَهَا فِي الْهَا وَمِاد كنہيں پيداكيا ان كمثل شہرول ميں۔ "اس قوم كے علاقے كمتعلق تاريخ والے بتاتے ہیں کہ ایک طرف نجران دوسری طرف عمان تیسری طرف مغربی یمن اور چوتھی طرف حَصْرَ مَوت ہے۔اس کے درمیان ان کاعلاقہ تھا آج کل کے جغرافیہ میں زیع خالی دہما بھی کہتے ہیں ،ریتل علاقہ ہے۔اس قوم کی طرف الله تعالی نے ہودعلیہ السلام کومبعوث فر مایا۔ آیک پیغمبر کو جھٹلاناسب پیغمبروں کو جھٹلانا ہے اس لیے جمع کا صیغہ بولا گیا ہے۔ کیونکہ تمام تغیروں کے بنیادی اصول ایک ہی ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِذ قَسالَ لَهُ مَا آنحُوهُ مَّهُ هُوُدٌ جب كہاان كوان كے بھائى ہودعليه السلام نے \_ بھائى اس ليے فرمايا كه وہ ا قوم کے ایک فرد سے فرمایا ا کا تَنْفُونَ کیاتم بحے نہیں ہوکفرشرک سے اِنسی لکھے رَسُولٌ اَمِيْنَ بِحُرك مِن تهارے ليالله تعالى كارسول مون امانت دار جو تجهاور جتنامیرارب مجھے بتلاتا ہے میں اتنائ حمہیں بتلادیتا ہوں اپنی طرف سے کی بیشی نہیں کرتا فَاتَّقُو االلَّهَ يَسِ الله تعالى عدد واور و أطِيعُون اورميري اطاعت كرواس كے بعد مود عليه السلام نے وہی بات فر مائی جوسارے پیغبر کہتے آئے ہیں وَ مَنَ ٱلسُنَسُلُکُمُ عَلَيْهِ مِنُ

تفیر مظہری میں آنحضرت کے اور ان نقل کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالی کی بندے کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی دولت کو مٹی اور گارے میں لگا دیتا ہے۔ آنحضرت کی کارید کھی فرمان ہے کہ کہل بناء و بَالْ عَلَی صَاحِبِهِ إِلَّا مَالَا إِلَّا مَالا اِلَّا مَالا اِلَّا مَالا اِلله مَالا اِلله مَالا اِلله مَالا اِلله مَالا الله و کی سوائے اس کے جو ضروری مَالات ایس بنانے والے کے لیے باعث وبال ہوگی سوائے اس کے جو ضروری کے اور جس میں رہائش مقصود ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرواین العاص رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ اپنی جھونیوں مرمت کررہے ہے کہ سے کہ رہوا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ! کیا کررہے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور! جمونیوں کی کررہے ہیں۔ آپ کی نے فرمایا الله مُن اُخ جَلُ مِن فی نے عرض کیا حضور! جمونیوں کی عبداللہ ایک درشگی کے بعداس ذلاک "معاملہ تو اس سے جمی جلدی کا ہے۔" جمہیں کیا معلوم کہ اس کی درشگی کے بعداس میں رہنا بھی نصیب ہویا نہ ہو۔ کیا پید کہ موت کی وقت آ جائے۔

تو ہود علیہ السلام نے فر مایا کہتم ہراو نچی جگہ پرنشانی بناتے ہو کھیلنے کے لیے اور کاری گریاں بناتے ہو کویا کہتم نے ہمیشہ رہناہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّادِیْنَ اور

جبتم پکڑتے ہورشمن کوتو بکڑتے ہوبڑا جراور قبر کرتے ہوئے۔ بڑاظلم وستم ڈھاتے ہو۔ عا دقوم کے لوگ اینے اردگرد کے لوگوں پر برداظلم کرتے تھے۔ یہ بردی طاقتور قوم تھی ۔ دوسری قوموں کوللکارتے تھے اور نعرے مارتے تھے مَنْ أَ شَلَّهُ مِنَّا قُوَّةً " جم سے زیادہ طاقتورکون ہے۔' میرایسے طاقتور تھے کہ سی آ دمی کی کھویڑی پر ہاتھ ڈالتے تھے تو اس کا بالکل بهيجا نكال دية تتحاليه مضبوط ہاتھ ڈالتے تھے كه آ دى كى پبلياں تو ژ ڈالتے تھے۔فر مايا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون لِيلِمَ الله تعالى سے ورواور ميرى اطاعت كرو-ان كامول سے بإزآ جاؤيين جوٹھيکٹھيک احکام تنہيں بہنجار ہا ہوں ان کوشليم کرواوران برعمل کروميں اللہ تعالى كالمانت داررسول مول وَاتَّـقُـوا الَّذِي اَمَدَّكُمُ بِمَا تَعْلَمُونَ اوروُروتم الله تعالى کی ذات ہے جس نے تمہاری امداد کی ہےان چیزوں کے ساتھ جوتم جانتے ہو۔ تمہیں کتنے بڑے بڑے وجودعطا فرمائئے بدنی طور پر تنہیں کتنی قوت عطا فرمائی اوراس وجود کے ساتھ تعلق رکھنے والی کتنی نعمتیں ہیں اَمَدُ کُم بانْعَام الداددی تمہیں مال اور مولیق کے ساتھ۔مویشیوں کا ذکراللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آبیت نمبر ۲۴ میں فر مایا۔ بھیٹروں میں سے ز مادہ ، بکر بول میں سے ز مادہ ، اونوں میں سے ز مادہ ، گائے بھینس میں سے ز مادہ ان کا گوشت کھاتے ہو، دودھ بیتے ہو، بعضوں سے بار برداری کا کام لیتے ہو، بعضے جانور سواری کے لیے پیدافر مائے و بسنیٹ اورامداددی تمہیں بیٹوں کے ساتھ۔ بیٹے بیٹیاں سب اللّٰد تعالیٰ کی نعمت ہیں ۔گمر بیٹوں کا ذکراس لیے فر مایا کہ بیانسان کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں مشقت کے سارے کام بیٹے کرتے ہیں مال جان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور انسان کی نسل بھی انہی ہے چلتی ہے۔ بیٹیاں فطر تأپر دہ نشین ہوتی ہیں ان ے بھاری کام نہیں لیے جاسکتے اس لیے بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے وَجَنّتِ وَعُینُون اور

باغوں اورچشموں کے ساتھ امداد دی۔ اللہ تعالیٰ نے چشموں اور نہروں کے ذریعے آبیا شی کا نظام قائم کیا ہے جس سے تمہارے باغات اور کھیتیاں پیدا ہوئیں اور تمہاری خوراک اور مچل پیدا ہوئے۔ بیاللہ تعالی کے خصوصی انعامات ہیں جن کاشکرادا کرنا ضروری ہے اورتم شکری بچائے الٹا ناشکری کرتے ہو۔اس کےساتھ مخلوق کوشریک تھبراتے ہواوراس کی دى ہوئى نعمتوں كوبے جاخرچ كرتے ہواوراسراف كرتے ہو۔ فرمايا إنني آخاف عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْم بِ شَك مِين خوف كرتا مول تم يربرك ون كعذاب كاكتم يرالله تعالیٰ کی طرف ہے گرفت آئے اورتم تباہ وہر باد ہوجا وُلہٰذاتم اب بھی سنجل جا وَاللّٰد تعالیٰ ہے ڈرواورمیری اطاعت کرو۔ہودعلیہالسلام کےاس وعظ ونصیحت کے جواب میں قوم نِيهِمَا قَالُوا سَوَآءٌ عَلَيْنَا ٱوَعَظُتَ ٱمُ لَمُ تَكُنُ مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ كَهَے لَكَى كَهُ ہمارے لیے برابر ہے آ یہمیں وعظ کریں یا نہ ہوں وعظ تصیحت کرنے والول میں ہے۔ مطلب پیہے کہاہے ہودعلیہ السلام آپ جومرضی کہتے رہیں تمہارے وعظ ونفیحت کا ہم پر کچھاٹر نہیں ہوتا ہم تمہاری بات مانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔اور سورہ ہود آیت نمبر ٣٥ مي إلى الله و چیز لے کرنبیں آئے۔'لہذا ہمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا بلکہ ہم تو آپ کے متعلق سے مجهة بيل كم إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعُضُ الْهَتِنَا بِسَوْءِ [آيت ٢٥] " بهم كهة بيل کہ ہمارے بعض معبودوں نے تنہیں برائی پہنجائی ہے۔'' تمہارا د ماغ ٹھیک تہیں رہا نعوذ بالله تعالى يتم بهكى بهكى باتيس كرتے مو إنْ هلدا آلا خُلُقُ اللا وَلِيْنَ نهيس بي مريك لوگوں کی عادت ہے جوتم پیش کررہے ہو۔ پہلے بھی لوگ اس طرح ڈرایا کرتے ہتھے جس طرحتم ہمیں عذاب ہے ڈرار ہے ہو۔اور پیمطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ جو کچھآج ہم

كررے ہيں يبي كچھ ہمارے برائے آباؤ اجداد بھي كيا كرتے تھے كرتم ہميں ان كراست ے ہٹانا جائے ہوللبذا ہم تمہاری بات مانے کے لیے تیار تہیں ہیں اور نہ ہم تمہاری دھمکی سے ڈرتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّبِينَ اور ہیں ہم کہمیں سرادی جائے گی۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فکڈ بُورہ پس انہوں نے جھٹلا دیا ہودعلیہ السلام کو تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے یاتی کسی نے سلیم بیس کیا جس کا متیجہ بین کالا فاھلگئے گئے ہم نے ان کو بااک کر ویا ۔ ان یہ مرقب میں ریت کے ملے سے جن علاقول میں بدریت سے ۔ الله تعالیٰ ن ان وسزادی کے بشر میل فی فیل علاقہ تھانہری علاقوں میں بھی باشیں نہ: ور توان پر بحی اثر ہوتا ہے اور جوعلاقے ہول ہی بارانی ان کا توثر احال ہوجا تا ہے۔ برشیں نہونے كانتيجه بيه واكه چشم ختك مو كئي ، كنوئيس ختم مو كئي ، كهيت تباه مو كئي ، درخت ختك مو كئي ، یانی کی قلت کی وجہ سے حضرت مودعلیہ السلام نے فرمایاتم مجھ برایمان لے آؤاللہ تعالی تمہارےاویرلگا تار بارشیں برسائے گا حالات تمہارے تھیک ہوجا کیں گے۔ کہنے لگے اگر آپ کی وجہ سے بارش ہوئی ہےتو پھر ہمیں یانی کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مختلف طریقوں ہے اپنا بنا نا جا ہتے ہیں ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سورة الاحقاف آيت تمبر٢٣ مِن كَهِ كُلُ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ " پس آب لے آئیں وہ چیز جس ہے آب ہمیں ڈراتے ہیں اگر ہیں آب چھوں میں سے لَسَلَمًا دَاَوْهُ عادضًا مُسْتَقُبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ لِي جبِو يَحَاانهون نِهَاسَ عَذاب كوباول ك شكل مين جوان كي واديون كيسامة عداً مهاتها فسالوًا كمن لك هذا عارض مُمطِرن یے بارے توہم پر بارش برسائے گا۔ 'اور ہمارے حالات ٹھیک ہوجا کیں گے۔ وه بادل كانكرًا الس وت و عرول كقريب يهنياتواس عة وازآئي رمادًا رمادًا

كَاتَسَلَوْ مِنْ عَادٍ أَحَدًا ترمَى شريف كى روايت بي "ان كورا كاورخاك كرك ركادب سمي ايك كومجي زنده نبيس جيوڙ تا- "ليكن انبول نه است مجي كوئي سبق حاصل نه كياوه بادل جب ان محقر ب آیا تو عشد تعالی کی طرف مصال میں اسکا تندو تیز موانکی که اس نے ان کو اٹھا اٹھا کرز میں بردے ماراحالاتکہ ان کے بوے لیے لیے قد تھے اور برے طاقتوريت مَنْ لَشَدُ مِنَا فَوْةً كَنْ رَسَار تَعْدُ مَنْ لَاللَّهُ مِنَا فَوْةً كَنْ رَحَال عِيهِ ا ن اشاها كري كوايك ميل دور يهيكاكس كودومل ووريسيكا - لاشي اس طرح يزى تيس كَ لَنْهُمْ الصَّالَةُ مُنْفَلِ مُنْفَعِدِ [القرباء]" عِيماكده عن إلى اكمرى بولى مجودول ے۔ 'ایک منفس بھی زعرہ ندیجا۔ ان برسات را تیں اور آغددن مسلسل ہوا چلتی رہی۔اللہ تعالى نے فرمایا فَهَلُ تَرِي لَهُمْ مِنْ بِهَ الْمِيهِ [الحاقد: ٨] "احتاطبتم ان ميں سے كسى ایک فرد کوبھی زندہ دیکھتے ہو کوئی ہاتی بھاہے۔'' ہود علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں كعلاوه باتى سب تاه موكئ فرمايا إنَّ فِين ذلك لا يَدُّ بِي حَالكُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ اللهُ واتعد من نشانى ہے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے کہ شرکوں کا ہمنگروں کا بالآخریبی انجام ہوتا ہے۔ ليكن وَمَا كَانَ آكُثُوهُمُ مُولِمِنِينَ اورنبيس بين ان مين اكثر ايمان لان والله والعاتان شاہد ہے کہ ہر دور میں کثرت نافر مانوں کی رہی ہے اور اہل ایمان ہمیشہ قلت میں ہی رہے بير فرمايا وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِينَ وُ الرَّحِينَمُ اور بِ ثَكَ آبِ كايرورد كارالبته وبى غالب ہے مہربان۔

كُنَّ بِنُ ثُمُودُ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ صِلِحُ اَلاتَتَقُونَ فَإِنَّ لَكُمْ رَسُوكَ آمِينٌ فَأَتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ فَوَ مَا اَنْعَلَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجِرِ إِنْ آجِرِي الْاعَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ مَا اَنْعَلَمُ مُنْ الْعَلَمُ مُن ٱڽڗٛڒؙۏن في ماههنا آمِنِين ﴿فَي جَنْتٍ وَعُيُونٍ ﴿وَيَ مَاهُهُنَا آمِنِينَ ﴿فَي جَنْتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَعَي وَنَغُلِ طَلْعُهَا هَضِيْحٌ ﴿ وَتَغِنُونَ مِنَ الْجِيَالِ يُوْتَّا فِرِهِنَ ۗ ۗ فَاتَّقُواللّهُ وَ أَطِيغُون هُولَا تُطِيغُوا أَمْرَ الْمُنْبِرِفِينَ هُالْأَنْنِيَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۖ فَأَلُوا إِنَّهَا أَنْتَ مِنَ المُسْتَعِرِينَ عَلَّالَنْتَ إِلَّاشِكُرُ مِيثُلْنَا فَكَاتِ بِإِيدٍ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّدِ قِينَ ﴿ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةُ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يُومِ مِعْمُعُلُومِ ۗ وَلَا تَكُتُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَا خُنَّ كُمْءَنَ ابْ يَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ فَعَقَّ وْهَا عَاصَبُعُواندِمِينَ ﴿ فَالْعَدَ هُمُ الْعَدَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَ فَاصَبُعُواندِمِينَ ﴿ وَالْعَدَابُ 

كَذَّبَتُ جَعْلایا شَمُوْدُ الْمُرْسَلِیُنَ شُودُوم نے اللہ تعالی کے رسواوں کو اِذُقَالَ لَهُمْ جب کہاان کو اَخُوهُمْ صلِح ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے اللہ تَتَقُونَ کیاتم بچے نہیں ہو اِنّے لَکُمْ بِشک میں تمہارے لیے دَسُولٌ اللہ تَتَقُونَ کیاتم بچے نہیں ہو اِنّے لَکُمْ بِشک میں تمہارے لیے دَسُولٌ اَللہ تَتَقُونُ وَرَمُ الله تعالی سے وَ اَطِیعُونِ اور اَمِینَ رسول ہوں امانت دار فَاتَّقُو الله پی ڈروتم اللہ تعالی سے وَ اَطِیعُونِ اور میں نہیں سوال کرتاتم سے عَلَیْدِ اس تبلیغ پر میری اطاعت کرو وَمَ آ اَسْئَلُکُمُ اور میں نہیں سوال کرتاتم سے عَلَیْدِ اس تبلیغ پر میری اطاعت کرو وَمَ آ اَسْئَلُکُمُ اور میں نہیں سوال کرتاتم سے عَلَیْدِ اس تبلیغ پر

مِنُ أَجُو السي معاوض كا إِنَّ أَجُوى تَهِين مِهِ الجر إلَّا عَلَى رَبِّ الْعلَمِيْنَ مَررب العالمين كذب أَتُتُوكُونَ كياتم چهور وي جاوك فِي مَا هَهُنَآ يَهِال المِنِينَ المن مِن فِي جَنَّتٍ بِاغُول مِن وَ عُيُون اور چشمول میں و زُرُو ع اور کھیتوں میں و نَخُلِ اور کھوروں میں طَلَعُهَا هَضِيْمٌ جن كے خوشے نہايت بى ملائم بين وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجبَال اور راشتے ہوتم يهارُول مِن بُيُوتًا كُم فَرْهِينَ تَكَلف ع فَاتَّقُوا اللَّهَ لِس وُروتُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله سے وَ اَطِیْعُوُن اوراطاعت کرومیری وَ لَا تُسطِیْعُوْ آ اورنداطاعت کرو اَمْسَ الْمُسُوفِيْنَ اسراف كرنے والول كے علم كى اللَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ جوفسادكرت بين فِي الْأَرْض زمين مين وَلَا يُصْلِحُونَ اوراصلاح نبيس كرت قَالُو آكها انہوں نے اِنْمَآ پختہ بات ہے اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ آپ حرز دہ لوگوں میں ے بیں مَا آنُتَ إِلا بَشَرٌ مِنْلُنَا نہیں بین آیگرانان مارے جیے فاتِ باليَةِ بِسِ لا سَي كُولَى نَتَانَى إِنْ مُحنَتَ مِنَ الْصَّدِقِيْنَ الربيس آب يجول ميس ے قَالَ فرمایاصا فَعلیہ السلام نے هذہ نَاقَةٌ بِدانِتْنَى بِ لَّهَا شِرْبُ اس کے لیے یانی پینے کی باری ہے وَّ لَکُمُ شِرُبُ یَـوُم مَّعُلُوُم اور تمہارے لیے بھی يانى يينے كى بارى بے ايك دن مقررير وكلا تَسمَسُونها بسُوت و اوراس كو باتھ نه لگانا تکلیف دینے کے لیے فَیانُخُ ذَکُمُ عَذَابُ یَـوُم عَظِیْم کِس پکڑےگا تہمیں بڑے دن کاعذاب فَعَقَرُوْهَا پس انہوں نے ٹانگیں کا دیں اونٹنی کی

فَاصُبَحُوا الْدِهِينَ لِيس بو كَ وه لِشَمان فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ لِيس بَكُرُ الن كُو عَذَاب فَ الْعَدَابُ لِيس بَكُرُ الن كُو الله عَذَاب فَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعَ بِي الرَّكُو الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

اس سے پہلے جار پیمبروں کے واقعات بیان مو چکے ہیں۔مویٰ علیہ السلام ، ابراجيم عليه السلام ، نوح عليه السلام ، مودعليه السلام \_اب صالح عليه السلام اوران كي قوم كا ذكر ب-الله تعالى فرمات بيس كَذَّبَتْ فَمُودُ الْمُرْسَلِيْنَ جَعْلًا يَاثُمُودَ وم في الله تعالى کے رسولوں کو۔ چوتک تمام پیغیبرو**ں کا بروگرام ایک** ہی تھا اس لیے ایک پیغیبر کو جھٹلا نا سب يَغْمِرول كوجملًا نام إذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ صَلِحٌ جب كهاان كوان ك بعالى صالح عليه السلام نے۔ بھائی اس لیے کہ میدان کی قوم سے ایک فرد تھے۔ میقوم وادی القری میں آباد تھی۔ بیمشہور علاقہ ہے خیبراور تبوک کے درمیان ۔اس علاقے کو حجر کہتے ہیں اس میں بری بری چٹانیں ہیں ان لوگوں نے ان چٹانوں کوتر اس تر اش کر مکان بنائے ہوئے تھے۔قوم عاد کے بعد قوم شمود نے بڑی ترقی کی تھی۔ یہ بھی سام بن نوح کی اولاد میں سے تقے۔صالح علیہالسلام نےفرمایا اکا تَسْفُونَ کیاتم بیخے نہیں ہوکفر شرک سےاورمعاصی ے إِنِّسَى لَكُمُ رَسُولٌ آمِينٌ بِينَكِ مِن تَهارے ليے رسول ہوں اللہ تعالی نے مجھے تهاری طرف رسول بنا کربھیجا ہے امانت دار ہوں۔اور جو پچھاور جنتا میرارب مجھے ہتلا تا ہے میں اتنابی مہیں بتلادیتا ہوں اپنی المرف ہے کوئی کی بیشی نہیں کرتا فسائل فوااللہ وَ أَطِيْ الله عَلَى إِن الله وَمُ الله تعالى الله الله عند الرام الله عند كرو

وَمَاآمُ مُنْ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُو اور مِن بيس سوال كرتاتم ساس بليغ يركسي معاوض كاإنْ آجُرِی إلاً عَلْی رَبِ الْعلْمِینَ نہیں ہمرااج مردب العالمین کے دے۔ تمام پنیبروں اور رسولوں نے یہی بات کھی کتبلغ حق کے سلسلے میں ہماراکوئی ذاتی مفارنہیں ہے صراط متنقیم کی راہنمائی کرنے کے لیے کوئی معاوض نہیں طلب کرتے۔ ہودعلیہ السلام نے قوم سے فرمایا اَ تُسُرَكُونَ فِسَى مَا هَهُنَآ امِنِينَ كياتم چھوڑ ديئے جاؤگے يہال امن میں ہم کیا مجھتے ہو کہتم یہاں ہمیشہ ای طرح خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہو گے اور تہہیں بھی زوال نہیں آئے گا اورتم یہاں امن میں رہو کے فی جُنْتِ باغول میں و عُیُون اورچشموں میں۔ بیتمہارے باغات اوران کوسیراب کرنے والے چشمے اور نہریں اس طرح جارى ربيل كى اوركياتم اس خام خيالى بين مبتلا موكه وَّذُرُوع وَّ مَنْعُل كَيتيول بين اور محجوروں میں رہو کے محجوروں کے وہ درخت طلقها هضیم کان کے خوشے بڑے بی طائم ہیں۔ تو مثمود کے یاس مجوروں کے بڑے بڑے بڑے باغ تھے جس کی وجہ سے دہ بڑے خوشحال لوك تصفر مايا و تَسُعِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فرهِينَ اورتم رّاشة مو یماڑوں میں پُر تکلف مکا نات \_ شمود قوم فن تقمیر کی بڑی ماہر تھی ۔ بدلوگ یہاڑوں کو تراش تراش کران کے اندر ہی نہایت خوبصورت تقش ونگاروالے مکا نات بناتے تھے کیونکہ انہوں نے من رکھا تھا کہ جب زلزلہ آتا ہے تو مکان گر جاتے ہیں اور اینٹ پھر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ چٹان اندر سے کرید کرید کرمکان بنایا جائے تو پھرکون ی دیوار سے گی۔ توان چٹانوں میں انہوں نے بڑے بوے کرے بنائے ہوئے تھے۔ ہال کمرہ، ناچ کمرہ، مهمان خانه عسل خانه، باور چی خانه۔

ہارے ایک شاگر دنصر ہ العلوم سے فارغ ہوکرمدیند بو نیورٹی میں داخل ہوئے۔

انہوں نے بتایا کہ یونیورٹی کے طلبہ نے پروگرام بنایا کہوہ علاقہ دیکھنا جاہیے۔ہم نے اینے برنیل سے اجازت مانگی تو اس نے کہا کہتم لوگ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ ہم نے کہا کہ بس ہماراشوق ہے۔اجازت مل گئی۔بس کاانتظام ہواجب وہاں قریب پہنچے تو وہاں چرواہے جانور چرارہے تھے۔ان میں کچھ جوان اور کچھ بوڑھے تھے۔انہوں نے ہارے سے یوجھا کہتم کہاں جارہے ہوتو ہم نے کہا حجر کے علاقے میں۔ انہوں نے کہالا تَذُهَبُوُ اوہاں نہ جاؤخدا کاعذاب آئے گا۔ بہر حال ہم وہاں پہنچے دوسو کے قریب ہم نے چٹانیں دیکھی جن میں کمرے بنے ہوئے تھے مگرر ہنے والا کوئی نہیں تھا۔حضرت صالح علیہالسلام نے ان کےاس عمل پر تنقید کی کہا پنا قیمتی وقت ضائع نہ کروضرورت کےمطابق مکان بناؤ بہ جوتم مکان بناتے ہواس پرتم سترستر سال ،استی استی سال لگا دیتے ہو۔زندگی تمہاری ان کا موں میں صرف ہورہی ہے۔ دیکھو! مکان بھی انسان کی ضرورت ہےاس ہے شریعت روکتی نہیں ہے گرا بی ضرورت کے مطابق بناؤ ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہان چیزویں میں وقت ضائع نہ کروحقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو ف اتَّقُو ا اللَّهُ وَ اَطِیْسٹون بستم اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے ڈرواورمیری اطاعت کرو۔ میں تنہیں سجی بات بتا تا ہوں آخرت کی فکر کرو بیہ دنیا اور اس کی تمام رونقیں جلد ختم ہونے والی ہیں اگر غلط كامول سے بازندآئے تواللہ تعالیٰ كی گرفت ہے نہیں چے سکو گے۔ فر مایا وَ لا تُسطِینُ عُوْ آ اَمُوَ الْمُسُوفِيُنَ اوراسراف كرنے والوں كاحكم نه مانو۔ عادقوم كى طرح ثمودقوم ميں بھى بيہ یماری یائی جاتی تھی کہ فضول رسم ورواج اور لہوولعب میں بے دریغ رو پیم صرف کرتے تقے فرمایا مسرف لوگ وہ ہیں الَّنذِیسُنَ یُفُسِدُونَ فِی الْآرُضِ جوز مین میں فساو بریا كرتے ہيں وَ لَا يُصَلِحُونَ اوراصلاح نہيں كرتے قوانين خداوندي كى خلاف ورزى

ى فساد فى الارض ہے۔مشرك ،كافراور منافق فتم كے لوگ فساد فى الارض كے مرتكب ہو تے ہیں۔ قوم نے بات مانے کی بجائے جواب دیا۔ قَالُوْ آ کھنے لگے اِنْسَمَآ اَنْتَ مِنَ المُسَحَّدِيْنَ بِينك آب حرز ده لوگوں میں سے ہیں جس كى وجہ سے بہكى بہكى باتيں كرتے بيں مَا آنْتَ إِلَّا بَشُو مِنْكُنَا نہيں بي آپ كر مارے جيسے بى انسان تمہيں تم یر کون می فوقیت حاصل ہے ہم تمہیں پیغیبر مان لیں۔ ہرز مانے کے مشرکوں نے یہ بات کہی کہ بشر کیے پنجبر بن گیا؟ وہ بشریت کونبوت کے منافی سمجھتے تھے۔ پہلے بشریت کا انکار کیا يُعركِ لِكُ فَأْتِ بِالْيَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْصَّدِقِيْنَ لِي لِي آسَى آبِ كُولَى نَثَانَى الرَّ ہیں آپ سے حضرت صالح علیہ السلام نے فر مایا کہتم کیسی نشانی جاہتے ہو؟ ایک بری چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اس چٹان سے اونٹنی نکلے اور ساتھ بچے بھی ہوتو اس فر مائش کے بورے ہونے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا تھا کہ پھروں اور چٹانوں سے کیا اونٹنیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھرفور أبچہ بھی جن دے۔اور میجھی انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کے بال بھی گھنے اور خوبصورت ہول ۔ چنانچہ اس کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ۔شہرول دیباتوں میں ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ اوبھئ! فلاں دن پھر سے اونٹی پیدا ہوئی ہے۔ نداق اڑاتے تھے مرد ، عورتیں ، بوڑھے ، بیچ اور جوان اسمھے ہوئے ۔ عجیب قتم کا منظر تھا ایک ملدلگا ہوا تھا۔حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس چٹان سے اومنی نکلے۔سب نے آئھوں ہے دیکھا کہ اس چٹان سے اوٹٹی نکلی اور ساتھ بی بچہ جن دیا۔اس کا ذکر ہے فَالَ فرمايا حضرت صالح عليه السلام في هلذه نَاقَةً بدا وَثَنى ب جوتم في طلب كي هي الله سِوْبُ اس كے ليے يانى پينے كى بارى ہے وَّلَكُمْ شِرُبُ يَوْم مَعْلُوم اور تبهارے ليے بھی پانی پینے کی ایک ہاری ہے ایک دن مقرر پر۔ایک دن چشمے سے بیاونمنی پانی بیا کرے

گی اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرو۔ چنانچہ دن مقرر کر لیے گئے۔ ایک دن اکیلی اونٹی یانی پین تھی اور دوسرے دن باتی جانور۔ بیسلسلہ کچھ عرصہ تک چلتا رہااس دوران کھولوگول کوخیال پیداہوا کہ بیاؤمنی تو ہمارے لیے عذاب بن گئی ہے۔ایک دن سے سارایانی بی جاتی ہاور مارے جانوراہے دیکھر ڈرجاتے ہیں کسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل كياجات حضرت صالح عليه السلام في لوكول كوفرواركيا وكا تسمسوها بسوء اوراس کو ہاتھ ندلگاؤ تکلیف دینے کے لیے۔ ہاں! یہ بچھتے ہوکہ پھرسے عجیب طریقے سے نظی ہے برکت کے لیے ہاتھ لگاؤٹو کوئی بات نہیں ہے لیکن تکلیف دیئے کے لیے ستانے ك ليه اته دلكا و في أخل كم عَذَاب يَوْم عَظِيْم لي بكر عالمهي براد دن كا عذاب رسورهمل آيت نمبر ٢٨ مي - وكان في المَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفُسِدُونَ فِسى الْأَرْضِ وَلَا يُسصَلِحُونَ "اور تصشرين نوآدي جوفسادكرتے تھےزين ميں اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ "حجر شہر میں نو غنڈے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے صالح علیہ السلام اور ان محسارے اہل خانہ ولل کرنا ہے دودھ بیتا بح بھی نہیں چھوڑنا اوراس سے پہلے اونٹنی کوبھی۔ چٹانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹائلیں کاٹ دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان برزلزلہ مسلط ہوا اور حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایسی ڈراؤنی آواز ان پرمسلط کی کدان کے کلیج میٹ گئے۔رب تعالی کے عذاب سے کون بچاسکتا ہے؟ حضرت صالح علیہالسلام اورائے مومن ساتھی زندہ رہے اور ان کے گھر کے افراد بھی اور باقی مجرم سب کے سب تباہ وہر با دہو گئے فر مایا فَعَفَرُوْهَا پس انہوں نے اوْمُنی کی ٹائٹیں کا ٹ دیں فسأصب حوا ندوین پس ہو گئے وہ پشیان مراب پشیان ہونے کا کیافائدہ فَانَحَدَهُمُ الْعَذَابُ لِيل بَكِرُ الن كوعذاب في رازلهمي آيااور دُراوَني آواز بهي آئي إنَّ فِے ذلک کائیۃ بشک اس میں نشانی ہے جمرموں کے لیے جورب تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں پیغیروں کی نافر مانی کرتے ہیں وَ مَا تَحَانَ اَکُشُوهُمُ مُوْمِنِیْنَ اور نہیں ہیں اکثر انسانوں میں ایمان لانے والے ۔ بایں ہمہ وَ إِنَّ دَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ اور بِنَالَ اللهِ مهر بان ہے ۔ جب جا ہے جس طرح جا ہے مزادے اور اگر فوری مزانہیں ویتا تو یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔



#### كَنْبَتَ

قَوْمُ لُوطِ بِالْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُرَاخُوْهُ مُرْلُوطٌ الْاِتَّقَوْنَ ﴿ انْ لَكُمْ رَسُولَ آمِيْنُ فَأَتَّقُواللَّهُ وَأَطِيعُونَ فَوَمَا لَنَكُمُ عَلَيْرِ مِنْ أَجُرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَى رَبِّ الْعَلَيْنِ قُواَتُانُونَ الدُّكُرُ إِنَّ مِنَ الْعَلِينَ ﴿ وَتَنَارُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُوْ مِنْ أَزْوَا جِكُوْرِيلَ أَنْتُمْ قَوْمُ عِلْوُنَ عَالُوْ الْمِنْ لَمُ رَّنْتَهُ يِلْوُطُ لَتَكُوْنَنَ مِنَ الْخُرْجِيْنَ @ قَالَ إِنْ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ ﴿ رَبِّ نَجِّيْنِ وَاهْلِيْ مِتَايِعَكُونَ ﴿ قَالَ لِعَمَلِكُمْ مِتَايِعَكُونَ ﴿ فَنَعَيْنَاهُ وَاهْلُكَا آجُمُعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿ ثُمَّ دُمِّنَا الْاخْرِيْنَ ﴿ وَامْطُرُنَا عَلَيْهِمْ مِّكُرًّا فَيَاءً مُطَرُّ الْنُذُورِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكُ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُرْمُؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ فَي فَي

رَبّ الْعَلْمِينَ مَررب العالمين كن عن اتَاتُونَ الذُّكُوانَ كيادور تع مؤتم مردول ير مِنَ الْعُلْمِيْنَ جَهان والول ميس سے وَ تُذَرُونَ اور چھوڑ تے ہو مَا اس مخلوق كوخ لَتَ لَكُمْ رَبُعُمُ جو بيداكى تمهارے ليتمهارے رب نے مِنْ اَزُوَاجِكُمُ تَهُارى بِيويال بَلُ أَنْتُمُ قَوْمٌ عَدُونَ بَكَيْمٌ قُوم موحد سے برصن والى قَالُوا كَماانهول في لَيْنُ لَمْ تَنْتَهِ البتداكرة بيازندة عَ يَلُوطُ الله وال عليه السلام لَتَكُونَنَّ البعة آيضرور بوجا تيل مع مِنَ الْمُخْرَجينَ لكالے ہوئے لوگوں میں سے قَالَ فرما یا لوط علیہ السلام نے ایسی لِعَمَلِکُمْ بِشَک میں تہارے مل کو مِن الْقَالِيُنَ بغض كے ساتھ و مجھے والا ہوں رَبّ نَجّنِي اے میرے دب محص و تعلی اورمیرے الل کو مِسمّا یَعْمَلُونَ اس كاروائى سے جوبير تے ہيں فَسَجَيْنَةِ كِس مَم نے بجات دى اس كو وَاَهْلَهُ اور اس كے ساتھ الل كو أَجْمَعِيْنَ سبكو إلا عَجُوزًا مُربِرُهما فِي الْعَبُويُنَ جو يتحصره جانے والوں میں سے تھی شہ دَمَّارُنَا الْاحَریْنَ پھرہم نے ہلاک كيادوسرون كو و اَمْطَوْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَوَّا اوربرسائي جم فيان يرايك فتم كى بارش فَسَآءَ لِيسَ يُرِي هُلُ مَ طَهُ الْمُنْذَرِينَ بِارْشُ وْراعَ بِووَل كَي إِنَّ فِي ذَٰلِكُ كَايَةً بِشَك البنة اس مِين نثانى ب وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُوْمِنِينَ اورنبيس مِين اكثرلوك ان من عايمان لانوالے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الْرَّحِيمُ اور بے شک آپ کارب البتدوہی ہے غالب،مہر بان۔ الله تبارك وتعالى نے متعدد نافر مان قوموں كا ذكر اور ان كى تبابى كا بيان فرمايا

ہے۔حضرت مولی علیہ السلام کی قوم ،حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ،حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ،حضرت ہوئے السلام کی قوم ،حضرت ہوئے السلام کی قوم ،حضرت ہوداور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ آج کے سبق اور درس میں لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔

#### الوط عليه السلام كاقصه:

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکے بھتیج تنے ۔ لوط بن حاران بن آزر۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بھی آزرتھا۔ ساتویں بارے میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْوَهِيمُ لِلْبِيهِ ازْرَ - بعض تاريخ كى كتابول مين آتا ہے كمابراميم عليه السلام کے والد کا نام تارخ تھالیکن حافظ ابن کثیر "فرماتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھراگر مان بھی لیس تو پھراس طرح ہوگا کہ تارخ ان کالقب تھا اورنا مطعی اور یقینی طور پر آزر ہی تھا۔رب تعالیٰ سے زیادہ جاننے والا کون ہے۔اصل ان کا ملك عراق تقاحضرت ابراجيم عليه السلام نے عرصه دراز تک تبليغ کی سما تھ (٠٦) سال، ستر (۷۰) سال اور استی (۰۸) سال بھی لکھے ہیں۔ بہر حال اس ہے کم وہیش تبلیغ کی گر اہلیہ سارہ کے سواکسی نے ساتھ نہ دیا۔ پھریہاں سے ہجرت کر کے شام بلے گئے۔ ہجرت میں آپ کے ساتھ بیوی سارہ علیہاالسلام اور بھتیجالوط علیہالسلام تھے۔اللہ تعالیٰ نے شام کا علاقہ ، دمشق وغیرہ آپ کے سپر دکیا کہ یہاں کے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے۔حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ سدوم جو بہت برا شہراور منڈی تھا کہ آپ نے یہاں کام کرنا ہے۔ حضرت لوط علیه السلام نے وہاں تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ وہاں کےلوگوں نے لوط عليه السلام كا اخلاق ، وضع قطع ، شكل وصورت ب متاثر بوكررشته بهي د ي والا - حالا نكد دنيا میں رشتے کا مسئلہ بھی کافی پریشان کن ہے۔قوم بھی دوسری ، ملک بھی دوسرااورسب سے

بر حکرید کر عقیدہ بھی ہیں ماتا تھا۔اس عورت نے آخری دم تک آپ کا کلم نہیں بر حا۔اس ز مانے میں مومن کا فرکا رشتہ جائز تھااور ہماری شریعت میں بھی کم وہیش سولہ سال تک کا فر کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ آپ بھی کی تین بٹیاں کا فروں کے نکاح میں تھیں۔حضرت رقیہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہااور حضرت ام کلثوم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ابولہب کے دوبیوں عتبہا درعتیبہ کے نکاح میں تھیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابوالعاص بن رہیج جن کا نام مِلم تھا کے نکاح میں تھیں ، تینوں کافر تھے۔اس طرح بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے نکاح میں کا فرعور تیس تھیں ۔حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا نکاح ام بکرے ہوا تھا اس سے لڑکا پیدا ہوا جس کانام برتھاای بیٹے کی نسبت ہے آپ کی کنیت ابو برتھی۔حضرت ابو برصدیق علیہ نے کافی زورانگایا مگرام بکرنے کلمہ نہیں پڑھا پھر طلاق دے دی کہاس کا میرے کھر پراثر یڑے گادینی لحاظے ۔ تو ابتدائے اسلام میں کافروں کے ساتھ رشتہ جائز تھا۔ سے میں الله تعالى في منع فرما ويا ربياً بت كريمه نازل مولى لا تَسْكِحُوا الْمُشُوكَتِ حَتَّى يُسوفم ن "دمشرك عورتول كساته نكاح ندرويهال تك كدوهمون موجاكيل وكلا تُنْكِحُوا المُمشُركِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا اور شركول كونكاح كر يجى ندويهال تك كدوه ا يمان كة تين ـ "توتقريباً سوله سال اسلام مين بهي مسلمان اور كافر كارشند جائز تھا۔

تو الله تعالى نے سدوم شہراوراس كارداگرد بستيوں كى طرف حضرت لوط عليه السلام كومبعوث فر مايا۔اس كاذكرہ كَ خَدْبَتْ قَوْمُ لُوْطِ دِالْمُوسَلِيْنَ جَعْلايالوط عليه السلام كى قوم نے بيغيبروں كو۔ان كى طرف تنهالوط عليه السلام بى مجھے عظم الله تعالى كے السلام كى قوم نے بيغيبروں كو۔ان كى طرف تنهالوط عليه السلام بى مجھے عظم الله تعالى كے الك بيغيبراصول ميں متفق ہيں۔ اك بيغيبركو جھلانا تمام بيغيبروں كو جھلانا ہے۔اس ليے كه تمام بيغيبراصول ميں متفق ہيں۔ فرمايا إذ قال كھے أخوهم أخوهم أوظ جبكهاان كوان كے بھائى لوط عليه السلام نے۔

انسان ہونے کے لحاظ ہے بھائی فرمایا ہے اور اس لحاظ سے کہ بیران کی مطرف مبعوث ہوئے تھے در نہ وہ کا فر ہیں بیہ مومن ہیں وہ مشرک ہیں بیہ موحد پیٹیبر ہیں ۔ فر مایا اَ لَا مَتَّ فُونُ نَ کیاتم بیخے نہیں ہوکفرشرک ہے،رب تعالیٰ کی نافر مانی ہے،جق کی مخالف**ت ہے اِنّی لَکُمُ** رَسُولٌ اَمِيْتٌ بِحُرُك مِينَ تَهارُي طَرُفُ رسولَ ہوں امانت دار۔ جورب تعالی بتلاتے ہیں میں اس میں ایک حرف کی کی بیشی نہیں کرتا بوری امانت کے ساتھ تہمیں بتلا دیتا ہوں فَاتَسَقُوا اللَّهَ وَأَطِينُعُون لِيسِ تُم وُرواللهُ تعالى سے اور ميرى اطاعت كرومير احكم مانو وَمَآ اَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُو اور مِن بيس وال كرتاتم ياس بلغ يركس معاوض كاركونى تنخواه، كوئى نذرانه بمسى چيز كاطالب نبيس مول حاشاوكل إنْ أجسرى إلا عسلسى رَبّ الْعِلْمِيْنَ نہيں ہے ميرااجر مگررب العالمين كے ذے۔ بيسب سے پہلی قوم تھی جس نے ا بی شہوت رانی مردوں پر کی ہے ۔اس پر گرفت کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمايا أَيَّاتُهُونَ اللَّهُ كُورَانَ مِنَ الْعَلْمِينَ كيادورُتْ مِوتَم مردول يرجهان والول ميل ے۔سورۃ الاعراف،آیت نمبر ۰۸ میں ہے مَا سَبَقَکُمُ بِهَا مِنُ اَحَدِ مِّنَ الْعُلَمِيُنَ "اس برائی میں تم ہے پہلے کوئی شخص سبقت نہیں لے گیا۔" یہ پہلی قوم تھی جس نے غلط راسته اختیار کیا وَ تَلَدُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمُ اور چھوڑتے ہوان کوجو پیدا کی ہیں تمہارے لیے تمہارے رب نے مِنُ اَذُوا جِکُمُ تمہاری بیویاں عورتوں کی طرف تمہاری كُونَى تَوْجِيْهِين ہے اور اس خرابی میں مبتلا ہو بَدلُ أَنْتُهُمْ قَوُمٌ عَدُونَ بِلَكَهُمْ قُوم ہو حد ہے بوصنے والی۔رب تعالی نے حدیں مقرر فر مائی ہیں جائز اور نا جائز کی ،حلال حرام بتلایا ہے کہ بیہ کارِثواب ہے اور بیہ کارِعتاب ہے۔تم رب کی حدیں نہ پھلانگو ۔عرصہ دراز تک تمجماتے رہے قَالُوُ ان لوگوں نے کہا۔ کیا کہا؟ ان کا جواب سنو! کہنے گئے لَئِن لَمُ

قَنْتَ فِي الْسَلُو طُ البت الرات بازن آئ الوطعليه السلام الن تبليغ سے لَقَ مُحُونَا مِنَ الْمُخْوَجِيْنَ تو موجا و گان لوگوں میں ہے جن کوشہر سے نکال دیاجا تا ہے جمہیں دلیں نکالا دیا جائے گا۔ النی منطق ہے دنیا میں جب بدمعاشوں کا راج ہوتو نیک لوگوں پرعرصہ حیات تک ہوجا تا ہے قال حفرت لوط علیه السلام نے فرمایا اِنّے کی لِعَمَلِکُمْ مِنَ الْفَالِیُنَ ہے شک میں تہمارے کمل کو بخض کی نگاہ سے دیکھنے والوں میں سے ہوں ۔ قالی الله قالی کا معنی ہوتا ہے بغض رکھنا۔ سورہ کی میں ہے ما وَ دَعَکَ رَبُکَ وَ مَا قَلَی '' انہیں جھوڑ ا آپ کو آپ کے رب نے اورن آپ کے ساتھ بغض کیا ہے۔''

ابوداؤدوغیرہ میں ہے حضرت ابوذرغفاری ﷺ سے روایت ہے عرض کیا حضرت ارشادفر ما کیں ای اُلاَعُ مَالِ اَفْصَلُ ''کون سائل بہتر ہے قَالَ آپ نے فرمایا السُحُ بُ فِی اللّهِ وَالْبُغُضُ فِی اللّهِ عَبت ہوتو اللّه تعالیٰ کی رضا کے لیے عداوت ہوتو الله تعالیٰ کی رضا کے لیے عداوت ہوتو الله تعالیٰ کی رضا کے لیے ۔''کسی نیک آدمی کے ساتھ مجبت کرنا ایجھے اعمال میں سے ہوئی اگر کوئی آدمی کر سے کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ بخض رکھنا بھی اجھے اعمال میں سے بیں اور دراصل عدادت کر سے کاموں کے ساتھ ہوئی گروہ کام کرنے والوں کے ساتھ ہوئی گروہ کام کرنے والوں کے ساتھ موئی سے بین اور دراصل عدادت ایمان کی علامتوں میں سے برئی علامت ہے۔ موئی اللہ علیہ سے بین اور دراصل عدادت ایمان کی علامتوں میں سے برئی علامت ہے۔ موئی سے برئی علامت ہے۔ موئی اللہ علیہ ہوئی اللہ علیہ ہوئی علامت ہے۔ موئی سے برئی علامت ہے۔ موئی سے برئی علامت ہے۔

آخرت میں انسان این محبوب کے ساتھ اٹھایا جائے گا: ایک مخص آنخضرت ﷺ کے پاس آکر کینر لگا حضرت! مَنَی السَّاعَةُ ''قیامت کب آئے گی؟'' بخاری شریف کی روایت ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا مَا اُعُددُتُ لَهُ ان تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ "بے جارہ شرمندہ ہواسر جما کر کہنے لگا حضرت! میرے یاس اور تو کھے ہیں ہے الا انکی اُجبُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ "مُرّبِ شک مين الله تعالى اوراس كرسول الله عصرت كرتابول " آب الله في فرما يا أنت مع مَنْ روایت بیان کر کے فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ کہ میراعمل حضرت ابو بکر ﷺ کے برابر نہیں حضرت عمر ﷺ جبیانہیں ہے مگران کے ساتھ میری محبت ان شاء اللہ تعالی ان کے قدموں تک پہنچاوے گی۔امام بیہی "نے حضرت انس ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کوفر مایا کہ جا کرفلاں بستی کوالٹ دو۔قَالَ ہمَنُ فِیْهَا'' کیا السبتى ميس جورية بيسب ريستى كوالث دول؟ "قَالَ بِمَنْ فِيْهَا " فرمايا بال! سب ري الث دے۔'' حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا پر ور دگار! اس بستی میں آپ کا ایک بنده ہے کہ یعفینک طُوفَة عَین "اس نے آنکھ جھیئے سے برابھی آپ کی نافر مانی نہیں کی۔''یروردگار!اس پربھی بہتی الٹ دول؟ فر مایااس پربھی الٹ دیے ۔ اس لیے کہ اس بستی میں لوگ زنا کرتے ہیں مگراس کی پیشانی پربل نہیں پڑتا تھا۔ بے شک خودنیکی کرتا ہے کیکن برائی کود مکھے کراس کی پیشانی پر ہل نہیں پڑتا یا در کھنا! ہم سے اور تو سیجھ ہیں ہوسکتا مگر تم از کم اتناتو کر سکتے ہیں کہ بُر ہے کام کو بُرے بندے کو بُر اسمجھیں۔

#### حضور على كاامت كے ليے را بنمااصول:

آنخضرت المست کوایک را جنمااصول دیا ہے۔فر مایا مَنُ رَائی مِنْ کُمُ مِنْ مُنْ کُمُ مِنْ دَائِی مِنْ کُمُ مِنْ ک مُنْ گُراً فَلْیُسْ غَیْرُهُ بِیَدِهِ "جوآدی تم میں سے بُراکام دیکھے اس کوطافت اورافتدار کے ساتھ روکے وَمَنُ لَمْ یَسْتَ طِعُ فَبِلِسَانِهِ اور جو ہاتھ سے روکنے کی طافت نہیں رکھا تو وہ زبان کے ساتھ روکے۔اوراگرزبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتا فیے قلبہ تودل سے اس کو بُراسی جے و کَیْسَ وَ دَافَهُ حَبَّهُ خَوْ دَلِ مِنَ الْایْسَانِ اور جو شخص برائی کودل سے بھی برائی اور جو شخص برائی کودل سے بھی برائی اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔'' یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ گرایک بات اچھی طرح سمجھ لیس کے عداوت کی کی ذات کے ساتھ نہیں ہے اس کے بُرے وصف کے ساتھ ہے۔اصل بُرائی اس کے بُرے کام کی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھو کہ کسی کا بچہ گندے چھپڑ (جو ہڑ) میں گرجائے یا غلاظت ہے۔اس کو آپ اس طرح سمجھو کہ کسی کا بچہ گندے چھپڑ (جو ہڑ) میں گرجائے یا غلاظت کے دھیر میں گر بڑے تو جو غلاظت اس کے بدن اور کیڑوں کے ساتھ گئی ہے اس سے آپ نفر سے کریں گے اس کو دھو کیں گے گئروں کو صاف کریں گے اس آری اور بچے سے نفر سے نبیس کریں گے۔

تو حضرت لوط عليه السلام نے فر ما یا کہ بیں تمہاری اس برائی کو یُری نگا ہوں سے دیکھتا ہوں مجھے عداوت ہے تمہارے اس کام کے ساتھ۔ پھردعا کی دَبِ نَدِجنِیُ وَاهٰلِیُ مِمَّا یَعْمَلُونَ اے میرے رب مجھے نجات دے اور میرے گھر دالوں کواس کاروائی ہے جو بیکرتے ہیں۔ لوط علیه السلام کی دو بیٹیاں تھیں اور بعض ردایات میں تین بیٹیوں کا ذکر آیتا ہے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کا ساتھ دیا اور چندگئے چنے مسلمان تھے۔ سورة زاریات میں ہے فَنِیْفَا وَجَدْنَا فِیْهَا غَیْرَ بَیْتِ مِنَ الْمُسُلِمِیْنَ ''لیس نہ پایا ہم نے اس جگ سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا۔' ایک حویلی تھی اس میں چند کرے تھے۔ ایک میں لوط علیہ السلام اور دوسروں میں دوسرے رہتے تھے۔ تو سدوم کے علاقے میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر تھا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَجَیْنَهُ وَ اَهٰلَهُ اَجْمَعِیْنَ بُس ہم نے نواد کی اور کی اور کی ایک خویلی تھی ان کے تمام مانے دالوں کو اِلاً

عَنجُوزًا فِي الْعَبِرِيْنَ مَرايك برهياجو يَتَحِيره جانے والوں مِن سے قلى حضرت لوط عليه السلام كى بيوى جس كانام واعله تھا۔ حضرت لوط عليه السلام كواللہ تعالى نے فرمايا فَ اَسُوِ عليه السلام كواللہ تعالى نے فرمايا فَ اَسُو بِ اَهُلِكَ بِقِطْعِ مِنَ الْدُلِ وَاتَّبِعُ اَدْبَارَهُمْ وَلا دَلُتَفِتُ مِنْكُمُ اَحَدٌ [حجر: ١٥]" پي بِ هُلِكَ بِقِطْعِ مِنَ الدُلُ وَاتَّبِعُ اَدْبَارَهُمْ وَلا دَلَتُهِتُ مِنْكُمُ اَحَدٌ [حجر: ١٥]" پي سِن اول كولے كرنكل جائيں رات كواور آپ ان كے يتحد بيں اور نه بلك كرد كھے مَن مِن سے كوئى بھى ۔ "يعنى جس علاقے كوالا كرنا ہے اس سے نكل جاؤ۔ تو حضرت لوط عليه السلام اپنى بينيوں اور جو تھوڑ ہے سے مسمان تھان كولے كر يہاں سے چلے محتے مگر السلام اپنى بينيوں اور جو تھوڑ ہے سے مسمان تھان كولے كر يہاں سے چلے محتے مگر الدائرة في بوى ساتھ نہيں گئی۔

## قُوم لوط برچار عذاب:

اس قوم پرچارتم کے عذاب آئے ہیں۔ان اوگوں کی بینائی خم کردی گئے۔سب کو اندھا کردیا گیا۔ دوسراعذاب:ان پرپھروں کی بارش کی گئے۔ تیسراعذاب حضرت جرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز ثکالی جس سے ان سب کے کیلیج پھٹ گئے۔ چوتھا عذاب: ان کوتہہ وبالا کردیا۔حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو او پراٹھا کر عذاب: ان کوتہہ وبالا کردیا۔حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو او پراٹھا کر الٹا کر کے پھینک دیا۔ پہلے اندھا کیا ہما گیس کے کہاں پھر پھروں کی بارش ہوئی پھر چیخ می الٹا کر کے پھینک دیا۔ پہلے اندھا کیا ہما گیس کے کہاں پھر پھروں کی بارش ہوئی پھر چیخے رہ جانے والوں میں سے تھی فہ م دُمون کا الا خورین پھر ہم نے ہلاک کیادوسروں کو جو پیچیے رہ جانے والوں میں سے تھی فہ م مطور اور ہم نے برسائی ان پرایک تم کی بارش وہ پھروں کی گئے تھے و اَمُ طَورُ اَلْ مُنْدِدِیْنَ پس پُری تھی بارش ڈرائے ہوؤں کی جن کورب تعالی کے عذاب سے درایا گیا اِنَّ فِسسی نشانی ہے ، مبت ہے کھروں کو آگاہ کیا ڈرائے گئے ہوتا ہے۔اوراس کی مرموں کو آگاہ کیا گیا گیا ہے۔ اوراس کی موروں کو آگاہ کیا گاہ کیا گیا ہے۔ اوراس کی موروں کی نافر مانی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔اوراس

میں آنخضرت وہ کے لیے سلی ہے کہ اگر آج مے والے آپ وہ کی خالفت کررہے ہیں تو گھرا کی نہیں پہلے مکذب بھی نہیں رہیں گے و مَسا کَانَ اَکُفَرُهُمُ مُ گھرا کی نہیں پہلے مکذب بھی نہیں رہیں گے و مَسا کَانَ اَکُفَرُهُمُ مُ مُّوْمِنِینَ اور نہیں ہے اکثریت ای ان کی مانے والی نہاں وقت اکثریت ایمان لائی نہاب مُمران کی مانے والی نہو الْعَزِیْزُ الْوَحِیْمُ اور بِحْک آپ کا رب البتہ وہی ہے قالب مہربان۔



# كُنَّ بَ ٱصَّلَّابُ لَيُكَدِّ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْثِ الْاتَتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۗ فَاتَّقُواللَّهُ و أَطِيعُون ﴿ وَمَا النَّاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِ الْعَلَمِينَ ١٥ وَفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْهُغُسِرِينَ ﴿ وَلِأَتَّكُونُوا مِنَ الْهُغُسِرِينَ ﴿ وَيُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ وَلَا تَبْغُسُوا النَّاسَ اَشَيَّاءُهُمُ وَلَا تَعْتُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَّةِ الْأَوَّلِينَ فَ الْأَرْكِينَ قَالُوْ آلِتُهَا أَنْتُ مِنَ الْمُستَعِيرِيْنَ فُوماً أَنْتَ إِلَّا بِشَرُّعِتْلُنَا وَإِنْ تَظُنُّكُ لِمِنَ الكُذِينَ ﴿ فَأَسُقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًّا مِّنَ السَّهَا وَإِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ رُبِّنَ اعْلَمُ بِهِأَتَعْلُونَ ﴿ فَكُنَّ يُوْهُ فَأَخَذُهُمْ عَذَابِ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابِ يَوْمِ عَظِيْمٍ ١ اِنَّ فِيُ ذَلِكَ لَا لِهَ وَمَا كَأَنَ ٱلْتُرَهُمُ مُعُمُّ فِينِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ الْ

كَذَّبَ اَصُحْبُ لَنَيْكَةِ جَمَّلا يَاجِنَّلُ وَالول الْمُرْسَلِيْنَ بَيْمِرول وَإِذَ قَالَ لَهُمُ شَعِيْبٌ جب كهاان كوشعيب عليه السلام نے الا تَتَقُون كياتم بَحِيّة في الله مُن الله مَن الله مَن الله مِن اله

أَجُوىَ إِلَّا عَلْى رَبِّ الْعَلْمِينَ تَهِيل مِيرااج مررب العالمين كذب أَوْفُو االْكَيْلَ بِهِراكرومايكو وَلَا تَسَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ اورنه وَمَ كَى كرف والول من سع وَ ذِنُو ااورتم تولو بالقِسطاس المُسْتَقِيم سيرهى ترازو كماته ولا تشخسواالنساس اَشْيَاءَ هُمُ اورنهم دولوگول كوان كى چزیں وَلا تَعْفَوْافِی الْارْضِ مُفْسِدِیْنَ اورنہ چلوز مین میں فساد کرتے ہوئے وَاتَّقُواالَّذِي عَلَقَكُمُ اور ورورة ماس عجس في مهيل پيداكيا عوالجبلَّة الْأَوَّلِيْنَ اور مَهُلِي مُعْلُونَ كُو قَالُوْ آقُوم نَهُ كَهَا إِنْسَمَاۤ أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيُنَ يَخت بات ہے آبان او كوں ميں سے بيں جن يرجادوكيا كيا ہے وَمَاۤ أَنْتَ إِلَّا بَشَرّ مِثْلُنَا اورَ بِين إلى مريشر مار عجيها وَإِنْ نَظُنْكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ اور بے شک ہم آپ کے بارے میں خیال کرتے ہیں جھوٹوں میں سے ہے فاسقط عَلَيْنَا لِي كُرابِم ير كِسَفًا مِنَ السَّمَآءِ كُلُواآسان = إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ الرَّبِيلَ آبِ يَحُول مِن عَالَ وَبِّي آعُلَمُ بِمَا تَعُمَلُونَ فرايا شعیب علیالسلام نے میرارب خوب جانتا ہے جو کامتم کرتے ہو فک ذُبُو وُلی حَمِثْلًا يا ان لوكول في شعيب عليه السلام كو فَاحَد أَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظُّلَّةِ لِيل كراان كوسائة والدون كعذاب في إنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْم عَظِيْم ب شک وہ برے دن کاعذاب تما إنَّ فِي ذٰلِكَ لَايَةً بِشُك اس مِس نشالَى ہے وَمَا تَكَانَ أَكُفَوهُمُ مُولِمِنِينَ اورَبيس بِ اكثر ان كمان والله وَإِنَّ

رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ اور بِشَكَآپ كارب البته وبى عالب، مهريان -

جن قوموں يرالله تعالى كاعذاب نازل مواہ ان ميں سے ايك حضرت شعيب علیہ السلام کی قوم بھی تھی۔ اس قوم کی تاریخ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یا نج بیٹے تھے بیٹی کوئی نہیں تھی ۔ان میں سے دوکا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے حضرت اساعيل عليه السلام اورحصنت اسحاق عليه السلام - باقى تمين بيون كا ذكر تورات اور تاريخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ایک کانام مدین ،ایک کانام مدائن اور ایک کانام قیدارتھا رسم الله تعالى \_حضرت مدين كى اولا دقوم مدين كهلائى اوروه جس علاقے ميں آباد تھے اس كانام مدین رکھا۔ تو بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند مدین کی تسل تھی۔ جس طرح بنی اسرائیل کہ بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولا دیں ۔اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کالقب تھا۔ مدین شہرتوم مدین نے آباد کیا تھا۔ بیاس زمانے میں بہت بڑی منڈی تھی اور مدین شہر کے حدود اربعہ میں بڑے بڑے وسیع جنگلات تھے اسی وجہ سے ان کو اصحابِ ایکہ بھی کہا جا تا ہے، جنگل والے یعنی جو جنگل کے درمیان میں رہتے ہیں۔ چونکہ مدین بین الاقوامی منڈی تھی تاجر دور دراز سے سامان یہاں لاتے ،خرید وفر دخت کرتے بہت کچھ سلسلہ تھا۔ دوسری قوموں کی طرح پہتو م بھی مشرك تقى \_حضرت شعيب عليه السلام في اس قوم كوكهايك قوم اعْدُوْ اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ النبيه عَيْرُهُ [اعراف: ٥٨] "المريق معبادت كرواللد تعالى ك كوتى تبيس بتهارا معبوداس كے سوا۔ "اس قوم ميں يہ خرابي بھي تھي كه ناپ تول ميں كي بيشي كرتے "تھے۔ لينے والا پہاندا در ہوتا تھا اور دینے والا اور ہوتا تھا۔مثلاً جب لوگوں سے کوئی جنس لیتے تھے تو جھ

سیروالے پیانے سے لیتے تھے اور دیتے تھے تو پانچ سیروالے پیانے سے ۔اور تو لئے میں بھی ان کے باٹ بڑے چھوٹے ہوتے تھے۔ جیسے سیر کا وزن کچھ کم اور کلوکا کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ ییٹر یب لوگ نہیں تھے بڑے آ سودہ حال لوگ تھے غریب آ دمی الیمی خساست کرے تو اس کامعنی کچھا ور ہوتا ہے کہ چلو کمز ورآ دمی تھا ڈیڈی مارگیا۔ لاکھا ور کروڑ پی لوگ اس قتم کی خساست کریں تو یہ انتہائی بڑی ہوتی ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں گذّب اَصُحٰ اُنَیْگِذِ الْمُوْسَلِیْنَ جَسُلایا جنگل والوں نے پغیروں کوان کے پاس گئے تو شعیب علیہ السلام ہی تھے مگرایک بی کوجھٹلانا سب نبیوں کوجھٹلانا ہے اِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَیُبٌ جب فرمایا شعیب علیہ السلام نے قوم کو اَ لا تَتَّقُونَ کی اِنْمَ بَحِیۃ نہیں ہوکفرشرک سے، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے اِنّدی لَکُمُ دَسُولٌ اَمِیْنَ بِ سَک مِیں تہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اس میں کسی تشم کی خیانت نہیں ہے۔

#### جماعتول میں اختلاف کی وجہ:

جس طرح مال میں خیانت ہوتی ہے اسی طرح علم میں بھی خیانت ہوتی ہے ، گفتگو
میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ آج مختلف پارٹیوں اور جماعتوں میں جھگڑے کی ایک وجہ یہ بھی
ہے کہ بات کرنے والا بچھ کہتا ہے اور آگے بتانے والا بچھ بتا تا ہے جس سے غلط فہمیاں بیدا
ہوتی ہیں (اور نقیدیت کی بھی زحمت کوئی گوار انہیں کرتا اور حالات خراب سے خراب تر
ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلوچ) بہت کم اس کے از الے کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر جھتنی بات
صیحے ہواتی ہی بیان کی جائے غلط فہمیاں کم بیدا ہوں۔ بیصحافی لوگ بڑے بجیب فتم کے
لوگ ہوتے ہیں بات بچھ ہوتی ہے اور بنا بچھ دیتے ہیں۔ تو فر مایا میں پینیم ہوں امانت دار

ہوں جو پچھ کہوں گاحق کہوں گاجتنی بات بچھے رب تعالی نے بتلائی ہے اس میں خیانت نہیں کرتا فَاتَقُو اللّٰهَ وَاَطِیعُونِ لِیں ڈر دِتم اللّٰہ تعالیٰ ہے اس کے احکام مان لواور میری اطاعت کرو۔اورا۔میری قوم! وَمَا اَسْفَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجُو اور میں نہیں ما نگاتم سے اس بلغ پرکوئی معاوضہ کرتم کوئی تخواہ ،نذ را نداور تخفہ بچھے دو اِنْ اَجُورِ عَلَیْ اللّٰ عَلَیٰ رَبِ الْعَلَیٰ مِنْ اَبُعِیْ بِکوئی معاوضہ کرتم کوئی تخواہ ،نذ را نداور تخفہ بچھے دو اِنْ اَجُورِ عَلَیْ اللّٰ عَلَیٰ رَبِ الْعَلَیٰ مِنْ نَہِیں ہے میرااجر مگر رب العالمین کے ذمے۔حضرت شعیب علیہ السلام کا بیٹا کوئی نہیں تھا صرف دو بیٹیاں تھیں جن کا ذکر آگے بیسویں پارے میں آئے گا۔اپنی ضرورت کے لیے بحریاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ بحریاں بھی یہ بیٹیاں ہی چراتی تھیں خود بوڑے بھی تھے بڑی بیٹی کا نام صفورا تھا جس کا ذکاح حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ تو اپنی ضروریات کے لیے علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ تو اپنی ضروریات کے لیے بکریاں رکھی ہوئی تھیں اس طرح گزراوقات ہوتا تھا۔

فرمایا اے میری قوم اَوُ فُواالُگیٰلَ پراکروماپ کو۔ جب پیانے ہے ماپ کروتو پرادو وَ لَا تَکُونُو اُ مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ اور نہ ہوتم کی کرنے والوں میں ہے۔ جوبھی پیانہ ہے تو پہ مصاع وغیرہ اس سے پوراپوراماپ کردوکی نہ کرو۔ وَذِنُو اوا وُ عاطفہ ہے اور ذنوا جمع امرکا صیغہ ہے۔ اور تو لو بِالْمِ قِسْطُ اسِ الْمُسْتَقِینُم سیر ھی ترازو کے ساتھ ۔ ایس ترازو کے ساتھ و بالکل سیر ھی ہو۔ چونکہ بیلوگ بردی منڈی والے تھے اور وزن میں کی بیشی کرتے ہے۔

آج بھی کوئی دیانت دار ہوگا درنہ اکثر اسی بیاری کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر بوری میں گندم بوری ہو، ٹرالی میں مٹی نے ہو بوری میں گندم بوری ہو، ٹرالی میں مٹی نے ہو۔ اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن نسبتا کم ہیں بور پی لوگ اگر چہ کا فر ہیں گران میں دیانت

داری ہے۔ میں نے کچھون برطانیہ میں رہ کرویکھا ہے اگر وہ لوگ مسلمان ہوں اور ان میں بے حیائی نہ ہوتو میراا ندازہ ہے کہوہ ان شاءاللہ العزیز سیدھے جنت میں جا کمیں ۔ لین دین، اٹھنے بیٹھنے میں ، معاملات میں کیا مجال ہے کہ گڑ بر ہو۔ وہ کام جومسلمانوں کو کرنے جاہئیں تھےوہ کافرکررہے ہیں۔ دیکھو!ان کی دوائی کے نسخے پر جولکھا ہوگاا ندر بھی وہی ہوگا اور یہاں لکھا ہوا کچھ ہوتا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے۔ یہاں زہر بھی خالص نہیں ملتا۔ بھئی!جو بات زبان ہے کہی ہے بوری کروگھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے جس کا سودا کیا ہے وہ دو معمولی چیزوں کی خرید وفروخت پر نہ گواہ کی ضرورت ہے نہ تحریر کی شرط ہے۔ ایک نے کہا کہ میہ چیز میں نے مخصے اتنے میں چے دی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خرید لی بس بیج ہوگئ۔ ہاں تیسرے یارے میں ہے کہ جب کوئی اہم چیز ادھار ہوتو اس کولکھ لیا کروتا کہ بعد میں جھگڑا نہ ہواور جتنی شے کہی ہے اس کاحق پورا دو۔ بسا اوقات بظاہر دو پیانے ایک جیسے نظرآتے ہیں لیکن ان میں فرق ہوتا ہے جس کو ہرآ دی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے دیہات میں رہنے والے پرانے لوگ سیر اور کلو کا فرق نہیں سمجھتے اور دکان دار بھاؤ تو کلو کا بتاتا ہے اور تول کے سیر کے ساتھ دیتا ہے اس طرح کا بہت کچھ ہور ہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو

ذخيرة الجنان

چیزیں ہیں جب وہ قافلہ ان جنگلات ہے گزرتا تو وہ اس پرحملہ کر کے لوٹ لیتے۔اگر کوئی مزاحمت کرتا تو اس کو ماردیتے تھے۔ ڈیتیاں بھی کرتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ مدین شهرمیں ایک بور هابا با ہے اس کا پیچلیہ ہے اس کی بات نائننا۔ وہ با باجی شعیب علیہ السلام تھے۔ ڈکیتی بھی کرتے اور راہ حق ہے بھی روکتے تھے۔شعیب علیہ السلام نے فر مایا اے میری قوم! وَاتَّـهُو اللَّـذِي خَللَهُكُمُ اور دُرواس ذات ہے جس نے تہمیں پیدا کیا ہے وَ الْبِحِبِلَّةَ الْأَوَّلِيْنَ \_ جبلُّه جَبيل كى جمع بي معنى مخلوق \_ توجبله كامعنى موكا خلائق \_ اورتم سے پہلی مخلوقات کو بھی رب نے پیدا کیا ہے۔ انسان بھی ،حیوان بھی ، جنات اور فرشة بھی، پھرانسانوں میں مختلف خاندان ہیں اور مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں تمام کو پیدا كرف والارب ب- السيرقوم في كها، جواب ديا قَالُوْ آقوم في كها إنَّمَ آنُتَ مِنَ المُسَحَّرِيْنَ بخت بات ہے آب ان لوگول میں سے ہیں جن برجادو کیا گیا ہے۔ان کا و ماغ کام نہیں کرتا یا گل ہو جاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ تم یا گل ہو ہے تمہاری بیوی ، دوبیٹیاں ، تین چاراور آ دمی تم سیچے اور باقی ساراشهر جھوٹا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے تم پر جادو کیا گیا ہے تمهارے ہوش وحوال سی جی نہیں ہیں۔ وَمَا آنُتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا اور نہیں ہیں آیگر انسان ہمارے جیسے۔ بھلابشر ہوکر نبی کیسے بن گیا؟

مين ب وَلَوْشَاءَ اللُّهُ لَا نُوَلَ مَلْئِكَةً "أوراكرالله تعالى حابتا تواتارتا فرشتول كو" توری مخلوق ہوتے ، نہ کھاتے میتے اور نہان میں جنسی خواہشات ہوتیں۔اس جواب الله تعالى نے پدرهوی پارے میں ویا لو كان في الارض مَلاِكة يَمْشُونَ مُطْمَئِنيّنَ لَنَوْلُنَا عَلَيْهِمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا [بن اسرائيل: ٩٥] "الربوت زمين مي فرشتے چلتے بسنے والے تو یقیناً ہم اتارتے ان پرآسان کی طرف سے فرشتے رسول بنا کر۔'' اگرزمین کی خلافت ہم نے فرشتوں کوری ہوتی زمین میں آبادی فرشتوں کی ہوتی توان کی اصلاح کے لیے ہم فرشتے رسول بنا کر جھیجے ۔ تو خلافت انسان کے یاس ہے زمین میں انسان آباد ہیں توان کی اصلاح کے لیے بشر ہی رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔توان لوگوں نے کہا كرآب مارے جياانان موكرنى كيے بن كے وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبينَ اور بے شک ہم آپ کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں معاذ اللہ تعالی کے سخت الفاظ ہیں پیغمبر کے بارے میں پھی نہیں خیال کیا کہ عمر آ دی ہیں۔لوگ اختلاف کے باوجود عمر کالحاظ کرتے ہیں انہوں نے توکسی شے کا بھی خیال نہ کیا۔ نہ آپ کی نبوت کا ،نه عمر کا ، نه شرافت کا ، کتنے صاف لفظوں میں کہددیا کہ بے شک ہم گمان کرتے ہیں کہآ ہے جھوٹوں میں سے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہآ ہے جوہمیں ڈراتے ہیں کہنافر مانی کی توآسان سے تم رعذاب آئے گادھمكيال كيول ديت ہو فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ - كِسَفًا كِسُفَةٌ كَ جَع ب - جس كامعنى ب كرا و تومعنى موكا آب بم ير آسان ہے مکڑے گرادیں کہ ہم ختم ہوجائیں۔میدان آپ کے لیے خالی ہوجائے گراؤ ناہم پر! إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ أَكربين آپ يحول ميں سے قَالَ فرمايا شعيب عليه السلام نے رَبِّی آعُلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ مِرارب خوب جانتاہے جوتم کرتے ہو۔ دوسرے

مقام یر تفصیل ہے کہ میرے بس میں نہیں ۔ آنخضرت ﷺ نے بھی کھے والوں کو یہی جواب د یامَاعِنْدِی مَا تَسْتَعُجلُونَ به [انعام: ۷۵] ''نہیں ہے میرے یاس وہ چیزجس کوتم جلدی طلب کرتے ہو۔' عذاب لانا اور راحت لانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَكُذَّبُوهُ يُس ان لوكول في حضرت شعيب عليه السلام كوجمثلايا فَانْحَذَهُمْ عَذَابُ يَـوُم السظُّلَةِ بِس بَكِرُ اان كوسائے والے دن كے عذاب نے ۔وہ كيا تھا؟ سخت گرمي كاموسم تھا لوگوں کے لیے سائش لینا مشکل ہوگیا۔ کیا مرداور کیا عورتیں ، کیا بوڑھے اور کیا بیچے سب بریثان تھے یانی پینے کے بعد بھی سانس رکتا تھاسوائے شعیب علیہ السلام اوران کے مومن ساتھیوں کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہان کا سانس معمول کے مطابق تھا۔ حالانکہ فضاوہی تھی ان کوکوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی معمول کے مطابق سانس لیتے تھے اور مخالفوں کوسانس تیجے نہیں آتا تھا۔ایک بادل کا مکڑا نظر آیا چندلوگ جا کراس کے پنچے کھڑے ہوئے ان کو راحت محسوس ہوئی سانس بھی سیجے آنے لگ گیا۔انہوں نے دوسروں کو بلایا کہ یہاں بڑا سکون ہے۔

موت سے بیخے کے لیے آدمی بہت کچھ کرتا ہے۔ زلزلد آئے تولوگ قیمتی چیزیں گھر
میں چھوڑ کر باہر بھا گ جاتے ہیں کہ ہم نی جائیں ۔ تواس بادل کے بیچے سب جمع ہو گئے
اور بھنگڑ ہے ڈالنے لگے ۔ کوئی مجرم بھی چیچے ندر ہا اور ایک دوسر سے کاشکر بیادا کرتے تھے
کہ تہماراشکر یہ کہ تم نے ہمیں یہاں بلالیا ہمارا تو دم نکل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس بادل سے
آگ کے شعلے ان پر برسے اور سب کے سب ختم ہو گئے ایک بھی زندہ ندرہا۔ وہ سائبان کی
شکل میں جو باول آیا تھا اس میں ان کی ہلاکت اور بربادی تھی۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا یا پس پکڑاان کوسائے

والدن کے عذاب نے اِنْسهٔ کُانَ عَذَاب بَوْم عَظِیْم بِشک تھا وہ برے دن کا عذاب تھا۔ جس پرمعیبت آتی ہے اس کو پا چاتا ہے کہ تکلیف اور مصیبت کیا ہوتی ہے۔ دوسروں کو کیا محسوس ہونا ہے۔ عذاب بھگنے والوں سے کوئی پوجھے کہ کیا گزری ہے؟ ساری کی ساری مجرم قوم تباہ اور برباد ہوگئ اِنَّ فِی ذٰلِکَ اَلاَیة بِشک اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے جس رنگ میں جا ہے عذاب بھیج وے ۔ سیلاب کے ذریعے تباہ کردے، ہوا کے ساتھ تباہ کردے، حالا نکہ یددونوں انسان کی زندگی کا سبب بیں جب یہی حدے آگے نکل جا کیس تو عذاب بن جاتی ہیں۔ یہی زمین ہے جس پر چلتے پیس جب یہی حدے آگے نکل جا کیس تو عذاب بن جاتی ہیں۔ یہی زمین ہے جس پر چلتے پیر زنرلہ آئے تو ہلا کت کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے انہی چیزوں کو عذاب کی شکل میں مسلط کردیتا ہے وَ مَا کُانَ اَکُونُو هُمُ مُوْمِنِیْنَ اور نہیں ہے اکثریت ان کی ایمان لانے والی وَانَّ دَبَّک لَهُو الْعَذِیْزُ الوَّحِیْمُ اور بِشک آپ کارب البتہ وہی ہے عالب ،مہربان۔



وَإِنَّا لِتَكْنُونُ لِلَّ رُبِّ الْعُلَمِينَ فَ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْرَمِيْنُ ﴿ عَلَىٰ قَلْمِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِيرِيْنَ ﴿ وَلِيمَانِ عَرَبِي مُبِينٍ ٥ وَإِنَّهُ لَغِي زُبُرِ الْكَوَّلِينَ ﴿ وَلَيْنَ الْكَوْلِينَ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ إِنَّهُ إِنْ يَعْلَمُهُ عُلَمْ وَابِنِي إِسْرَاءِيْلُ ﴿ وَلَوْنَزُلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْرَغْجِيدِيْنَ فَقُرْاَهُ عَلَيْهِمْ قَاكَانُوْ إِيهِ مُؤْمِنِيْنَ فَكُنْ لِكَسَلَكُنْهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِونِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ مِهِ حَتَّى يَرُوُ الْعَذَابِ الْأَلِيْمُ ﴿ فِيَاتِيهُمْ بِغَيْنَاةً وَهُمْ لِايشْعُرُ وَنَ فَيَقُوْلُوْ اهَلْ نَحْرُجُ مُنْظَرُونَ فَيَ اللَّهِ الْمُلْ نَعُرُجُ مُنْظَرُونَ اَفِيعَالَ إِنَا يَسْتَحْجِلُونَ الْوَيْنِيْ إِنْ مِنْتَعْنَهُ مُوسِنِيْنَ فَيُحَاءِهُمُ مَّا كَانُوْا يُوْعَلُونَ هُمَا آغُني عَنْهُمْ تَا كَانُوْا يُمَثِّعُونَ وَمَا آهُلَكُنا مِنْ قَرْيَاتِ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿ ذِلُونَ ﴿ ذِلُونَ فَا كُنَّا ظُلِمِينَ ٩ وَإِنَّهُ اور بِحُثُك بِيقِر آن لَتَنْزِينُ البته اتارا مواح رَبّ الْعَلْمِينَ رب العالمين كى طرف سے مَوَلَ بِهِ لِيكراترا ہے اس كو الرُّوْحُ الْاَمِينُ روح الامين جرائيل عليه السلام عَلى قَلْبِكَ آب كول ير لِتَكُونَ تاكه و جاكين آپ مِنَ الْمُنْدِرِيْنَ وُرائے والول ميں سے بلِسَان عَرَبِي جعربي زبان میں منبین کھول کر بیان کرنے والا وَإِنَّهٔ اور بے شک اس قرآن کا تذکرہ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِيُنَ البِته بِهِلِي كَابِول مِين بِهِي عِهِ أَوَلَمْ يَكُنُ لَّهُمُ ايَةً كَيابَين إلى كے ليے نشانى أَنْ يَعْلَمَهُ كرجائے بين اس كو عُلَمَوا بَنِي إسُو آءِ يُلَ

بن اسرائیل کے علماء وَ لَوْ نَسزَّ لُنسة اورا گرہم اتارتے اس کو عَلی بَعْض

الأعْجَمِينَ عجميون مين ميسيسي يرفقراف عَلَيْهِمْ لِس وه يره حتااس قرآن كو ان عربيوں ير مَّا كَانُوا به مُؤْمِنِينَ نهيں تصيال يرايمان لانے والے كَذَٰلِكَ سَلَكُنْهُ اسْ طرح بم نے چلائی بیات فِی قُلُوب الْمُجُرمِیْنَ مجرموں کے دلوں میں کلا یُسو مِنون بع نہیں ایمان لائیں گے اس پر حَتْی يَرَوُ اللَّعَذَابَ الْآلِينَمَ يهال تك كدوه وكي ليس دردناك عذاب فَيَاتِيَهُمُ بَعُتَةً پس وہ آئے گاان کے پاس اچا تک و گھم کلا یَشْعُو وُنَ اوران کوشعور بھی نہیں ہو كَا فَيَقُولُوا لِي كَبِيلِ عَلَى مَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ كِيابِمينِ مَهِلت للسَكَّقِ بِ أَفَهِ عَذَابِنَا يَسْتَعُجلُونَ كيالِس مارےعذاب كاوه جلدى مطالبه كرتے ہيں اَفَرَءَ يْتَ كَيالِس آبِ بتلائيس إِنْ مَّتَّعُنْهُمُ الرَّهِم ان كوفائده بهنجائيس سِنِیْنَ کُی سال تک ثُمَّ جَآءَ هُمُ پھرآئے ان کے پاس مَّا کَانُوْا یُـوُعَدُونَ وہ چیز جس کا وعدہ ان کے ساتھ کیا جارہا ہے مَآ اَغُنی عَنْهُمْ نہیں کفایت کرے گان ہے مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ جس چيزكان كوفائده دياجار ہاہے وَمَآ اَهُلَكُنَا مِنْ قَوْيَةٍ اور بَهِيں الماك كيا ہم نے كسى بستى كو إلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ مَراس بستى كے لیے ڈرانے والے تھے ذِ کُولی تھیجت کے لیے وَ مَا کُنَّا ظٰلِمِیْنَ اور نہیں ہیں ہمظلم کرنے والے۔

ماقبل سے ربط:

اس سورت کے شروع میں فر مایا کہ ہے آئیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی

شايدكرآب إنى جان كوضائع كردي الله يَكُونُوا مُوْمِنِيْن اس وجه على كهياوك ايمان قبول نہیں کرتے ۔ پھر کئی پیغمبروں کے حالات بیان فر مائے کہان بربھی اکثریت ایمان نہیں لائی لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں اور نٹم مکین ہوں ۔آپ کے مشن اور پروگرام میں کوئی شك نہيں ہے وَإِنَّهُ لَتَنْوِيْلُ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ اور بِشك يقرآن اتارا مواجرب العالمين كى طرف سے نَسزَلَ بسهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ لَے كراترا باس كوروح الامين جبرائیل علیہ السلام۔ جس طرح جان دار چیزوں کی زندگی روح کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح قوموں کی روحانی زندگی وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر باطنی اور خدائی علم نہ ہوتو انسان حیوان ہو جائیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر۔اور بیہ دحی لے کرآنے والے حضرت جبرائیل علیه السلام ہیں عَلنی قَلُبکَ آپ کے دل پر۔ شروع شروع میں جبرائیل علیہ السلام وحي لاتے تو آب الله ان كے ساتھ ساتھ يرسے تھے كہ بيس ياد كرلوں بھول نہ جاؤل -سورة القيامة يت تمبر ٩٢ مين ٢ كُ تُحركُ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولًا نَهُ " بِشِك مارے ذمہ ہاس قرآن كاآپ كول ميں جمع كرنا اوراس کا پڑھانا آپ زبان کوچرکت نہ دیں۔' تو جبرائیل علیہ السلام قرآن یاک لاتے تھے آپ ﷺ عنتے تھے تو فوراً آپ ﷺ کے دل میں اُتر جاتا تھا۔ پھر ہرسال رمضان مبارک میں جبرائیل علیہالسلام آ کرآپﷺ کے ساتھ دوربھی کرتے تھے تا کہ قر آن پاک میں کسی فتم کی غلطی ندر ہے۔

# حضور بھی کی وفات کی علامت:

جس سال آپ ﷺ کی وفات ہو کی ہے اس سال رمضان میں جرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کے ساتھ دود فعہ دور کیا ہے جس سے آپ ﷺ نے سمجھا کہ شاید میری وفات کا

وقت قريب آكيا ہے۔آپ الله في فرمايا إ فَتَوَبَ أَجَلِي "ميرى وفات كاوفت قريب آ گیاہے۔'' پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت! الله تعالیٰ کی طرف ہے کوئی اشارہ ہوا ہے۔ فرماياً ہرسال جبرائيل عليه السلام رمضان مبارك ميں ايك وفعه دوركرتے تصفر آن شريف کا اور اس دفعہ دومر تبہ دور کیا ہے۔اس سے میں سمجھا ہوں کہ میر اوقت قریب آگیا ہے۔ قرآن كيون اتارا كيا بآب كول مبارك ير لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ تاكرآب بو جائیں ڈرانے والوں میں ہے۔اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر مُنْذِربھی تھے اور بشیر بھی تھے۔ مُنْذِ رِكامعنی ہے ڈرانے والا۔اےلوگو!اللہ تعالیٰ کی نافر مانی حچھوڑ دوورنے تم پرعذاب آئے گاد نیامیں بھی ،قبرحشر میں بھی ،میدان محشر میں بھی اور دوزخ میں بھی عذاب ہوگا۔اورمبشر کامعنی ہے خوش خبری سنانے والا۔ اگرتم الله تعالیٰ کے احکامات کو شکیم کرو گے تو الله تعالیٰ تم برراضی ہوگا دنیا میں سکون ہوگا، قبرحشر میں راحت ہوگی مجشر میں بھی سکون ہوگا اور بالآخر جنت میں رہو گے۔ اور بیقرآن بیلسان عَرَبِی عربی زبان میں ہے مُبین کھول کربیان كرنے والا بالكل واضح \_حقيقت بيرے كہ جتنى فصاحت و بلاغت عربي زبان ميں ہے اتنى مسی زبان میں نہیں ہے۔

## آ قا کابشر ہونا آ قاکی زبان ہے:

مکلّف مخلوقات دو ہیں انسان اور جن ۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا اللہ تعالی نے بچھے مخلوق میں سے افضل مخلوق انسانوں میں بیدا فر مایا۔ پھر انسانوں کے دو طبقے تھے عربی اور محجمی ۔ اللہ تعالی نے مجھے بہترین طبقہ عربیوں میں بیدا فر مایا۔ پھر عربیوں میں جو بہترین خاندان تھا قریش ، رب تعالی نے مجھے ان میں بیدا فر مایا۔ پھر قریش کی شاخ ہنو ہاشم جن کو فائدان تھا قریش ، رب تعالی نے مجھے ان میں بیدا فر مایا۔ پھر قریش کی شاخ ہنو ہاشم جن کو لوگ قدر ومنزلت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے اللہ تعالی نے مجھے ان میں بیدا فر مایا۔ تو پنیمبر بھی

عربى ب فصيح وبليغ اور قرآن كريم بهي عربي فصيح وبليغ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُر الْأَوَّلِيُنَ اور ہے شک اس قرآن یاک کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ پہلی کتابوں سے مرادتورات ، انجیل ، زبوراور دیگر آسانی صحیفے ۔ان تمام میں قرآن پاک کا ذکر ہے باوجوداس کے کہ یا دری صاحبان نے تحریف کرنے میں ایزی چوٹی کا زور لگایا ہے لیکن پھر بھی اس سلسلے کی بعض چیزیں موجود ہیں۔مثلاً آج بھی بائبل میں بیآبت موجود ہے کہ'' آنے والا جوآئے گااس بررب تعالیٰ کا کلام ازے گا بچھ بہاں بچھ دہاں۔ "بعنی بچھ کے میں بچھ مدینے میں اوراس میں جو چیزیں ہول گی وہ رب نے ان کی زبان میں ڈالی ہوں گی۔وہ خوداین طرف سے ہیں کے گا۔ سورہ تجم میں ہے وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَواي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيّ ا پُنو خسی ''اورنہیں بولتا و نفس کی خواہش ہے نہیں ہے مگروہ وحی جواس کی طرف جیجی جاتی ہے۔'' اور پیجھی بائبل میں ہے کہ ان کی شرایت آتشیں ہو گی لینی اس میں جہاد بھی ہوگا مجرموں کوسز ائیں بھی دی جائیں گی ۔ توبیا شارات پہلی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں ۔ الله تعالی فرماتے ہیں اَو لَمُ يَكُنُ لَهُمُ ايَةً كيابيان كے ليے نشانی نہيں ہے اَنْ يَعْلَمَهُ عُملَمَوُّا بَنِنِي ٓ إِسُوَ آءِ يُلَ كَهِ جَانِتَ بِينِ اس رسول كوبني اسرائيل كِعلماءاوراس كتاب كوبھى -سورة الاعراف آيت نمبرا ٥٥ ميں ہے الَّـذِي يَجـدُونَهُ مَكُتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي النُّورُ فِي وَالْإِنْ جِينُ لِي "وه جس كوده يات بين لكها موااين ياس تورات اوراجيل مين "" الجیل بوحتا میں اب بھی موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں اور صحابیوں کوفر مایا اس کے بعد میں تم ہے بہت ہی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کاسر دار آتا ہے اور مجھے میں اس کا کے خابیں (باباہ،آیت ۴۰) جنتی خوبیاں، کمالات اور فضائل رب تعالیٰ نے اس کودیئے ہیں وہ مجھے نہیں دیئے۔

## عيسائيول كى تحريف كاليك عجيب واقعه

میں نے کتاب کھی 'عیسائیت ہ پن منظر' اس میں میں نے بیہ بشارت بھی لکھی تھی۔ سردی کا زمانہ تھا کسی نے دروازہ کھ کھٹایا۔ میں نے بیچ کو کہادی کھوکون صاحب ہیں۔ بیچ نے بتلایا کہ پتلون والے دوآ دمی ہیں۔ میں نے کہا ان کو بیٹھک میں بٹھا کر چائے بلاؤ ،ان کی خدمت کی اور پوچھا کہتم کون ہوکہاں ہے تشریف لائے ہو۔ ایک کا نام پطرس بگل تھا دوسرے کا نام مجھے یا دنہیں ہے ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے ہم انارکلی لا ہور سے آئے ہیں وہاں کے گرجے کے ہم ذمہ دارافراد ہیں ہم نے آپ کی کتاب عیسائیت کا پس منظر پڑھی ہے اس میں آپ نے مسلمانوں کو بیتا تر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس دنیا کے سردار کی خوش خبری سنائی ہے وہ تمہارے بیغ ہر محمد بھی کے بارے میں ہے صالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا پا دری صاحب دنیا کے سردار سے تمہاری کیا مراد ہے۔ کہنے لگا اس کی تاویل کا۔

میں نے کہا یا دری صاحب بات کردکوئی کرنے والی۔ شیطان کس نعمت کا نام ہے ۔ وہ کون ی دولت ہے کہ جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوار یوں کوخوش خبری دے دے رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ میرے بعد آئے گا۔ تو کیا شیطان حضرت میسیٰ میہ السلام سے پہلے دنیا میں موجو دنہیں تھا۔ حضرت آدم اور حواعلیہ السلام کو جنت سے س نکالا تھا۔ شیطان کی خرابیاں جو تمہاری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اس وقت شیطان کی فرایاں جو تمہاری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اس وقت شیطان کی نہیں تا ہو؟ اور کیا شیطان کی متعلق اللہ تو کی کا تینہ اپنے تماور یوں کو مشال کو دنیا کا سر دار مانے ہو؟ اور کیا شیطان کے متعلق اللہ تو کی کا تینہ اپنے حوار یوں کو مشالہ کر دوں کوخوش خبری سنا تا ہے کہ میں اب جار ہا ہوں دنیا کا سر دار آئے ہواور کیا شیطان کی میں ہوں گی وہ جھ میں نہیں ہیں۔ میں نے جھ میں اس کا کچھ نہیں ہیں۔ میں نے جھ میں اس کا کچھ میں نہیں ہیں۔ میں نے

کہا انجیل متی میں ہے عیسی علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ میں آنے والے کی جو تیاں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں ۔ تو کیا آپ کے خیال کے مطابق پیسی ملیدالسلام اس سے بھی قاصر ہں کہ شیطان کی جو تیاں اٹھا کیں ۔شیطان کو جو تیاں مارنی ہیں یااس کی جو تیاں اٹھانی ہیں بالآخرآ ئیں بائیں شائیں کر کے چلے گئے۔ تاویل دنیامیں ہرآ دمی کرتا ہے۔ تاویل سے حقیقت تونہیں جھٹلائی جاسکتی حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہوتی ہے۔فرمایا وَلَوُ مَزَّ لُنَّهُ عَلَى بَغُضِ الْأَعْجَمِينَ اورا كُرْبِم اتارت اس قرآن ياك وعجميون ميس ي بعض يربسي عجمي تخص پراتارتے فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ پَرُوه پرُ هتااس قرآن کوعربيوں پر مَسا كَسانُوا به مُوْمِنِیُنَ یوم لِی نہیں تصاس پرایمان لانے والے۔ کہتے ہم تو عربی ہیں اور ہمارے لیے جو ہدایت نامہ آیا ہے وہ مجمی ہے بدکیا جوڑ ہوا۔اس لیے رب تعالیٰ نے قر آن پاک میں فرماياب وَمَااَرُسَلُنَا مِنُ رَّسُول إلَّا بلِسَان قَوْمِهِ [ابراہيم: ٣] [اوربيس بھيجاہم نے کوئی رسول مگراس کی قوم کی زبان میں ۔' تا کہ قوم کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملے کہ بات کو منجھے ہی نہیں ۔ زبان کے بیچ بیچ ( نزا کتوں اور بلاغتوں ) کوزبان والا ہی سمجھتا ہے دوسرا نہیں سمجھتا یہ

پاکتان بنے سے پہلے کی بات ہے ہمارے ساتھ ایک ساتھی پڑھتا تھا بڑا مسخرہ تھا۔ اس سے ایک ملطی ہوگئ جس کی وجہ سے اس کی پیشی ہوئی ۔ قسم اٹھا کر بری ہوگیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ تو نے غلطتم اٹھائی ہے کیونکہ تو نے بینظلی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی اللہ کی قسم تو نہیں اٹھائی میں نے تو اُلّاں کی قسم اٹھائی ہے۔ اُلّاں لیے کدوکو کہتے ہیں۔ اب اس بات کو پنجا بی تو سمجھ کتے تھے بلوچتانی اور سرحدوا لے تو نہیں سمجھ کتے ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغبرتو می زبان میں جھیے ہیں تا کہ بات آسانی کے ساتھ سمجھا تھیں۔

تو فرمایا کہاگر ہم قرآن یاک عجمیوں میں ہے کسی پر نازل کرتے تو پیرنہ مانتے۔ فرمايا كَذَٰلِكَ سَلَكُنُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجُومِيْنَ اسَطرح بم في چلائى يات مجرموں کے دلوں میں ایمان ندلانے کی کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا ایمان ندلانے کا۔اور الله تعالى كاضابطه ب نُولِه مَاتُولُى "جم پيروية بي اى طرف جس طرف كوئى پرتا ہے۔جس طرف کا کوئی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کواس طرف پھیر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالى نے دونوں رائے وكھا كرا ختيار دياہے فسمن شسآء فليُوْمِنُ وَمَنُ شَسآء فَلْيَكُفُرُ [سورة الكهف] " بس جوجا ہے اپنی سے ایمان لائے اور جوجا ہے اپنی مرضی سے كفراختياركرے ـ' جبرأ الله تعالی كسی كونه مدايت ديتے ہيں اور نه كمراه كرتے ہيں ۔ يه چونکہ کفریر ڈٹے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کے دلوں میں یہ بات چلائی لا يُسؤُمِنُونَ به كهوه اس قرآن يرايمان بيس الكيس ك حتى يَووُ الْعَذَابَ الْآلِيمَ یہاں تک کہوہ دیکھیں در دناک عذاب کو۔اورعذاب دیکھنے کے بعدایمان مفیز ہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیه السلام اور حضرت بارون علیه السلام نے بوراز ورخرج کیا فرعون کو سمجھانے کے لیے برا ہوشیار آ دمی تھا جانتا تھالیکن مانانہیں اور ایمان جانے کا نام نہیں ہے ماننے کا نام ہے۔ رب تعالی نے قرآن پاک میں یہودیوں کے متعلق فر مایا ہے يَعُوفُونَهُ كَمَا يَعُوفُونَ أَبُنَاءَ هُمُ "بياس تِغْمِركواى طرح يبنيانة بي جس طرح اين اولا دكو بيجائة بين 'ليكن ايمان بيس لائ \_ سورة كمل مين آئ كا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمُ ''یقین کیاان نشانیوں کے بارے میں ان کی جانوں نے۔'' فرعون اور اس کی قوم نے یقین کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیمبر ہیں اور بینشانیاں حق ہیں کیکن ظلم اور سرکشی اختیار کرتے ہوئے ایمان نہیں لائے ۔ توایمان جانے کا نام نہیں ہے مانے کا نام ہے۔

پھر جب غرق ہونے لگاتو کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سواکوئی النہیں ہے جس پر بی
اسرائیل ایمان لائے ہیں وَ آنا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ''اور میں فرماں برداروں میں سے
ہوں۔''ادھر سے ارشاد ہوا آگئ وَقَدُ عَصَیْتَ قَبُلُ [یونس: ۱۹]''اب ایمان لاتے ہو
اوراب تک کفر کرتے رہے ہو۔''ابتہاراکوئی ایمان نہیں ہے۔

توفر مایاعذاب و کھرایان لائیں گے فیساتینی ہوگا۔ سیلاب کی شکل میں پاس آئے گا اچا تک و گھٹ کلا یک شکل میں پاس آئے گا اچا تک و گھٹ کلا یک شکل میں لائے ، زلز لے کی شکل میں لائے ، آسان سے پھر برسائے ، فطسان کی صورت میں لائے ، زلز لے کی شکل میں لائے ، آسان سے پھر برسائے ، و شمن سے حملہ کراوے ، بے شاوتم کے عذاب ہیں جب اللہ تعالی لاتا ہے تو پتانہیں چلتا فی فُولُو ا ہا کُ نَحْنُ مُنظُرُ و کَ پُس کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکت ہے۔ کیا ہمیں تو بی مہلت مل سکت ہے۔ کیا ہمیں تو بی مہلت مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فی اُم طِلرُ عَلَیْنَا حِجَادَةً مِنَ السَّمَاءِ اَو نُتِنَا بِعَذَابِ مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فی اُم طِلرُ عَلَیْنَا حِجَادَةً مِنَ السَّمَاءِ اَو نُتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ الل

اَفَرَءَ يُتَ كَيالِي آپ بتلائين توسهى إِنْ مَّتَعُنهُمْ سِنِيْنَ الرَّبِم النَ كُوفَا كُده دِينَ كُي سال يعنى بِيكُ سال زنده رئيل شُمَّ جَآءَ هُم مَّا كَانُو ايُوعَدُونَ يَهِر آئَ هُم مَّا كَانُو ايُوعَدُونَ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهُمُ مَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَّا اللَّهُ عَنْهُمُ مَّا اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَّا اللَّهُ عَنْهُمُ مَا اللَّهُ عَنْهُمُ مَا اللَّهُ عَنْهُمُ مَا اللَّهُ عَنْهُمُ مَاللَّهُ عَنْهُمُ مَا اللَّهُ عَنْهُمُ مَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُمُ مَا اللَّهُ عَنْهُمُ مَا اللَّهُ عَنْهُمُ مَلْكُنا مِنْ قَرُيَةٍ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه

اِلَّا لَهَا مُنُذِرُونَ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بہتی کو گراس بہتی کے لیے ڈرانے والے سے ذِکوئی نفیحت کی بات ہماری طرف سے پوری ہوئی وَمَا کُنَّا ظٰلِمِیْنَ اور نہیں ہیں ہمظم کرنے والے کہ بخبری میں ان لوگوں کو ماردیں ہم نے ان کو استعداد دی اور ان کت کو پہنچایا، پغیبروں کے ذریعے ان کو آگاہ کیا جب نہیں مانے ضد پراڑے رہے پھر ہلاک کیا۔



وَمَا تَنْزَلَتُ بِهِ الشَّيْطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبُغِي لَهُ مُ وَمَا يَشْتُطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَن التَّمْعِ لَمُعَزُولُون ﴿ فَكُلْ تَلْ عُمْعُ اللَّهِ الْمَا الْحَرُ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَنَّ بِينَ شُو اَنْنِ زُعَشِيْرَتُكَ الْرَقْرُ بِينَ شُو اخْفِضْ جَنَاحِكَ لِمِنِ البِّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَانْ عَصُولِكَ فَقُلْ اِنْ بَرِيْءُ مِنْ الْعُمْلُونَ ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿ الَّذِينَ يَرْبِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلِّبُكَ فِي السِّهِدِينَ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْمُ الْعَلِيْمُ هَلْ أُنْتِكُمُ عَلَى مَنْ تَنَرُّلُ الشَّبِطِينُ ﴿ تَنَرُّلُ عَلَى كُلِّ آثَاكُ ٳؘؿؠؙۄۣؖٷڵڠؙۏؙؽٳڶؾؠٛۼۅٲڴؿۯؙۿؙؠ۬ڮڔؠؙۏؽ۞ۘۅٳڵۺ۠ۼٳۜۮۣڽؾؚۜؠۼۿۿٳڵۼٳۏؽۜ ٱڵۿڗۜڒٲڹؖٛؠٛٚؠ۬ؽ۬ڴؚڷۅٳڋؾۿؠٛٷڹۿٷٳڹۿٷڒؿٷڷۅڹٵڵڒڽڣۼڵۏؽ٥ الكالدين امنوا وعملوا الصلعت وذكروا الله كثرا وانتصروامن بَعُنِ مَا ظُلِمُوا وسَيَعْلَمُ إِلَّانِ يَن ظَلَمُوْ آكَ مُنْقَلَدِ يَنْقَلِبُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ الشَّيْطِينُ اورَ بَين اتاركرلائ اس قرآن كوشياطين وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ اور بيل لا كُلّ ان ك وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ اورنه وه طاقت ركھتے بين إنَّهُمْ بِي شَكُوهُ عَنِ السَّمْعِ السَّكِ عَنْيَ مِنْ لَـ مَعُزُولُونَ البته اللَّهِ ر كھے ہوئے ہيں فلا تَدُعُ مَعَ اللّهِ إللها الْحَوَ لِين آب نه يكارين الله تعالى كے ساتھ سى دوسرے كوحاجت روا، مشكل كشا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ بِس ہو جَاكِين كَ آپسزايافة لوگول ميں سے وَ أَنْدِدُ عَشِيْرَتَكَ اورآپ دُراكيں

ا بني برادري كو الْأَقْرَبِيْنَ جُوْرِي بِي بِي وَالْحُفِضُ جَنَاحَكَ اورا ٓ بِرْمَكُرِي این ہازوکو لِمن اتّبعک ان کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے مِنَ المُموَّمِنِيُنَ مومنوں ميں سے فَانُ عَصْوُكَ يِس الريكافرآب كى نافر مانى كرين فَـقُلُ لِس آب كهدي إنِّني بَرِي عْ بِشك مِن بيزار مول مِسمًّا تَعُمَلُونَ ان كامول عي جوتم كرتي هو وَ تَوسَّكُ عُلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ اور ہے تو کل کریں اس ذات پر جوغالب ہے مہربان ہے الکے سیندی وہ ذات يرك جوآب كوديمى بح جين تَفُومُ جب آپ كھڑے ہوتے ہيں وَتَقَلُّبَكَ اورا سِكا لِلنَّمَا فِي السَّجِدِينَ نمازيوں مِين إنَّـهُ بِي شَك وه هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وه سننے والا اور جاننے والا ہے هَلُ أُ نَبَّنُكُمُ كيا ميں تهمين خبر وول عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ جس براترتے ہيں شياطين تَنزَّلُ اترتے ہيں عَلَى كُلِّ اَفَّاكِ برجموتْ اَثِيْم كَهُكَارِيرِ يُلْقُونَ السَّمْعَ وه والتي بين في مولى بات كو وَ أَكْثَرُهُمُ كَذِبُونَ اوراكثران كحموتْ بين وَ الشُّعَرَ آءُاورجو شاعرلوگ بیں یَتَبعُهُمُ الْعَاوُنَ ان کی پیروی کرتے بیں ممراہ لوگ اَلَمْ تَوَ کیا آ بہیں دیکھتے أنَّهُمْ بِشَك وہ شاعر فِئ كُلّ وَادِ ہروادى میں يَهِيمُونَ سركردان پھرتے ہيں وَأَنَّهُمُ اور بِشك وه شاعر يَقُولُونَ كَتِي مَا لَا يَفُعَلُونَ وه جُوكرت بهين بين إلاَّ الَّهِ إِنَّ المَّنُوا مَّكروه لوك جوايمان لائ وَ عَ مِلُوا الصَّلِحْتِ اورمُل كِيا يَهِ وَذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اوريادكيا التُّدتَعَالَى

كوبهت وَّانُتَصَرُّوا اورانهول نے بدله ليا مِنْ ,بَعُدِ مَا ظُلِمُوا بعداس كے كه ان يرظلم كيا كيا وَ سَيَعُلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ اور عنقريب جان ليس كه وه لوك جو ظالم ہیں آئ مُنْقَلَب يَنْقَلِبُوْنَ كَهُون سے پہلویروہ بلٹتے ہیں۔ بعض کا فرقر آن کو تحریتے تعبیر کرتے تھے اور بعض اس کوشعروشاعری کی ایک قتم پر محمول کرتے تھے۔بعض پیجھی کہتے تھے کہ جنات اور شیاطین آ کریہ قر آن اس کو سکھاتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ دو تین دن دحی نازل نہ ہوئی اور آنخضرت ﷺ کو شدید بخار ہو گیا کہ آ ہے ﷺ مسجد میں نہ آسکے تو آ ہے ﷺ کی چجی ابولہ ہے کی بیوی نے کہا قَدُ تَوَكَ شَيْطَانُكَ "وهشيطان جوتهمين آكرباتين بتاتاتهاوه تخطيح جهور كياب-"تو الله تعالى ايسے لوگوں كى ترديد فرماتے ہيں وَمَا تَنَوَّلَتُ بهِ الشَّيه طِيْنُ اور نہيں اتاركے لائے اس قرآن کوشیاطین وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ اور بَهِين لائق ان كے وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ اور نهوه طاقت رکھتے ہیں۔ تَنُولُ مِنُ رَبِّ الْعَالَمِينَ "ميتورب العالمين كى طرف سے نازل ہوا ہے۔'' جبرائیل علیہ السلام لے کرآئے ہیں اور شوشے لوگ ونیا میں جھوڑتے ريخ بين إنَّهُمُ عَن السَّمُع لَمَعُزُولُونَ بِرَثُك وه اس كَ سَنْ سِي اللَّه ركم ہوئے ہیں۔احادیث میں آتا ہے کہ فضامیں فرشتے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج رب العالمین کی طرف ہے ہے وحی اتری ہے، آج فلاں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے اور فلال کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ یہ شیاطین فرشتوں کی یا تیں سننے کے لیے او پر چڑھتے ہیں تو چکدارستارہ ان پرٹوٹ پڑتا ہے شہاب مُبین ۔جس کی وجہ ہے کوئی جل جاتا ہے کوئی زخمی ہوجاتا ہے اور کوئی مرجاتا ہے اور کوئی نیج جاتا ہے کیکن وہ اپنی مہم کو نہیں جھوڑتے ۔تو فرمایا شیاطین برتو یا بندی ہے بہتو سنہیں سکتے یہ کیسے اتاریں گے؟

فرمایا کہ کافروں کی بات میں نہ آنا۔ یہ آپ کے خطاب کرے امت کو سمجھایا ہے فالا تندع مَعَ اللهِ اِللهَ الْحَرَ پی آپ نہ پکاریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی دوسرے کو حاجت روا ، مشکل کشا، فریا درس، دسکیر معاذ الله اگر آپ ایسا کریں کے فَتَکُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ تو ہو جا کیں گے سزایا فتہ لوگوں میں ہے۔ یہ آپ کے کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا ہے کہ رب تعالیٰ کے سواکسی کو حاجت روا ، مشکل کشا، فریا درس نہ بنا کیں وَ اَنْدُرُ عَشِیدُ وَ تَکُ اللهُ قُرِیدُنَ اور آپ ڈراکیں اپی قریبی برادری کو۔

#### اعلان نبوت :

<u>ہ ج</u>ے نبوت کو جب بیہ سورت نازل ہوئی تو آنخضرت ﷺ نے صفا کی چٹان پر کھڑے ہوکرآ واز دی اور جا در ہلائی ۔ سفید جا درکو ہلا نا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ سی وشری نے حملہ کر دیا ہے۔اس وقت سے بلڈ نگیں اور بلند عمار تیں نہیں ہوتی تھیں دور سے کعبة الله نظر آتا تھا۔مرد ،عورتیں ، بوڑھے ، جوان ، بیج ،سب لوگ انکھے ہو گئے۔ان دنوں ہیے افواہ پھیلی ہوئی تھی سراقہ بن مالک حملہ کرنے والا ہے۔ سراقہ بن مالک کنعانی مشہور خاندان بنو کنعانہ کا سر دار تقااوراس خاندان کی کے والوں کے ساتھ عداوت اور دھننی تھی۔ ا پخضرت ﷺ نے فر مایا کہ اگر میں تمہمیں یہ کہوں کہ جبل ابوقتیس کے دوسری طرف ایک فوج ہے جوتم پرحملہ کرنا جا ہتی ہے کیاتم میری بات مان لو کے یانہیں؟ کئی قتم کی روایتیں موجود ہیں۔ان میں سے رہی ہے کہ کے والوں نے کہا مَاجَوَّ بُنَا عَلَیْکَ کَذِبًا "جم نے آج تک آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔'' یہ نبوت کا یا نچواں سال تھا اور جالیس سال نبوت سے پہلے گزر چکے تھے۔اورایک روایت میں آتا ہے مَاجَرَّ بُنَا عَلَیْکَ إِلَّا صِدُقًا "ہم نے آپ سے سی بات ہی سی ہے۔'اگرہمیں اشکر نظر نہ بھی آ رہا ہوتو ہم یہی کہیں گے کہ

ہماری آنکھوں کی کمزوری ہے ہماری بینائی کامنہیں کررہی آپ یقینا سیج ہیں۔اس تمہید ك بعد آب على فرمايا كروالوا قُولُوا لَا إللهَ إلَّا اللَّهُ تُفَلِحُونَ "لا الله الا الله يرْه لو کامیاب ہوجاؤ کے ۔' ورنہ یوں مجھو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے پہاڑ کے پیچھے میں وہ تنہیں زندگی میں بھی بریثان کریں گے اور مرتے وفت بھی پٹائی کریں گے اور وہ جہان جوآ گے ہے وہ الگ ہے۔ جب آپ نے سے بات فرمائی تو آپ کا جھا ابولہب جس کا نام عبدالعرّ ی تفانے آپ ﷺ کے منہ کے قریب آکر ہاتھ آگے کر کے کہنے لگا تَبُّ الْکُ سَائِسَ الْآيَّامِ الْهَاذَا جَمَعُتَنَا "إلاكت تمهارے ليے بيلاالدالا الله سنانے كے ليے ميں جمع کیا تھا۔'' ہم نے تو یہ مجھا تھا کہ سی دہمن کا ہم پرحملہ ہونے والا ہے۔اس ہے آگاہ كرنے كے ليے بميں بايا ہے۔اس موقع يرالله تعالى نے بيسورت نازل فرمائى قبَّتْ يَدَا آبِی لَهَب وَ تَبُ "ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔"تو التدتعالى فرماي وأسُدِرْ عشِيْسوتك الْأَقْرَبِينَ اورا سوراتين اين برادرى وجو قریں ہے وَاخْفِضُ جَناحک اور پت رکھیں این بازو لِمَن اتَّبَعَک ان کے ليے جنہوں نے آپ كى پيروى كى ہے مِنَ الْمُوْمنِيُنَ ايمان والوں سے - بازويت كرنے كا مطلب ہے زن - تھوٹے بچوں كوآپ نے ديكھا ہوگا جب ان كوكوئى كام كہے اوران کا ارادہ ہوکا م کرنے کا تو وہ باز وکو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں اورا گر کام نہ کرنے کا ارادہ ہوتو زبان کے ساتھ کندھا بھی او پر کو ہلاتے ہیں۔ بیا نکار کی علامت ہوتی ہے۔مطلب بیہ ہے کہاہے مومن ساتھیوں کے ساتھ نری کریں۔

سورة آل عران آیت نمبر ۱۵۹ میں ہے فَبِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمُ ''پی الله تعالیٰ کی رحمت کی وجہ ہے آپ ان کے لیے زم ہیں وَ لَـوُ کُـنُتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ

الن فَ صَّوْ امِنَ حَوُلِکَ اوراگرآپ محت مزاج اورتک دل ہوتے تو یا لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے اردگرد ہے۔' جوآ دی تخت مزاج ہوتا ہے لوگ اس کے قریب نہیں آتے فیان عَصَوْکَ پی آگریہ کے والے آپ کی نافر مانی کریں فَقُلُ پی آپ کہد دیں اِنّی بَروی یَ قَدُلُ پی آگریہ کے والے آپ کی نافر مانی کریں فَقُلُ پی آپ کہد دیں اِنّی بَروی قَدِری قَدُلُ کُری اللّه مِن اللّه عَلَى الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ اورتو کل کریں اس ذات پر جو عالب ہو ہوائی کو شمکی دیتے تھے کہ آپ اللّه عَلَی اللّه تعالی نے فرمایا کہ آپ اس ذات پر تو کل کریں جو عالب اور مہریان ہے۔ چند سال اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس ذات پر تو کل کریں جو عالب اور مہریان ہے۔ چند سال اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس ذات پر تو کل کریں جو عالب اور مہریان ہے۔ چند سال اس عالب مہریان ذات پر تو کل کریں جو عالب اور مہریان ہے۔ چند سال اس عالب مہریان ذات پر تو کل کریں۔

نیت اورارادوں کو جانتا ہے۔ کا فروں نے بیشوشہ چھوڑا تھا کہ شیطان اس کے لیے وتی لاتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی اور کہا کہ بیقر آن نہ شیطانوں نے اتارا ہے اور نہان کے مناسب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھیل اُنیٹ کُٹم عَلیٰ مَنُ تَنَوَّلُ الشَّیطِیْنُ کے مناسب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھیل اُنیٹ کُٹم عَلیٰ مَنُ تَنَوَّلُ الشَّیطِیْنُ کی مناسب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تَنَوُّلُ عَلیٰ کُلِ اَفَّاکِ اَثِیْمِ الرّتے ہیں شیطان تَنَوُّلُ عَلیٰ کُلِ اَفَّاکِ اَثِیْمِ الرّتے ہیں ہرجھوٹے گئے گئے کہ مناسب ہے۔ اور تراور آپ ﷺ کی ذات تو وہ ہے جن کے متعلق کے والے خود کہتے تھے ہیں ہرجھوٹے گئے گئے کہ زبان سے بھی جموہ نہیں سنا۔

### حضور الله كاسب سے برا مخالف:

مکہ مرمہ میں آپ بھی کا سب سے بڑا مخالف ابوجہل تھا اور ابوجہل کا بیمقولہ ترفدی شریف ،متدرک حاکم ،مند احمد احادیث کی کتابوں میں موجود ہے یامُحَمَّدُ (بھی) کا اُنگ بِدُبُکَ وَلٰکِنُ نُگذِبُ بِالَّذِی جِنْتَ بِه ''اے محمد بھیا ہم آپ کونہیں جھٹلاتے لیکن ہم اس کوجھٹلاتے ہیں جوآپ لے کرآئے ہیں۔' لااللہ الا اللہ اس ہمیں بیگوار انہیں ہے۔ آپ بھی کا سب سے بڑا دہمن بھی آپ بھی کے اُن کو ما نتا تھا۔ نو سے لوگوں کے پاس تو شیطان نبیں آتا شیطان تو جھوٹے اور گنہگار لوگوں پراترتے ہیں یا گنگون السَّمْعَ ڈالتے ہیں وہ لوگوں کے کانوں میں سی ہوئی باتیں وَ اَکْثَرُهُمُ کَلِدِبُونَ اور اکثر ان کے جھوٹے ہیں۔ اور جن کے ساتھ شیطانوں کا ربط ہوتا ہے وہ بھی جھوٹے اور اکثر ان کے جھوٹے ہیں۔ اور جن کے ساتھ شیطانوں کا ربط ہوتا ہے وہ بھی جھوٹے ہیں۔

وَالشَّعَوَ آءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ اورجوشاعرلوگ ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ ۔ کا فرآپ ﷺ کوشاعر بھی کہتے تھے اور ساتھ مجنون کا لفظ بھی ملاتے تھے کہ ہم شاعراور مجنون کی بات مان لیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔

شاعروں کے چیلے جانئے اوران کی مجلس والے شرابی ہوتے ہیں بس صرف ذہنی عیاشی کے لیے لوگ شاعروں کے پاس جاتے ہیں۔اکثر میں خداخونی نہیں ہوتی اور حضرت محمد رسول لیے لوگ شاعروں کے پاس جاتے ہیں۔اکثر میں خداخونی نہیں ہوتی اور حضرت محمد رسول اللہ بیٹھی مجلس میں بیٹھنے والے تو اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ہاوین مہدیین ہیں۔خود ہدایت یا فتہ اور دوسروں کی راہنمائی کرنے والے۔

ای کیے ایک روایت میں آتا ہے اَصْحَابِی کَالنَّجُوْمِ بِاَیّہِمُ اَفْتَدَیْتُمُ اَفْتَدَیْتُمُ اَفْتَدَیْتُمُ اَفْتَدَیْتُمُ اَفْتَدَیْتُمُ اَلْمُ اللَّہِ اَلٰہِ اللَّہِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

تو فرمایا کہ شاعر لوگوں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں ان کی مجلس میں گمراہ لوگ المصحے ہیٹھتے ہیں اَ کَمِمُ قَدَ اَنَّهُمُ فِی مُحُلِّ وَادِ یَّهِیْمُونَ کیا آپنہیں ویکھتے کہ وہ شاعر ہر خیالی وادی میں سرگرواں پھرتے ہیں سرمارتے پھرتے ہیں۔ شاعروں کی خیالی باتوں کی وجہ سے لوگ سر ہلاتے ہیں۔ حارث بھنگوئی ہوئے بزرگ گزرے ہیں ان کا بیٹا شاعروں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا! میری نصیحت یا در کھو! شعروشا عری میں نہ پڑو جتنا میں اٹھتا ہیٹھتا تھا۔ انہوں کی لذت زیادہ ہوگی اور شعر جتنا خلاف واقعہ ہوگا اتنا ہی با کمال نظر حجوثا شعر ہوگا اتنا ہی با کمال نظر

آئےگا( گویا مبالغے کوشعر کاحسن قرار دیا جاتا ہے) اور پھران میں یہ تفض بھی ہے و اَنَّهُمُ یَـقُولُونَ مَا لَا یَـفَعَلُونَ اور بےشک وہ کہتے ہیں وہ جوکر تے نہیں ہیں۔ شاعر کہتے کچھ ہیں اور کرتے پچھ ہیں۔ ہمارے دور کے بہت بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال مرحوم۔ اس دور میں فاری اردوکا اتنا بڑا شاعر کوئی نہیں بیدا ہوا۔ وہ خود اپنے بارے میں اقر ارکرتے ہیں

> - اقبال براایدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا پیغازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا

اگرگفتار کے ساتھ کر دار بھی ہوتا تو علامہ وقت کا بہت بڑا ولی ہوتا۔ تو محض شعر وشاعری سے پچھنہیں بنیآ ساتھ کر دار بھی ہونا چاہیے۔ حضرات سلف کہتے کم تھے کرتے زیادہ تھے اور ہم لوگ کرتے کم بیں اور کہتے زیادہ ہیں۔

متنتی کا دعوی نبوت :

مشہور شاعر تھا متنبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے پاس جادو کے دو کرشے تھے۔ چاول کے ایک دانے پر بوری بسم اللہ اور سورہ اخلاص لکھ لیتا تھا اور پڑھی بھی جاتی تھیں۔ اور شیشی کا منہ چاہے جتنا تنگ ہوتا اس میں انڈا داخل کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر میں نبییں ہوں تو تم کر کے دکھا دو۔ اس وقت اسلامی حکومت تھی گو کہ خلافت راشدہ نہیں تھی مگر بہر حال اسلام کی قدر ومزلت تھی۔ متنبی کے خلاف مقد مہدا کر ہوگیا اس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے اس نے لوگوں سے کہا، اپنے دوستوں اور شاگر دوں کو کہا کہ میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے اس نے لوگوں سے کہا، اپنے دوستوں اور شاگر دوں کو کہا کہ میر القب لائے ہے تم مجھے لا کہا کرو۔ لا صاحب آئے ہیں ، لا صاحب گئے ہیں لاصاحب میں بیشے ہیں ، لا صاحب نے ہیں لاصاحب نے بیا صاحب نے ہیں ، لا صاحب نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے بین ، لا صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہے۔ بیج صاحب نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے بیا میا حب نے کہا کہ تم نے کہا کہ توں کو کہا کہ توں کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ توں کے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ توں کے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ توں کیا کہ توں کے کہا کہ تم نے کہا کہ توں کے کہا کہ تم نے کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہ تم نے کہ تم نے کہا کہ تم نے کہ توں کے کہ تم نے کہ تم نے کہ تم نے کہ تم نے کہ تم ن

نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ متنبی نے کہا ہاں کیا ہے۔ جج نے کہا کہ بی تو کوئی معجزہ بھی دکھاتے ہیں۔ کہنے لگا خشک جاول کا دانہ لاؤ۔عدالت میں جج کے سامنے ، قاضی کے سامنے اس نے جاول کے دانے پر بوری بھم اللہ اور سورۃ اخلاص لکھ دی اور کہنے لگا اگر میں نی نہیں ہوں تو تم میں ہے کوئی ایسا کر دے۔ تنگ منہ والی شیشی منگوائی اس میں انڈ اداخل کر دیا۔ قاضى براسمجه دارتهااس نے کہا کہم آنخضرت اللہ برایمان رکھتے ہو کہیں۔ کہنے لگاہاں! میں آپ ﷺ پرائمان رکھتا ہوں اور آپ ﷺ کی نبوت کے فیل ہے ، برکت ہے نى بنابول ـ قاضى صاحب نے كہا كم أنخضرت الله في فرمايا يك كر نبستى بعدي مرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ "تم کیے نبی بن گئے ہو؟ متنتی نے کہا یہی حدیث تو میری نبوت کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا ہے کہ لا میرے بعد نبی ہو گااور میں لا ہوں۔لوگوں سے بوچھومیرالقب لا ہے۔عدالت میں جانے سے پہلے کیسی تمہید باندھی تھی اندازہ لگاؤ۔ جج نے کہا کہ جو طاقتور جلاد ہے اس کو بلاؤ۔ بلایا گیاا ورلاصاحب کولٹا کے جب چنددرے لگےتو کان پکر کر کہنے لگامیری نانی کی بھی توبہ ہے میں نی نہیں ہول۔ایک مقام پر جار ہاتھا کہ دشمنوں کے گھیرے میں آگیا۔ساتھیوں میں سے ایک شاگر دنے کہا استادجی! بیآب کاشعرہے ....

> فَالخيل وَالابل والبغال تعرفُني والارض والغرب والقرطاس

'' میں وہ بہادر ہوں گھوڑے ،ادنٹ اور خچر مجھے جانتے ہیں ،میدان جنگ اور نیزے اور قلعے مجھے جانتے ہیں۔'' تو حضرت لاصاحب! بھاگتے کیوں ہو؟

توشاعرلوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں سارے ایسے

نهيس بيل إلَّا الَّهٰ يُن أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ مَّرُوه لوك جوايمان لا يَ اور انہوں نے عمل اچھے کیے وہ شاعر سی ہیں۔ جیسے حسان بن ثابت ﷺ آنخضرت ﷺ کے شاعرتھے۔ کافر جب آپ بھی جواور ندمت کرتے تھے شعروشاعری میں تو آنخضرت ﷺ حضرت حسان بن ثابت ﷺ كوفر ماتے كدان كا جواب دو\_تو حضرت حسان ﷺ معرو شاعری میں ان کاردکرتے تھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے خلاف ، حدیث کے خلاف، آنخضرت ﷺ کےخلاف جق کےخلاف اگر کوئی بات کرے تومسلمانوں میں ضرور کوئی نہ کوئی طبقہ ہونا جاہے جوان کا رد کرے۔اگر کوئی بھی ر نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔اگر باطل کی ایک ثقة آدمی بھی تر دید کردے گا توسب کی طرف سے فرض ادا ہوجائے گا کیونکہ باطل کی تر دید کرنا فرض کفایہ ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بھی تر دیزہیں کرے گا تو عوام بڑے تھی ہوتے ہیں وہ اس کی بات کو تیجے سمجھ لیں گے اس لیے اس کی غلط بات کی تر دید کرنا ضروری ہے۔تو حضرت حسان بن ثابت ﷺ شعروشاعری میں کا فروں کارد کرتے تھے اور بھی ہے شارشاعر گزرے ہیں جوحق کی ترجمانی کرنے والے تھے۔

مولا ناجلال الدین روئ کی کتاب ہے'' مثنوی شریف' اس میں فاری زبان کے اشعار ہیں۔ اس کا برا بہترین ترجمہ حضرت تھا نوئ نے کیا ہے۔ اس کو فارغ اوقات میں ضرور پڑھیں۔ اس میں تہہیں تو حید ملے گی ، رسالت ملے گی ، قیامت کا ذکر ملے گا ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ملے گا ، دنیا کی بے ثباتی ملے گی اور وہ جس کو بھے معنیٰ میں تصوف کہتے ہیں وہ ملے گا۔ نہایت وقیق کتاب ہے ہم آ دمی کو بغیر شرح کے بھے بھی تہیں آ سکتی۔ تو فر مایا جولوگ ایمان لائے اور ممل کتے اجھے و ذکے وال اللّذ کوئیوً الدیّا اور یا دکیا

الله تعالى كوبهت وَّانُتَصَرُوا اورانقام ليارشمنول سے مِنْ مِبَعْدِ مَا ظُلِمُوا بعداس كے

کہان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اگر کا فرشعروشاعری میں اسلام کے خلاف ، مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں اور یہ شعروشاعری میں انتقام لیتے ہیں ، بدلہ لیتے ہیں ، اس کارو کرتے ہیں تو ایسے لوگ مستشنی ہیں و سَیَعُلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْ آ اور عنقریب جان لیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں انگ مُنقلبٍ یَنْقَلِبُونَ کہون سے بہلو پر بیلتے ہیں۔ جنت کی طرف یا دوز خ کی طرف جاتے ہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔



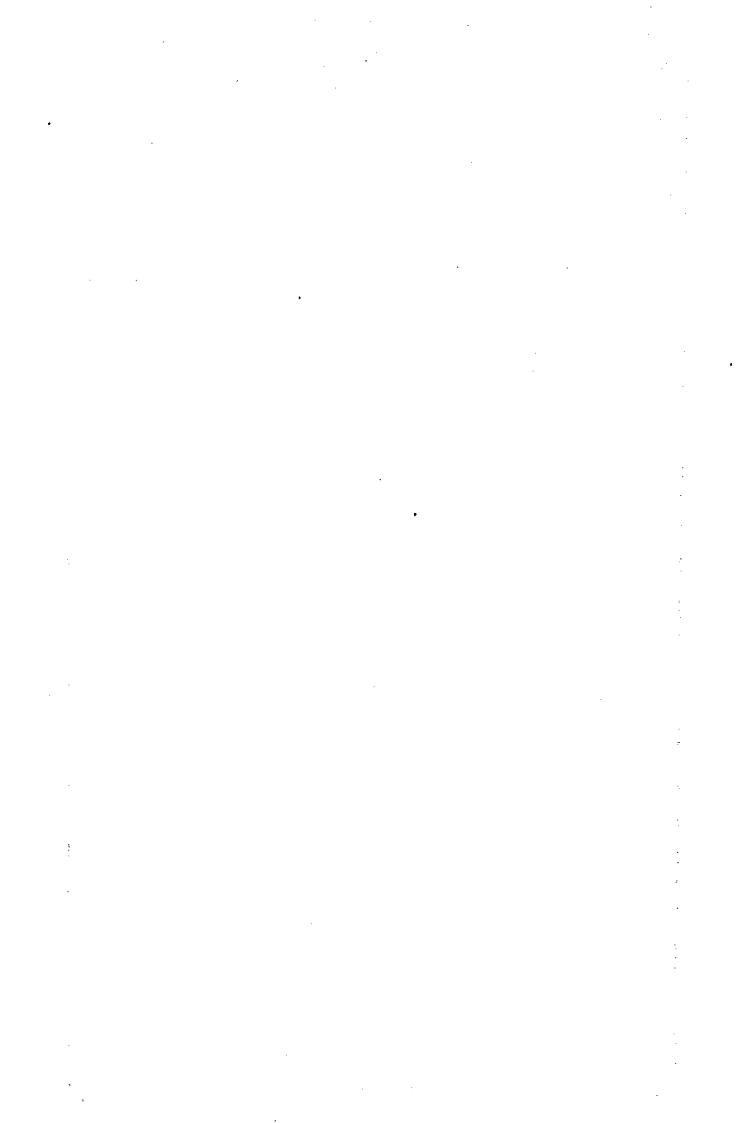

المكل ( مكمل )

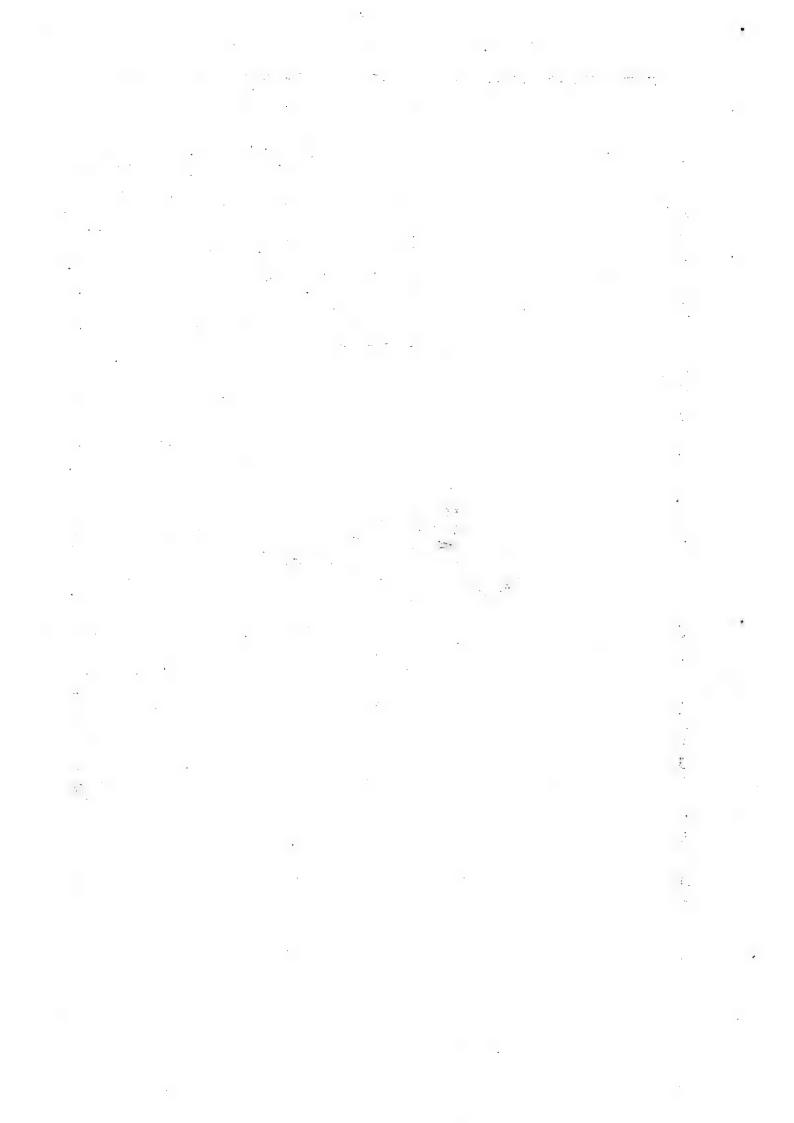

يَوْ الْكُوْرِيْ الْكُورُونَ الْمُوالْرَحْمِنِ الرَّحِيْرِ وَالْكُورُونَ الْكُورُونَ الْكُورُونَ الْكُورُونَ الْكُورُونَ الْكَلُودُ وَكُونُونَ الْكُورُونَ الْكُلُودُ وَكُونُونَ الزَّلُودَ وَهُمُ الْمُنْ وَمِنْ الْكُورُونَ الْكُلُودُ وَكُونُونَ الزَّلُودَ وَهُمُ الْمُنْ وَالْكُورُونَ الْكُلُودُ وَكُونُونَ الزَّلُودَ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُونَ الزَّلُودَ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ ا

سرگردال پھرتے ہیں اُولنٹ کے اللہ یُسن یہی وہ لوگ ہیں لھے مسوت اُ الْعَذَابِ الْ كَ لِي بُرَاعِدَابِ بِ وَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُ الْآخُسَرُونَ اور وہ آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں وَإِنْکَ اور بے شک آپ كو لَتُلَقَّى الْقُرُانَ البته وياجا تاج قرآن مِن لَّدُنْ حَكِيم حَكمت واللي طرف سے عَلِيْم عليم كى طرف سے إذ قبال مُوسلى جس وفت فر مايا موى عليه السلام نے اِلاَه لِه این گروالوں سے اِنّی انست نارًا بشک میں نے محسوس کی ہے آگ سَاٹِیُٹ کُٹُ مِنْهَا میں عنقریب لاؤں گاتمہارے پاس اس آگ سے سخبرکوئی خبر او اتین کم یالاؤں گاتمہارے پاس بیشھاب شعلہ قَبَسِ سِلُكَاكِر لَّعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ تَاكِمْ آكْسِكُو فَلَمَّاجَآءَ هَالِس جبِآئَ موی علیہ السلام آگ کے پاس نُودِی آوازدی گئ اَنْ مِنُودک بیکہ برکت ڈالی گئے ہے مَن فِی النَّارِ اس پرجوآ گ میں ہے وَ مَن حَولَهَا اورجواس کے اردگردے وَسُبُحٰنَ اللهِ اورالله تعالیٰ کی ذات یاک ہے رَبّ الْعلمِینَ جو تمام جہانوں کا پرور زگار ہے۔

وجدتشمييه:

اس سورت کانام سورۃ النمل ہے۔ نَہ مَہ ل نہ ملہ کی جمع ہے اور نملہ کامعنی ہے چیونٹی۔ تونٹی۔ نوٹی۔ تونٹی۔ کامعنی ہوگا چیونٹیاں۔ چونکہ اس سورت میں چیونٹیوں کا ذکر ہے جس کی تفصیل آ کے دوسر سے رکوع میں آ رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فوجی افتکر کو لے کرجارہے منے کہ آ رجی چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ان میں سے ایک نے دوسر یوں کو کہا

کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ خواہ نخواہ روندی نہ جاؤ۔ بینی وہ سورت جس میں چیونٹیوں کا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے سنتالیس (۲۷) سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس کا اڑتالیسواں (۴۸) نمبر ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کے سات رکوع ہیں اور ترانوے آبیتیں ہیں۔

#### حروف مقطعات:

طست میروف مقطعات میں ہے ہے۔ کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن كريم كى انتيس (٢٩) سورتول كے شروع ميں ايسے حروف واقع ہوئے ہيں۔حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ بیالله تعالیٰ کے نام ہیں۔ یعنی الله تعالیٰ كے ناموں كومخفف طريقے سے لكھا گيا ہے۔مثلاً ط سے مرادطيب ہے يہ بھى الله تعالىٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور س سے مراد سمتے ہے بیکھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے سمیٹے بَصِیرٌ۔ تِلک ایٹ الْقُرُان بِآیتی ہیں قرآن کریم کی۔ بیجو پڑھی جارى بين يقرآن ياكى آيات بين وَكِعَسابِ مُبِينِ اوراس كتاب كي آيتي بين جو حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ ہاری زبان چونکہ عربی نہیں ہے اس لے ہم اس کی عظمت کوئبیں یاتے۔جن لوگوں کی زبان عربی ہےوہ پڑھ کرخوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب تعالی نے جس چیز کو بیان کیا ہے اس میں کوئی شک شبہیں ہے کھندی ہدایت ہے وً بُشُرى لِلُمُؤْمِنِينَ اورخوش خبرى ہے ايمان والوں كے ليے قرآن ياكمجسم مدايت ہے زندگی کے ہرموڑ کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے اور ماننے والول کوخوشخبری ویتا ہے الله تعالیٰ کی رضا کی ،آخرت کی فلاح کی اور کامیانی کی ،قبرحشر کی راحت کی اور جنت میں داخلے کی۔

#### ایمان والوں کےاوصاف :

ا يمان والوں كى إوصاف كيا ہيں؟ الله تعالى فرماتے ہيں السّنديْسنَ يُسقِيُهُ وُنَ المصلوة ايمان والعوه بين جونمازكوقائم ركت بين - قائم ركضاكا مطلب ہے كه اس كو وفت پر باجماعت ادا کرتے ہیں پورے فرائض اور واجبات کے ساتھ۔نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنی جا ہیں۔ ایک شخص نے آنخضرت ﷺ کے سامنے نماز پڑھی اور نماز ك بعدا بي الله كيارا بي الله الله الرَّجعُ فَصَلَ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ '' پھر جا کرنماز پڑھ بیں بےشک تونے نماز نہیں پڑھی۔''اس نے دوبارہ نماز پڑھی اورآ پ ﷺ کے پاس آیا۔ آپﷺ نے فر مایا پھر جا کرنماز پڑھ تو نے نماز تہیں پڑھی۔وہ پھر پڑھ کر آیا۔آپﷺ نے پھرفر مایا جا کرنماز پڑھتو نے نمازنہیں پڑھی۔اس نے کہاحضرت!باَبی اَنْتَ وَاُمِّیُ میرے ماں باب آپ رقربان مجھے جوطریقہ آتا ہے میں نے اس طرح نماز یردهی ہے اب آب بھے مجھائیں کہ میں نے سطرح پردھنی ہے تا کہ میں اس طرح یر هوں۔ پھر آنخضرت ﷺ نے اس کو وضو سے لے کر آخر تک سارا نماز کا طریقہ بتلایا اور مجهایا ۔ احادیث کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص رکوع ، سجود ، قعود ، قومہ ، جلسہ ، اطمینان کےساتھ نہیں کرتا تھا۔رکوع میں جاتا تو جھکتے ہی سراٹھالیتا تھا۔ یا درکھنا!رکوع کی ادنیٰ تسبیحات تین ہیں یعنی کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی انعظیم پڑھنا ہے۔ امام مالک " فرماتے ہیں کہ امام کے لیے مناسب ہے کہ وہ یا پچے تسبیحات پڑھے تا کہ مقتدی تین دفعہ یڑھ کیں۔الحمد للہ! اپنامعمول بھی یہی ہے کہ میں رکوع میں یانچ مرتبہ ہیج پڑھتا ہوں اور سجدے میں بھی۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ کم از کم تین ہیں زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے نماز بڑھی اور رکوع ہجود میں اعتدال نہ کیا۔ رکوع سے سراٹھایا جلدی ہے

سجدے میں چلا گیا۔ جب صحابی کی نماز مسجد میں تین دفعہ پڑھی ہوئی نہیں ہوئی تو ہماری کیسے ہوجائے گی۔

# نماز میں گھٹوں کا نگار کھنا:

اور یہ بات بھی تم کئی دفعہ ن چکے ہو کہ ایک آدمی کی گنگی گخوں سے نیچ تھی اس کو آخضرت کے خرایا کہ دوبارہ جا کر وضوکر اور نماز پڑھ۔اس نے کہا حضرت! میرا وضو بھی ہے۔آپ کے خرمایا تیری نماز آپ کھی ہے۔آپ کھی نے فرمایا تیری نماز آب ہوئی۔ اس نے کہا حضرت! وجہ؟ آپ کھی نے فرمایا آسُبَلُتُ اِذَارَ کَ ''تو نے اپنی لنگی ہوئی۔ اس نے کہا حضرت! وجہ؟ آپ کھی نے فرمایا آسُبَلُتُ اِذَارَ کَ ''تو نے اپنی لنگی مختوں سے نیچ لئکائی ہوئی ہے۔ یہ ابوداؤ دشریف کی روایت ہے تیجے سندے ساتھ۔ چونکہ ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے اس لیے ہماری نمازوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔اگر حقیقت میں نماز ہوتو رب تعالی کا ارشاد ہے۔ اِنَّ السَّسَلُ وَ قَنْ اَنْ اَلْ اَلْمَانُ کُورَ العنکبوت: ۵۲۵ آ' بِ شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔'' وَ اَلْمُنْ کُورَ العنکبوت: ۵۲۵ آ' بِ شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔''

مومنوں کی دوسری صفت: وَیُسوَّتُوْنَ الزَّکُوةَ اوردہ دیتے ہیں زکوۃ -بدنی عبادتوں میں نماز سرفہرست ہے اور مالی عبادتوں میں زکوۃ ۔تو وہ مالی عبادتوں میں زکوۃ پابندی کے ساتھ اداکرتے ہیں۔اوران کی تیسری صفت وَ هُمُ بِاللَّاخِوَةِ هُمُ یُوُقِنُونَ پابندی کے ساتھ اداکرتے ہیں۔فلاہر بات ہے کہ جوآ خرت پریقین رکھے گااس کے لیے اوروہ آخرت پریقین رکھے گااس کے لیے تیاری بھی کرے گا۔ ایک آدمی سکول کالج میں داخل ہو جاتا ہے نہ کتابیں خریدتا ہے نہ عاضری دیتا ہے نہ کتابیں خریدتا ہے نہ عاضری دیتا ہے نہ تیاری کرتا ہے صرف اتنا کہتا ہے کہ میں خامیان دینا ہے،امتحان دینا ہے۔ تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ بھی ! تم نے کتابیں خریدی نہیں سکول حاضری نہیں دیتے ،مضمون پڑھانہیں ، دہرایا نہیں ،امتحان کیا دو گے۔اس طرح صرف سے کہہ دینا کہ دیتے ،صفون پڑھانہیں ، دہرایا نہیں ،امتحان کیا دو گے۔اس طرح صرف سے کہہ دینا کہ

قیامت آئے گی ، قیامت آئے گی اور اس کے لیے تیاری کچھ بھی نہیں کرتا تو اس کا قیامت پرکہاں یقین ہے؟ جن کو قیامت پریفین ہے وہ قیامت کی تیاری کرتے ہیں۔

اب مومنوں کے مدمقابل جو دوسرے لوگ ہیں ان کا حال بھی سن لو۔ فر مایا اِنَّ الَّـذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ بِصِينَكِ وَهُلُوكَ جُوآ خُرت يرايمان نهيس ركهة زَيَّنَّا لَهُمُ أَعْمَالُهُمْ بِمَ نِي كِي بِينَ الْ كَلِي الْ كَالِمَالُ فَهُمْ يَعْمَهُونَ لِينَ وَهُ سرگردان پھرتے ہیں۔انہوں نے اپنے لیے بُرے ممل اختیار کیے ہیں اور دیوانوں کی طرح دنیامیں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوانہی راستوں پر چلا دیا جن کووہ اچھاسمجھ رہے ہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے پروردگار کائے آلے مَاتُو لِی [نیاء:110]' ہم اس کو پھیرویتے ہیں اسی طرف جس طرف کا اس نے رخ کیا۔ '' جس طرف کوئی جانا جا ہتا ہے رب تعالی ال كواس طرف يجير ويت بين أو لَئِكَ اللَّذِيْنَ لَهُمُ سُونَ ءُ الْعَدَابِ يَهِى لُوك ہیں جن کے لیے رُاعذاب ہے۔ مرتے وقت جب فرشتے جان نکا لتے ہیں یک سر ہُوُنَ وُجُوهُهُمْ وَأَذْبَارَهُمُ [انفال: ٥٠]' مارتے ہیں ان کے مونہوں پراور پیٹھوں پر۔'' پھر قبر میں عذاب ہوگا، پھرمیدان محشر میں، پھریل صراط ہے گزرتے ہوئے، پھر دوزخ میں بهوگااور بهي ختم نهيس موگا وَهُمهُ فِي الْأَخِيرَةِ هُمُ الْآخُسَرُوُنَ اوروه لوگ آخرت ميس بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔اَنحسنسو اسم تفضیل ہے، بہت زیادہ خسارے والے ہول گے۔سورۃ الفرقان آیت نمبر ۲۷-۲۸ میں ہے وَیَـوُمَ یَـعَـضُ البطَّالِمُ عَلیٰ يَهُ يَهُولُ يَلَيُتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُول سَبيلاً "اورجس دن كاليس كَظالم اليخ ہاتھوں کواور کہیں گے کاش کہ میں نے پکڑلیا ہوتارسول کے ساتھ راستہ یدو یُلَتیٰ لَیُعَنِی لَیْعَنِی لَمُ أَتَّخِذُ فُلاَ نَا خَلِيلاً العِراني كاش كميس نے فلال كواپنادوست نه بنايا وتا "اليكن

جيمور كرجلدي واپس آجاؤل گا،اجازت مل گئي ۔ چنانچه موئ عليه السلام بيوي ، بچه،ايك خادم بھی ساتھ تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے بکریاں بھی دی تحمیں ضرورت کے لیے کہ راہتے میں ان کا دودھ پیتے جانا۔موئی علیہ السلام ان کو لے کر چل پڑے۔ جب طویٰ کے مقام پر پہنچے رات کا وقت تھاراستہ بھول گئے۔اس وقت آج کل کی طرح کشادہ سڑ کیں تو نہیں ہوتی تھیں ۔موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ بے شک میں نے آگ محسوں کی ہے مجھے آگ نظر آرہی ہے میں جاتا ہوں سَاتِیْ کُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ مِينَ عَقريب لاوَن گاتمهارے ياس اس آگ عے كوئى خبر ـ يقيناً كوئى نهكوئى بنده بهي ومان موكاس مصركاراسته يوجيهون كالأوُ التِيْتُكُمُ بيشِهَاب قَبَس يالاوُن كا تمہارے یاس شعلہ سلگا کر لَمْ عَلَّكُمْ مَصْطَلُوْنَ تاكمتم سيكو۔ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سردی کا موسم تھا۔ بعض تفسیروں میں ریجھی لکھا ہے کہ اہلیہ محتر مہ کے ہاں بچی بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ایسے موقع برطبی نقطہ نظر ہے گر مائش اچھی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی جگہ ہواور نہ مُصْنَدًى چيزين كھائے۔اس ليے فرمايا كه بين آگ سلگا كرلاتا ہوں فَلَمَّا جَآءَ هَا پس جس وقت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو وہ دنیا کی آگ تونہیں تھی وہ تو انٹد تعالیٰ کے نور کی بچلی تھی۔آ گے درخت کا ذکر بھی آئے گا یہ بھی آتا ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا ،انار کے درخت کا ذکر بھی آتا ہے اور یہ جو کیکر یا بیری کے درخت پر جڑیں چڑھی ہوتی ہیں پیلے پیلے رنگ کی اُردودالے اس کوا کاس کہتے ہیں۔ان کوعربی میں عسلیق کہتے ہیں۔تم اپنی بولی میں کیا کہتے ہو؟ (سامعین سے یو چھا توانہوں نے جواب دیا) نرا دھار۔ تو نرا دھار بھی لکھا ہے۔اوربعض تفسیروں میںان ہیریوں کا بھی لکھاہے جوز مین بربچھی ہوئی ہوتی ہیں اوران کوکالے کالے دانے لگتے ہے۔ بہر حال وہ ظاہری آ گنہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی

تھی۔جب موی علیہ السلام اس کے پاس پہنچ نُودِی آوازدی گئ اُن ،بُودِک مَن وَ مِن حَولَهَ الورجوارد کرد فِسی النّادِ یہ کہ برکت ڈال گئ ہاں پرجوآ گ میں ہے و مَن حَولَهَ الورجوارد کرد ہے۔موی علیہ السلام آگ کے پاس تھوہ بھی برکت والے اور اردا گر دجوفر شتے کھڑے ہیں ان پربھی رب تعالی کی برکتیں ہیں۔فرمایا وَسُبُحٰنَ اللّٰهِ دَبِّ الْسَعْلَمِیْنَ اور اللّٰه تعالیٰ کی ذات پاک ہے جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔آگے ذکر آگے گا کہ میں جوبول رہا ہوں دبالعالمین ہوں۔



# يْنُوْسَى إِنَّا أَنَا اللَّهُ الْعَزِيْزِ الْحُسَكِيمُ فِي

وَالْقِ عَصَاكَ فَلَمّا رَاهَا تَهُ تَزُكَا لَهُا جَآنٌ وَكُهُ الْمُوسِلُونَ فَي الْمُرْسِلُونَ فَي الْمُوسِلُونَ فَي اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَلَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

ینموستی اے موسی علیہ السلام إنّه بشک شان بیہ کہ آنا اللّه میں اللہ موں الْعَوِیْوُ عَالِبِ الْحَکِیْمُ حَمْت والا وَالْقِ عَصَاکَ اور وُال دیں اللہ موں الْعَوِیْوُ عَالِبِ الْحَکِیْمُ حَمْت والا وَالْقِ عَصَاکَ اور وُال دیں ایک الاُسٹی کو فَلَدَمَّ اور اَهَا پی و یکھااس نے الاُسٹی کو فَلَدَمَّ اور مولی علیہ السلام کیا تھا جَآنٌ گویا کہ وہ پتلاسان ہے وَ لَدی مُدُبِو اَپھرے مولی علیہ السلام کا پشت دکھا کر وَلَمَ مُعَقِبُ اور نه مُر کرد یکھا یہ مُوسی اے مولی علیہ السلام کا تَحَفَّ خوف نه کریں اِنّی ہے شک میں لاَیہ خاف لَدی الْمُوسِلُونُ نہیں خوف کرتے میرے پاس پینیمر اِلاً مَنْ ظَلَمَ مَروہ جس نظم کیا فَمَّ بَدُل کا حَمْدُ الله مِنْ ظَلَمَ مَروہ جس نظم کیا فَمَّ بَدُل کُ خُولُ کُرے میں بینی عَفُورٌ کُرے میں اِن کی کے ساتھ بَعُدَ سُو آءِ برائی کے بعد فَانِنی غَفُورٌ کُرے میں بینی میں بخشے والا مہر بان ہوں وَادُ خِلُ یَدَک اور داخل کر وَیہ ہے میں بینے والا مہر بان ہوں وَادُ خِلُ یَدَک اور داخل کر وَیہ ہے میں بینے والا مہر بان ہوں وَادُ خِلُ یَدَک اور داخل کر وَیہ ہے میں بینے والا مہر بان ہوں وَادُ خِلُ یَدَک اور داخل کر ویہ ہے میں بینے والا مہر بان ہوں وَادُ خِلُ یَدَک اور داخل کر اللہ کیا ہے میں بینے والا میں بینے والا میں بینے والا میں بینے میں بینے والا میں ہوں وَادُ خِلُ یَا یہ کیا تھی کیا ہے میں بینے والا میں بیان ہوں وَادُ خِلُ یَا یہ کیا تھی میں بینے والا میں بینے والا میں ہوں وَادُ خِلُ یَا یہ کیا تھی میں بینے والا میں بین ہوں وَادُ خِلُ یَا یہ کیا گور دورائی کے اس میں بینے والی میں بین میں بینے والی میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بینے میں بین میں میں بین میں بی

این ہاتھ کو فی جینیک این گریان میں تَخُرُجُ نَکُے گا بَیْضَآءَ سفید مِنُ غَیْسِ سُوّءِ بغیرکی تکیف کے فِی تِسْعِ ایلتِ بیزونشانیوں میں ہے اِلٰی فِرُعُون کی طرف بائیں وَ قَوْمِهِ اوراس کی قوم کی طرف اِنَّهُم بِ فِرُعُون کی طرف بائیں وَ قَوْمِهِ اوراس کی قوم کی طرف اِنَّهُم بِ شک وہ کَانُوا قَوْمًا فلسِقِینَ نافر مان قوم ہے فَلَمَّا جَآءَ تُهُمُ ایشنا ہیں جب شک وہ کَانُوا قَوْمًا فلسِقِینَ نافر مان قوم ہے فَلَمَّا جَآءَ تُهُمُ ایشنا ہیں جب آئیں ان کے پاس ہاری نشانیاں مُبُصِد وَ قَامَا وَجَحَدُوا بِهَا اورانہوں نے انہوں نے کہا ھلذَا سِحُرٌ مُّبِینٌ بیجادو ہے کھلا وَجَحَدُوا بِهَا اورانہوں نے انکار کردیاان نشانیوں کا وَاسْتَیْفَ مَا وَاسْتَیْفَ مَا انکَهُمُ مُ طال نکہ یقین کرلیا تھا ان نشانیوں کا وَاسْتَیْ مَا وَ عُلُوًّا ظَلْم کرتے ہوئے اور مرشی کرتے ہوئے اور مرشی کرتے ہوئے اور مرشی کرتے ہوئے اور مرشی کرتے ہوئے انکفیسِدینَ انجام موتے فائظُورُ پس آپ دیکھیں کیف کان کیما تھا عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِیْنَ انجام فسادکر نے والوں کا۔

### ربطآيات:

حضرت موی علیہ السلام کا واقعہ کھ کل بیان ہوا تھا کہ مدین سے جب واپس مصر جارہ سے بیوی، بچہ اور خادم بھی ساتھ تھاراستہ بھول گئے اور بیوی کو در د نوہ تروع ہوگیا۔ سردی کا موسم تھا آگ کا بھی کوئی انظام نہیں تھا اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہتم یہاں کھم رو جھے آگ نظر آربی ہے راستے گا بھی پہتہ چل جائے گا آگ کا شعلہ بھی لے آؤں گا جب وہاں پہنچ تو آواز دی گئ جوآگ میں ہے اس پر بھی رب تعالیٰ کی برکت ہے اور جو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے اور جو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے اور جو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے اور جو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے اور دو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے اور دو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے وار دی گئی جوآگ میں ہے اس بر بھی مرتب تعالیٰ کی برکت ہے اور دو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے واردی کا دور اللہ ہو کہ ان کا دی مقام پر دب تعالیٰ نے آواز دی

يُمُونِينَى احموى عليه السلام إنَّهُ أنَا اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ جِ شَك شان يه عكم جو آپ کے ساتھ گفتگو کررہا ہے میں اللہ ہوں جَالَ جَلاَ لُسلة ،غالب ہے تمام چیزوں پر تحكمت والا ہے۔اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام پر بات واضح كردى تا كہوہ مغالطے ميں نہ ر ہیں کہ میرے ساتھ کون گفتگو کررہا ہے؟ فرشتہ بول رہاہے، جن بول رہا ہے یا خدا کی کوئی اور مخلوق میرے ساتھ بات کررہی ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاتھی ہوتی تھی جس کے ذریعے وہ اپنی بھیٹر بکریوں کے لیے درختوں سے بیتے حجماڑتے تھے سہارااگا کر کھڑے بھی ہو جاتے تھے اور بھی کئی کام اس سے لیتے تھے مثلاً سامان لاٹھی کے ساتھ بانده كركند هے يرد كھ ليتے تھے وغيره وغيره - الله تبارك وتعالى نے فرمايا وَ أَلَق عَصَاكَ اےموسیٰ علیہالسلام اپنی لاٹھی ڈال دےاللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہالسلام نے لاٹھی تَعِينَكَى وه سانب بن كَيْ فَلَمَّا رَاهَا تَهُتَوُّ لِي جس وقت ديكها موسى عليه السلام نياس لاتھی کو حرکت کررہی ہے کے اُنگھا جَ آنٌ گویا کہ وہ پتلاسانی ہے۔ بتلاسانی پھر تیلا ہوتا ہے سورہ طلہ آیت نمبر ۲۰ میں ہے فیاذا حَیّاتُہ تَسْعلی ''پس اجا نک وہ لاکھی سانپ بن کر ووڑنے لگ گئے۔'' وَ کُسی مُدُبوًا پھرےموسیٰ علیہ السلام پشت دکھا کر۔سانپ کی طرف پشت کر کے بھا گناشروع کردیا وَ لَمُ يُعَقِبُ اور پيچيے مر کرندد يکھا۔موی عليه السلام نے خیال فر مایا بیسانی ہے موذی چیز ہے نقصان نہ ہواور یا ڈر کھنا! موذی چیز سے طبعی طور پر خوف ایمان کےخلاف نہیں ہے۔ آ دمی شیر، چیتا اسانپ ، بچھوسے ڈرتا ہے اس سے ایمان یرکوئی زذہیں پڑتی ۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ فریر تھے ایک جگہ بڑانرم ملائم کھاس تھا۔آپ ﷺ نے فر مایا کہ یہاں تم جا در ڈال دومیں آرام کر لیتا ہوں۔اس گھاس ہے بچھونے نکل کرآ ہے کو ڈیگ مار دیا۔ابو داؤ دشریف کی روایت ہے آپ ﷺ نے فر مایا

لَعَنَ اللَّهُ عَقُرَبًا لَا يَدُرِي نَبيًّا أَوْ غَيْرَهُ او كما قال "اللَّهُ عَقُرَبًا لَا يَدُرِي نَبيًا أَوْ غَيْرَهُ او كما قال "اللَّهُ عَقْرَبًا لَا يَدُرِي نَبِياً نبی اور غیرنبی کونہیں جانتابس اس کا کام ڈیگ مارنا ہے۔'' پھرآ ہے ﷺ نے پیکمات اَعُودُ بكيله مات الله التَّامَاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ يِرُ هَر يَهُونَك ماروى ـسانب يجهووس جائے ،شہد کی مھی یا بھڑ ڈس جائے یا ان جیسی اور کوئی موذی شے ڈس جائے تو بیاس کا دم ہے۔آپ ﷺ بددعا پڑھ كر چونك مارتے تھے ہاتھ بھى ملتے تھے شفا ہو جاتى تھى۔ان کلمات میں آج بھی شفاہے اور قیامت تک رہے گی اگر کمی ہے تو ہمارے اندر۔ ہماری ز بانوں میں شفانہیں ہے۔قرآن یاک کی آخری دوسورتیں جومعو ذتین کہلاتی ہیں جادو کے توڑ کے لیے اتری ہیں پڑھ کر بھونک مارنے کی دریہوتی تھی جادو کا اثر ختم ہوجا تا تھا۔ ان میں بیاثر آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔اگرہم پڑھ کر دم کریں اوراثر نہ ہوتو اس کی وجہ ہماری خوراک سیجے نہیں ہے، ہمارے عقا کہ سیجے نہیں ہیں، ہماری نگاہیں اور ہماری زبان سیجے نہیں ہے۔ انہی زبانوں سے ہم جھوٹ بولتے ہیں ، گالیاں نکالتے ہیں ،غیبت کرتے ہیں ، دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں لا یعنی اورفضول باتیں کرتے ہیں جو شرعی طور برنا جائز اور گناه بین تو بھراثر کس طرح ہوگا؟ تو جب لاتھی سانپ بنا تو موئ علیہ السلام نے اس سے منہ پھیرلیا اور مرکرندو یکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکھو سکی کا تَحَفّ اے موسیٰ علیہ السلام خوف نہ کریں ۔ سورۃ طرآیت نمبر ۲۱ میں ہے قسال خسد ها وَلا تَنَحَفُ سَنُعِيدُهَا سِيُرَتَهَا الْأُولَى "فرمايا الله تعالى في آب اس كو پكر ليس اور دري نه ہم اس کو بلٹ دیں گے اس کی پہلی حالت پر۔' بیآب نے لاٹھی چینکی تھی ہمارے تھم کے ساتھ سانپ بن گیااب اس پر ہاتھ رکھنا آپ کا کام پھراس کولائھی بنانا ہمارا کام ہے۔اس ہے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگراینے اختیار میں ہوتا تو

موی علیہ السلام بھاگتے کیوں، خوف کیوں کرتے؟ ان کو علم ہوتا کہ میں نے اس کوسانپ بنایا ہے پھر لاٹھی بنا دوں گا مگرانہوں نے سمجھا کہ بیموذی شے بن گئ ہے اس سے جان بچانا فرض ہے۔ تو فر مایا آپ ڈریں نہ اِنّی کلا یَخاف لَدَیَّ الْمُوْسَلُونَ بِشَک میں نہیں خوف کھاتے میرے پاس پنجبررسول یعنی ان چیزوں سے۔ باتی اللہ تعالی کا خوف تو بروی شے ہے۔ ہاں! خوف اس کو کرنا چاہیے اِللا مَن ظَلَمَ فُمَّ بَدُلَ حُسُنًا بَعُدَ سُو آ ۽ مگر جس نے طلم کیا پھر بدل دیا اس کو اچھائی میں برائی کے بعد فَاتِنی عَفُودٌ دَّحِیْمٌ پس بے جس نے الامیر بان ہوں۔

## من ظلم كےمعانى:

مَنْ ظَلَمْ سے کیا مراد ہے؟ بین حضرات فرماتے ہیں کظم سے مراد شرک ہے اِنَّ الشِّدُ کُ لَے ظُلُمْ عَظِیمٌ '' ہے شک شرک بڑاظم ہے۔' تو مطلب ہوگا کہ جس نے شرک کیا بھراس سے تو بہ کی موحد بن گیا تو اللہ تعالیٰ غفور دیم ہے بخش دے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خس نے کوئی گناہ کیا رب تعالیٰ کا حق ضائع کیا یا بندے کا حق مارا بھر تو بہ کر لی ،ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے۔ مثلاً میں نے شراب پی لی ،شراب بینا بھی ظلم ہے ،اس کے بعد اس نے ہے دل سے تو بہ کر لی تو یہ شرک کے نی ہوا ہے تو اس ظلم کی تو یہ شراب بینا ہی ظلم ہے ،اس کے بعد اس نے ہے دل سے تو بہ کر لی تو یہ شرک کے ایک بندے کا حق کھایا ہے تو اس ظلم کی تو یہ شرک کے ایک بندے کا حق کھایا ہے تو اس ظلم کی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ یا تو اس سے معاف کرائے یا اس کو ادا کرے کہ بھی ایمار اے آپ میرے سے وصول کر لیس اور مجھے معاف کر دیں ۔ یا بیس نے بیال کہے کہ میں ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں مجھے معاف کر دیں اور وہ معاف کر دیں اور وہ معاف کر دیں گول کے کہ میں ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں مجھے معاف کر دیں اور وہ معاف کر دیں گول کے کہ میں ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں جھے معاف کر دیں اور وہ معاف کر دیں گول کے کہ میں ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں جھے معاف کر دیں اور وہ معاف کر دیں گول کے کہ میں ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں جھے معاف کر دیں اور وہ معاف کر دیں گول کے کہ میں ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں جھے معاف کر دیں اور ہولے کہ اس کو

تفصیل بتانی چاہیے یا اجمال ہی کافی ہے۔تفصیل کا مطلب ہے کہ بتلائے کہ میں نے تہمارے اسے پسیے اس اس طریقے سے کھائے ہیں اور اجمال کا مطلب ہے کہ کہ کہ میں نے آپ کا جو بھی اور جتنا بھی حق کھایا ہے آپ مجھے معاف کردیں۔ایک طبقہ کہتا ہے کہ تفصیل بتانی چاہیے کہ میں نے آپ کی اتنی رقم اس اس طریقے سے کھائی ہے یاماری ہے آپ مجھے معاف کردیں یا لے لیں۔اور محدثین کی اکثریت ہے کہتی ہے کہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس اجمالا کہددے کہ مجھے سے غلطی ہوئی ہے آپ کے پسے میں نے کھائے ہیں، مارے ہیں وہ جتنے بھی ہیں آپ مجھے معاف کردیں اور اگر لینا چاہتے ہیں تو کھائے ہیں، مارے ہیں وہ جتنے بھی ہیں آپ مجھے معاف کردیں اور اگر لینا چاہتے ہیں تو کے لیں۔یا در کھنا! بندے کا حق اس وقت معاف کردیں اور اگر لینا چاہتے ہیں تو اس کو ادا کردیا جائے۔تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے معاف کردیں گا۔

### سانپ اوراز دها کافرق:

یہاں پتے سانپ کا ذکر ہے اور دوسرے مقام پر شیعنی نافظ آتا ہے برا الزوھا۔ تو پتلا سانپ اور ہوتا ہے اور از دھا اور ہوتا ہے۔ تو بظاہر قرآن پاک میں تعارض معلوم ہوتا ہے تو اس کے متعلق مفسرین قرباتے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ جگہ کی بات ہے۔ جب موی علید السلام کونبوت ورسالت ملی وادی طوی میں اس وقت پتلا سانپ بنا اور از دھا بنا جب فرعون کے دربار میں گئے ۔ تو جب وقت بھی ایک نہ ہواور جگہ بھی ایک نہ ہواور وقت بھی ایک نہ ہواور وقت بھی ایک ہواور وقت بھی ایک ہواور دوقت بھی ایک ہواور دوقت بھی ایک ہواور دوقت بھی ایک میں ہو ہے آدی بیار ہو ایک آئی تعارض نہیں ہے۔ تعارض تو تب ہو کہ جگہ بھی ایک ہواور دوقت بھی ایک ہو اور کئی تعارض نہیں ہے۔ اور کل بھا آئی تعدر ست ہے یا کل تندر ست تھا اور آج بیار ہے تو بہتو کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس پر دونوں حالتیں طاری ہو سکتی ہیں ۔۔

ووسرام مجزہ وَ اَدُخِلُ يَدُكُ فِكَ فِي جَيْبِكَ اورداخِل سَا اِللَّهِ اِلْتُصَابِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

نونشانيال موسى عليه السلام كى:

فرمايا فيسى تبسع ايات بينونشانيول مين عدوين - حدنشانيول كاذكرسورة الاعراف میں ہے اور ایک نشانی کا ذکر سورۃ یونس میں ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فَارُسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالطَّفَادِعَ وَالدُّمَ اينتٍ مُّفَصَّلْتٍ '' پھر بھیجا ہم نے ان پرطوفان اور ٹڈٹی دل مکڑیاں اور جوئیں اور مینڈک اورخون جدا جدا نشانیاں۔''طوفان سے مرادسیلاب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں زیادہ ہو کیں سیلاب آیا جس میں ان کا برا نقصان ہوا۔ جراد مکڑی کھیتوں کو کھا جاتی ہے جب اس کا طوفان آتا ہے تو حکومت مارنے کے لیے دوائیں چھٹرکتی ہے۔بعض دفعہ جہاز اورفوج بھی استعال کرتے ہیں ۔ایک بیعذاب تھا کہ مکڑیوں نے ان لوگوں کی فصلیں اور سبز یودے سب کھالیے اور جوؤں کا عذاب بھیجاسر میں ، بدن میں جوئیں پڑگئیں کثرت کیساتھ۔ ہر وقت خارش ہی کرتے رہتے تھےلکڑیوں کے ساتھ اورجسم کو دوسرے کے جسم کے ساتھ رگڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان برمینڈک مسلط کیے۔عمدہ سے عمدہ کھانا تیار کرتے اس میں مینڈک تھس جاتے ۔ یانی سامنے رکھا،شربت سامنے رکھا،اس میں مینڈک تھس جاتا، منه کھولتے مینڈک چھلا تک لگا کر منہ میں چلا جا تا اورخون کا عذاب ، روٹی ،سالن ، یا نی

خون بن جاتے وود صرکھا خون بن جاتا خداکی قدرت سے۔ آج ہم غریب لوگ ہائڈی میں ہلدی ڈالتے ہیں وہ لوگ ہلدی کی جگہ زعفران ڈالتے تھے۔عمدہ ہانڈی تیار کر کے رکھی خون بن گیا۔اورنوین نشانی کا ذکر سورہ یونس آیت نمبر ۸۸ میں ہے رَبَّنا اطْمِسُ عَلَی اَمُوَ الْهِمُ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمُ "اب يروردگار!ان لوگول نے استے مجز رور كير كھى حق کو قبول نہیں کیا نہ قبول کرنے کی وجہ ان کا مال ہے اے پروردگار! ان کے مالوں کومٹا و ہے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ ' چنا نچہ پر وردگار نے ان کے پاس جوسونا جا ندی تھا سونے کے دینار اور جاندی کے درہم تھے سب پھر بنا دیئے۔ توبیزونشانیاں رب تعالیٰ نے موى عليه السلام كودي اور فرمايا إلى فيرْعَوْنَ وَ قَوْمِه فرعون اوراس كي قوم كي طرف جا إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ بِشَك وه نافر مان قوم ب فَلَمَّا جَآءَ تُهُمُ ايتُناكِس جب فرعونیوں کے پاس ہاری نشانیاں آئیں مُبْصِرَةً بصیرت بیدا کرنے والی روشن نشانیاں۔ ایک ایک نشانی انہوں نے آئکھوں سے دیکھی قَالُوا کہے گئے ہنڈا مسخر مُبیّن بہجادو م كل وج حدوًا بها اورانهول في الكاركرويان النول كارسوال يه م كميايدا تكارغلط فنى كى وجد سے قا؟ تهيں وَ اسْتَيُقَنتُهَا أَنفُسُهُمُ طالاً كَديقين كرايا تماان نشانع لكان کے نفسوں نے ۔ان کے دلوں میں یعنین تھا کہ موی علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور بینشانیاں رب تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہیں لیکن جب ضد اور انکار ہوتو کوئی نہ کوئی بات تو بنانی ہوتی ہے خاموش تو دنیا میں کوئی نہیں رہتا۔

حضور الله كاسب سے برامجرہ:

آنخضرت کے دور کے کافروں ظالموں نے سے معجزے دیکھے اور کہا کہ جادو ہے۔ آنصرت کی کا پہلام عجز ہ اور سب سے برام عجز ہ قرآن مکیم ہے جس کے تعلق رب تعالی نے چینے دیا کہ جن وانس مل کراس جیسی کتاب لاؤ ورنددس سور تیں لاؤاوراگردس سور تیں بھی نہیں لا سور تیں بھی نہیں لا سکتے تو فَاتُنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِنْلِهِ ''ایک سورة اس جیسی لاؤ۔' نہیں لا سکے۔ وہ قرآن پاک کااثر مانتے تھے، فصاحت بلاغت مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ان ظالموں نے آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دوئکڑے ہوگیا ہے کہنے لگے یہ جادو ہے سیخر مُستَمِرٌ برامضبوط جادو ہے۔ تو فرعونی سجھتے تھے کہ یہ ججزات ہیں۔ جادو کہ کرنال دیتے تھے کہ یہ جزات ہیں۔ جادو کہ کرنال دیتے تھے ظلمہ ما و عُلُوا ظلم زیادتی اور غرور تکبر کی بنا پر مجزات کاانکار کرتے تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فائسطر کیف کان عَاقِبَهُ المُفْسِدِیْنَ کِس آپ دیکھیں کیساتھا انجام نساد کرنے والوں کا کہ اللہ تعالی نے سب کو پانی میں غرق کردیا اور فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے باتی رکھا۔



### و لقال النيئا

داؤد وسكيمن عِلْمَا وقالا الحمل الله الكنائ فَصَّلَنَاعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُكَيْمِنُ دَاؤد وقال كَوْنَهُ عَلَى الله وَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُكَيْمِنَ دَاؤد وقال كَالله الله الله الله والمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمَيْنَامِنَ كُلِ شَيْمٍ إِنَّ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَالْمُواللّه

مِنْ كُلِّ شَيْءِ اوردي كَ يَح بِن بم برچيز إنَّ هذا بِشك به لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبِينُ البته يفضيلت بكلى وَحُشِرَ اورجمع كي كئ لِسُلَيْمُنَ سليمان عليه السلام كے ليے جُنُودُهُ ان كِ شكر مِنَ الْجِنَّ جنات ك وَ الْإِنْسِ اور انسانوں کے وَالطَّيْرِ اور يرندول كے فَهُمْ يُوزِّعُونَ يس ان كُوتْسِم كياجاتاتها حَتَّى إِذَا أَتُوا يَهِال مَك كرجب آئ عَلَى وَادِ النَّمُل چيونيُول كى وادى ير قَالَتُ كَهَا نَمُلَةٌ ايك چِيوْتُي نِي يَثَايُهَا النَّمُلُ الدِّجِيونيُواُ وَخُلُوا مَسْكِنَكُمُ واظل موجا واسين بلول ميل لا يَحْطِمَ نَكُمُ نَدَيكِل وَ يَهْمِين سُلَيْمَنُ وَ جُنُودُهُ سليمان عليه السلام اوران كالشكر وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اوران كومجهم في بيس آئے گی فَتَبَسَّمَ پی وہ مسرائے ضَاحِگا بنتے ہوئے مِنْ فَوْلِهَا اس چیونی كى بات كى وجدت وَقَالَ اوركها رَبِّ العمير عيروردگار أوْزِعْنِي مجھ توفيق عطافرما أنُ أشْكُرَ نِعُمَتَكَ كمين شكراداكرون تيري تعمت كا الَّتِي وو أَنْعَمْتَ عَلَى جُوآبِ نِي مِحْمَ يِوانعام كى ب وَعَلَى وَالِدَى اورمير عال باپ برانعام کی بیں وَ اَنْ اَعْهَمَ لَ صَالِحُ ااور بدک میں ایسانیک کام کروں تَوْضُهُ جَس كُوآب بِبندكري وَادُخِلنِي اورداخل كرمجهكو بوخمتِك ايني مَهْرِبِانِي كَسَاتِهِ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ النَّ نيك بندول ميں۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت موئ علیہ السلام اور فرعونیوں کا ذکر تھا اور آج کی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد حضرت واؤ دعلیہ السلام کا ذکر ہے۔ بدا نبیاء بن اسرائیل میں سے تھے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور کتاب عطا

فر ما فَي همي اور دونوں كي شان كے لائق جوعلم تفاوہ بھي عطافر مايا اس كا ذكر وَ لَقَدُ اتَّيُنَا دَاوُ دَ وَ مُسَلَيْهِ مِنْ عِلْمًا اورديا بهم نے داؤدعليه السلام اور سليمان عليه السلام كولم - جوعلم داؤدعليه السلام كالأق تقاان كوديا ورجوسليمان عليه السلام كالآق تقاان كوديا وقسالاً اور ومنون بزر ون في المنطقة للله تمام تعريقين الله تعالى كے ليے الَّذِي وه الله معسله على كيير مِن عِبادِهِ المُوْمِنِينَ جس في مين فضيلت بخشى اسين بهت ب مومن بندوں پر۔باپ بیٹا دونوں پیٹمبر ہیں بردی عظمت ہے مگراللہ تعالیٰ نے بعض پیٹمبروں وبعض بضیلت عطافر مائی ہے۔ تیسرے یارے کی پہلی آیت کریمہ ہے تیسلک الرُّسُلُ فَحَسْلُنَا بِعُضِهُمُ عَلَى بَعُضِ " ريسب الله تعالي كرسول بين - "بم ن فضيلت بخش بيعض كوبعض ير ـ ' أورسورة الاسراء آيت تمبر ٥٥ مي ب وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعُضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ "اورالبلة حقيق مم فضيلت بخش م بعض نبيول كوبعض پر'' حضرت داوّ دعليه السلام صاحب كتاب اور صاحب شريعت پيڅمبر يضيكن موسىٰ عليه السلام كادرجهان سے زیادہ ہے اور حضرت موی علیه السلام سے حضرت ابراہیم علیه السلام كا زیادہ ہے۔اورحضرت ابراہیم اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے حضرت محمد رسول اللہ الله كاورجه زياده بي يوفر مايا أل حمد لله ال في بمس اين بهت سار بيندول ير فضیلت عطافر ماتی ہے وَوَدِت سُلَیْمن داؤد اوروارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے علم میں ، دین اور شریعت میں ۔ کیونکہ پینمبر درہم ودینار کے وارث نہیں ہوتے۔

## انبیاء کی وراثت :

اس بات برتمام الل حق محابه كرام ﴿ مَا بعين ، تبع تابعين رحمهم الله تعالى ، اسمه

وین ، نقبہاء کرام ،محدثین عظام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے کہ پیغمبروں کی مالی وراشت نہیں چلتی۔ آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے پیمبر کم پُور نُوا دِرُهُمَا وَ لا دِیْنَارًا وَإِنَّهَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ وَ مَنُ آخَذَهُ آخَذَ بِحَظٍّ وَافِر " فَهِين وارث موت ورجم اور دینار کے بےشک وہ تو وارث ہوتے ہیںعلم کے۔''جس نےعلم دین حاصل کیااس نے پنجمبروں کی وراثت میں ہے بڑا حصہ پایا ۔ رافضی شیعہ کہتے ہیں کہ پنجمبروں کی وراثت نقسیم ہوتی ہےان کا پیخیال بالکل باطل ہے۔حضرت ابوبکر ﷺ کو جب خلیفہ منتخب کیا گیا تو حضرت عباس ﷺ ،حضرت فاطمه رضي الله تعالىٰ عنها اوربعض از واج مطهرات كي طرف سے بیرا پیل آئی کہ آنخضرت ﷺ نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ شرعی وارثوں کو ملنا جاہیے۔ کیونکہ ان کومسکے کاعلم نہیں تھااس لیے انہوں نے بیابیل کی ۔حضرت ابو بمر ﷺ نے فر مایا کہ ٱتَخْضَرت عِلَيْ كَارِثَادِ عِ نَـحُنُ مَعْشَرُ الْآنُبِيَآءِ لَا نُوْرَتُ مَا تَوَكُنَا صَدَقَةٌ " بم جوانبیاء کی جماعت ہیں ہماری مالی وراثت نہیں ہوتی جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔" لہذامیں آپ اللے کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ چنانچہاس کے بعدان بزرگوں میں سے نسی نے مطالبہبیں کیا اور بیصدیث بہت سارے صحابہ سے مروی ہے صرف ابو بکر صدیق ا کرآ یا کی وراثت تقسیم ہوتی تو مسئلہ چوہیں (۲۴) ہے بنآ لیعن کل مال کے چوہیں (۲۴) حصے کیے جاتے ان میں سے بارہ حصے حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہا کو ملتے کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ ایک بیٹی ہوتو اس کوکل مال کا نصف دو۔ بیوی ایک ہو، دو ہول، تین ہول، چار ہول تو ان کا آٹھوال حصہ ہے اور چوہیں کا آٹھواں تین ہے۔ تو تین حصے از داج مطہرات کومل جاتے ۔ باتی نو حصے تھے وہ حضرت عباس ﷺ کومل جاتے ۔ رافضی شیعہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابو بکر ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حصہ نہیں دیا

ورا ثت نہیں دی لہذا وہ ظالم ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ۔ خمینی کی کتاب ہے ' و کشف الاسرار' میہ کتاب ایرانیوں نے بڑی تعداد میں چھپوا کریا کتان میں مفت تقسیم کی ہے۔ چونکہ ان کے یاس پیپیہ وافر ہے بہت زیا دہ ،اس کےعلاوہ اتناکٹر پچرشائع کررہے ہیں کہآ یہ انداز ہ ہی نہیں کر سکتے ۔اس کے مقابلہ میں ہارالٹر بچردسواں حصہ بھی نہیں ہے ہمارے یاس وسائل نہیں ہیں ایک تناب کا خرچ بھی پورانہیں ہوتا۔ تو خمینی نے ''کشف الاسرار'' میں کھا ہے کے قرآن کا پہلامنگر ابو بکر ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے بیٹیوں کو حصہ دواور ابو بکرنے نہیں دیا۔ اور قرآن یاک کا دوسرامنگر عمر ہے اور اس نے حضرت عمر ﷺ کوملحد اور زندیق بھی لکھا ہے۔ بدان کا امام ہے۔ اگر کوئی مولوی بات کرتا ہے تو حکومت کہتی ہے کہتم فرقہ واریت پھیلاتے ہوادروہ جو کچھ صحابہ کرام کے کہیں ان کوکوئی یو چھنے والانہیں ہے۔سوال میہ ہے ان کی ریم کتابیں جوصحابہ دشمنی ہے بھری ہوئی ہیں اور اتنے گھٹیاالفاظ تحریر کیے گئے ہیں۔ بیہ دھڑا دھڑ چھییں اور تقسیم ہوں تو کوئی نہ یو چھے اور سی کو ٹکلیف نہ ہواور اس پر کوئی صدائے احتماح بلند کر ہے تو شہبیں تکلیف ہوتی ہے۔

تواہل جن ہے کہتے ہیں کہ پیغیروں کی مالی وراشت نہیں چاتی علمی وراشت چاتی ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے دین اور علمی وارث بنے کیونکہ مالی وراشت
صرف سلیمان علیہ السلام کوتو نہیں ملی تھی اس کے دوسر ہے بیٹے بھی حقد ارشے ۔خودشیعول
کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اٹھارہ بھائی تھے یہ انیسویں تھے۔
اگر مالی وراشت مراد ہوتی تو آیت کریمہ یوں ہونی چا ہے تھی وَوَدِث سُلَیْمَانُ وَاِخُوتُهُ
دَاوُدُ "اور وارث ہواسلیمان اوراس کے بھائی داؤد علیہ السلام کے۔ "لہذا یہ مالی وراشت نہیں ۔سلیمان علیہ السلام نبوت میں علم میں، دین میں وارث ہوئے وَقَالَ اور سلیمان

عليه السلام نے فرمایا یٓ اَیُهَا النَّاسُ اے لوگو عُلِمُنَا مَنْطِقَ الطَّیْر جمیں تعلیم دی گئے ہے۔ یرندوں کی بولی کی۔ برندوں کی بھی بولیاں ہیں خوش ہوں تو آواز اور ہوتی ہے خطرے کی آواز اور ہوتی ہے ہمیں سمجھ نبیں آتیں۔اللہ تعالیٰ نے سلیمان ملیہ انسلام کو برندوں کی بولیاں سکھائی تھیں بیان کا معجزہ تھا۔فر مایا و اُوٹیسٹ مِن کُل شکی ۽ اور جمیں دی تی ہے ہر شے جوان کی شان کے لائق تھی۔ یہیں کہ ان کوقر آن بھی دیا گیا تھا اور ان کوختم نبوت بمی ال گئی تھی۔ آنخضرت ﷺ کے صحابہ ہمی ان ول کئے تھے۔ کے سب مندوں شے ہوان کے حال کے مناسب تھی لگئی۔ اِنَّ هلذا اللهُ وَ الْفضلُ الْمُبِينُ بِ شك سدرب كى مهربانى م برس و حُسِر لسُلنمن جُنُودُهُ اورجع كي كي سليمان عليه السلام کے کیا شکر مِنَ الْحِنّ وَالْإِنْسِ جنات کے اور انسانوں کے والطینو اور یرندوں کے فَھُم یُوزِ عُون ان کوالگ الگ جماعتوں میں تقبیم کیا جاتا تھا جیسے فوج میں الگ الگ پلٹونیں ہوتی ہیں اس طرح انہوں نے انتظامی امور کے لیے ان کوالگ الگ تقسيم كيا مواتها\_ بر انظم ونسق تهاا يك موقع برحصرت سليمان عليه السلام في فوج كوهكم دياكه ہم نے علاقے میں مارچ کرنی ہے پہنچنا ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ طائف کے علاقے میں يبنجنا تقاليكن اكثر حضرات فرمات بين كهشام كاعلاقه تقاحضرت سليمان عليه السلام اپني قادت میں شکر لے کرچل پڑے حَتْنَی إِذَ آ اَتَوْا عَلَی وَادِ النَّمُلِ بِہاں تک کہ پنچ چیونٹیوں کی ایک وادی میں۔ایسے میدان میں پہنچے کہ وہاں چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں قَالَتُ نَمُلَةٌ الكِيدِيونِي يولى يُسَايُّهَا النَّمُلُ أَدْ خُلُوا مَسْكِنَكُمُ اعدِيونيُو! واخل بو جادُ اين اين المرون ، سوراخول مين ، بلول مين - كيون؟ لا يَحْطِهَنَّكُمْ سُلَيْهِنْ وَ جُنُودُهُ نَهِ كِل دِئِهِ مِيسِ سليمان عليه السلام اوران كالشكر وَهُمْ لَا يَشُعُووُنَ اوران كُوخِر

بھی نہ ہو۔ان کوتمہار ہے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے تمہارا جھوٹا سا وجود ہے وہ اپنی لے میں جارے ہوں مےتم ان کے یاؤں کے نیچے کچل جاؤگی فوراً اپناا تظام کرلو۔اس چیونٹی کا الم جعن نے طاحیہ لکھ ہے، جعنی مفسرین مُسنسلدَ۔ ق بتلاتے ہیں۔ بیان چیوننیوں ک سر داراور کنگری تھی ۔ ﴿ یہ انسانوں میں انسانوں کے لیے اتنی ہدردی، جذبه اور خیرخواہی پید ہو جا ہے مقن ہمردی ، جذبہ اور خیر خوابی اس کنگری چیونٹی میں اپنی قوم کے لیے تھی۔ پھر دیکھو! چیونی کواتنا حساس اورشعور ہے کہ سلیمان علیہ السلام بزرگ ہیں پھرنام بھی لیتی ے اور میمی مجمع نے اور اپنے کے میں جارہے ہیں ان کی بے خبری میں تم ماری جاؤ کی البذا فوراً اپنی بلوں میں مس مو و متنی خیرخوا بن ہے قوم کی کم از کم اتنی خیرخوا ہی ہمیں بھی ہونی جاہیے کہ دوسرےانسانوں کورب تعالی کے عذاب سے بیجانے کی ترکیب سوچنی جا ہے مگر آج مصیبت ہے کہ دنیا کی قدر ہے دین کی قدرنہیں ہے۔کوئی دوحاررویے دے دے تو اس کی تعریف کرتے ہوئے زبان خشک نہیں ہوتی اورکوئی سارادین سکھادے تواس کی کوئی قدرنہیں ہے۔اللہ تعالی ان فقہاء کرام ،محدثین عظام ، اولیاء کرام اور بزرگان وین پر كروڑوں رحمتيں نازل فرمائے جنہوں نے بيدين كى امانت صحيح شكل ميں ہم تك پہنجائى ہے۔ان کی بردی قربانیاں ہیں انہوں نے ہمیں تو حید درسالت سمجھا کی ،قر آن سنت کی تعلیم دی ، فقد اسلامی سمجھائی ، حلال حرام کی چیزیں بتلائیں ۔ تو چیونی نے کہا کہ اپنی بلول میں تُفسَ جَاوَ كِيلَ نه ديم مهمين سليمان عليه السلام اوران كالشكر اوران كوشعور بهي نهيس ہوگا۔

علم اور شعور میں فرق:

ایک ہوتا ہے کم اور ایک ہوتا ہے شعور علم عقل مند مخلوق کو ہوتا ہے جیسے انسان ہے

جن اور فرشتے ہیں۔ شعور حیوانات میں بھی ہوتا ہے۔ شعور کامعنی آپ اس طرح مجھیں کہ آ واز کاسننا، گرمی سردی کامحسوس ہونا ، بھوک پیاس کا لگنا پیظا ہر حواس کے ساتھ جو چیزیں سمجھآتی ہیںان کوحیوان بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو سمنے گی ان کوشعور بھی نہیں ہوگا۔ ظاہری اعضاء کے ساتھ بھی نہیں سمجھ کین گے کہ ہم چیونٹیاں ماررہے ہیں فَتَبَسَّمَ پیل سلیمان علیہ السلام سكرائ ضباح محمّا بنت ہوئے - بننے كامعنى ہے اسے كان تيس مِّنُ قَوْلِهَا اس چیوٹی کی بات کی مجہ سے کہاس کوقوم کا کتنا احساس ہے وَ قَدالَ اور فرمایا سلیمان علیہ السلام نے رَبّ اَوُرْعُنِی آنُ اَشُکُو نِعُمَتک اےمیرے پروردگار! مجھے توقیق دے، میری قسمت میں کردے ،میرے نصیب میں کردے کہ میں آپ کی نعمتوں کاشکرادا کردں الَّتِيِّ أَنْعَمُتَ عَلَيَّ وَفَعْتِين جُوآبِ نِي مِحْدِيرانعام كَي بين \_ مجھے انسان بنايا، نبوت عطا فر مائی ، نجھے بادشاہی اورا قتد اردیا ، برندوں کی بولیاں سکھائیں ،انسانوں ،جنوں ، برندوں يرحكومت كاحق ديا وَعَسلسى وَالسدَى اورونعتين جوآب في ميرے ماں باپ كوعطا فرما کیں انہوں نے اپناشکر بیاوا کیا مگر میں بھی ان کا بیٹا ہوں مجھے بھی ان نعمتوں کاشکر بیادا كرنے كى توفيق عطافر ما وَأَنُ أَعُمَلَ صَالِحُا اور بيركہ بين عمل كروں اچھے۔ مجھے اچھے مل کرنے کی تو فیق عطا فر ہا۔

# ا چھاعمل کون ساہے:

کون سے اچھے کمل؟ تَسوُ صَلْمُ جَن کوآپ پسند کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایک کام کرتا ہے اور دل میں خوش ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے گراس میں رب تعالیٰ کی رضانہیں ہوتی کیونکہ دوہ کام رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا۔ مثلاً اس وقت کوئی میں انھی نماز پڑھ رہا ہوں گھی نماز شروع کردے اور وہ یہ سمجھے کہ میں اچھا کام کررہا ہوں نفلی نماز پڑھ رہا ہوں

لین اس پررب راضی نہیں ہے اس لیے کہ من صادق سے لے کر طلوع آفا ب تک نقل نماز نہیں پڑھ سکتا اجازت نہیں ہے بیاس کو نیکی سمجھ رہا ہے گر اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی نہیں ہے۔ اہل بدعت جوکام کرتے ہیں وہ بے چارے اپ خیال سے ان کو نیکی سمجھتے ہیں گر چونکہ ان پرشریعت کی مہز نہیں ہوتی اس لیے وہ نیکی نہیں ہو گئی ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کے پاس ایک شخص نے چھینک مارکر کہا المحد حد لیلہ والمسلام علی رسول الله "تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور سلامتی آئے شرت والمسلام علی رسول الله "تمام تعالیٰ عنما نے تعالیٰ عنہا نے اس کا باز و پکڑ ااور فر مایا سنو! و اَنَا اَفُولُ میں بھی و المسلام علی رسول للہ کا قائل ہوں گراس مقام پر آنخضرت کے بیالفاظ نہیں بتلائے تم نے یہ کیوں پڑھا کے بیادی و کیا ہوں گراس مقام پر آنخضرت کے بیالفاظ نہیں بتلائے تم نے یہ کیوں پڑھا کے بیادی و کیا ہوں گراس مقام پر آنخضرت کے بیالفاظ نہیں بتلائے تم نے یہ کیوں پڑھا

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی چھینک مارے تو الحمد للہ ایکے۔ اور بیالفاظ بھی آتے ہیں الحمد لِلْه علی کل حال اب دیکھو!اس بے چارے نے درود بی تو پڑھا تھا مگر وہ اس کا موقع نہیں تھا دین میں محض رائے کوکوئی دخل نہیں ہے اور آج تو لوگوں کی اپنی رائیں بی رہ گئیں ہیں۔ جی!اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ اس میں کیا گناہ ہے؟ اس میں کیا گناہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر خدار سول کی مہر نہیں ہوتی اور تہاری ہماری رائے کا نام دین نہیں ہوتی اور داخل کر مجھکوا پنی رحمت کے ساتھ فیٹ ہے۔ فرمایا وَ اَدْ خِسلُنِ نِی بِرَ حُسمَتِ کَ بِندوں میں ۔ میراشار آپ کے نیک بندوں میں ہو۔ یہ عبادے کی الصّلِحِیْنَ اپنے نیک بندوں میں ۔ میراشار آپ کے نیک بندوں میں ہو۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔

وتعفي الطيرفقال مالى لا أرى الهد هد أمركان مِنَ الْعَالِينِينَ ﴿ لِأُعَدِّبِنَكُ عَذَا لِمَا شَيِنَ الْوَلِا أَذِي عَنَدَ الْوَلِيَالِيَةِ فَي بِسُلْطِنِ مُّبِيْنِ ﴿ فَهُكُثُ عَيْرَ بَعِيْدٍ فَعَالَ آحَطْتُ بِمَالَوْتِعِظْ يه وَجِئْتُكُ مِنْ سَبَرَا بِنَبَرَا يَقِينَ ﴿ إِنْ وَجَدْتُ امْرَاةٌ تَنَكِلُهُمْ وَأُوتِيتِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَمَا عَرْشُ عَظِيْرٌ وَجَلْتُهَا وَقَوْمَ ا يَنْجُلُ وْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرُبِّنَ لَهُمُ النَّفَيْظِنُ اعْالَهُمْ فَصَدَّهُ مُعَنِ السَّمِيلِ فَهُ مُركِرِ يَهُتُكُونَ أَلَا يَسْجُ دُوْ لِلَّهِ الَّذِي يُغْرِجُ الْخَبُّ فَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُعْفُونَ وَ المُعَلِنُونَ اللهُ لِآلِهُ إِلَّاهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصْدُفْتَ أَمْكُنْتُ مِنَ الْكُنْ بِيْنَ ﴿ إِذْهَبْ بِبَكِيْتِ مِنَا فَأَلْقُرُ النِّيمُ الْكُنْ بِيْنَ ﴿ إِذْهَبْ بِبَكِيْتِ مُنَا فَأَلْقُرُ النَّبِيمُ ۗ ثُمُّ تَوَكَّ عَنْهُمُ فَانْظُرُ مَاذَا يُرْجِعُونَ ۖ قَالَتُ يَأَيَّهُا الْمَكَوُّا إِنِّيَ ٱلْفِي اِلَّ كِتْكِ كُرِيْعُ اللَّهُ مِنْ سُلَيْمْنَ وَإِنَّا بِسُمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ الاَتَعْلُوْاعَلَى وَأَتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ﴿ يَا

لَيَاتِينِينَ يَاالِمِت صرورالات كاميرے ياس بسك طن مُبين كوئى روش دليل فَمَكُتُ لِي كُمْ الْعَيْرَ بَعِيْدٍ تَعُورُ يُ وَيُ فَقَالَ لِي كَهَامِدَ مِدِ فَقَالَ لِي كَهَامِدَ مِد فَ أَحَطُتُ مِن احاط کرے آیا ہوں بما اس چیز کا لَم تُحِطُ به جس کا آیا حاط ہیں کرسکے وَجِنْتُكَ اور مِين لا يا مون آب كے ياس مِنْ سَبَا ملك سبات بنبا ايك خبر يَقِينُ لِيْنِي إِنْكُ وَجَهِدُتُ امْرَادَةً بِشَكَ مِينَ فِيايا لَكَ عُورت كُو تَمُلِكُهُمْ جوان كى حكمران بن بوئى ہے وَ أُوتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْ ۽ اوراس كودى كَنَّ هِ بِرِهِ وَلَهَا عَرُشٌ عَظِيمٌ اوراس كَاتَحْت بِرِا وَجَدُتُّهَا وَقُومُهَا اور یایامیں نے اس کواوراس کی قوم کو یسٹ کھ ڈوئ لِلشَّمْ س سجدہ کرتے ہیں سورج كو مِنْ دُون اللهِ الله الله تعالى سے نيچ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اور مزين كيے مِیں ان کے لیے شیطان نے اَعْدَمُ اللّٰہُمُ ان کے اعمال فَسَصَدَّهُمْ عَن السّبيل پس روكا إن كوشيطان نے راستے سے فَهُم لَا يَهُمَ دُون پس وہ بدایت نہیں یاتے اللا یسخدو الله کیون نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ تعالی کو الّذِی يُنحُر بُ الْخَبُ ءَ وه جونكالتا بِحِيمِي مولَى چيزكو فِي السَّمُواتِ آسانون مِن وَ الْلاَدُ ص اورز مين مِن مِن يَعُلَمُ مَا تُنْحُفُونَ اوروه جانتا ہے اس چيز کوجس کوتم چھیاتے ہو وَمَا تُعُلِنُونَ اورجس چیزکوتم ظاہر کرتے ہو اَللّٰهُ اللّٰہ تعالیٰ ہی ہے آلآ اللهُ إلا هُوَ نَهِين كُونَى معبود مَّروبى رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وه بري عرش كاما لك ے قسال فرمایا سلیمان علیہ السلام نے سسنسنط و بتا کیدہم دیکھیں گے

أَصَدَقُتَ كَيَاتُم سِي كَهِ مِهِ أَمُ كُنُتَ مِنَ الْكَذِبِينَ يَامِوتُم جَعُولُول مِيل سے إِذْهَبُ بِحِينِي هٰذَا لِے جاؤتم يمراخط فَالْقِهُ إِلَيْهِمُ لِين وَالوتم اس كوسبا والوں کے پاس شُمَّ تَولَّ عَنْهُمُ پُرْتُم پُرْمَ پُرْجاوَان سے فَانْظُرُ پُسْتُم رَبِيهُو مَاذَايَرُجِعُونَ وه كياجواب دية بين قَالَتُ ملكمن كهاياً يُهَا الْمَلَوُّا ال ورباروالو إنِّسَى ٱلْقِسَى إلَى تَحَتْبُ فِي شَكْمِيرِى طرف وَالأَكِيابِ اللَّهِ خط كُويْم بهت عزت والا إنَّهُ مِنْ سُلَيْمِنَ بِحِثْك وه سليمان (عليه السلام) كي طرف سے ہے وَإِنَّهُ اور بِ شك شان بيہ كه بسم اللَّهِ السرَّحُمن المسرَّحِيْم الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جوبڑا مہر بان نہایت رحم كرنے والا ب اللا تَعُلُوا عَلَى بيكه نه سركشي كرومير مقابلي مين وَ أَتُونِي مُسْلِمِیْنَ اورآ جاؤمیرے پاس مسلمان ہوکر۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں ، جنات ، پرندول پر حکمر انی عطافر مائی تھی۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے فوجیوں کی حاضری کی تو ہد ہدکو حاضر نہ پایا۔ اس کا ذکر ہے وَ تَسَفَقَ لَدُ السَّطِيْسِ َ مِنْ مَعْنی ہوگا حاضری کی سلیمان علیہ السلام کرنا، ویکھنا، کون حاضر ہے، کون غیر حاضر ہے۔ تو معنی ہوگا حاضری کی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی۔ باتی پرندے موجود تھے ہد ہزئیں تھاجس کا نام بعقورتھا۔ فَسَفَ اللَّهُ مُولِي مِن الْفَا اللهِ الله الله الله الله الله الله می الله الله می الله الله الله الله الله می می الله می می الله الله می ال

سخت سزا۔مثلاً اس کے براتاردوں گااس کی پٹائی کروں گا اُو لَااذُ بَحَنَّهٔ یامیں اس کوضرور ذیح کروں گا۔اس سے معلوم ہوا کہ ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونا بڑی بڑی شے ہے کہ اللہ تعالی کامعصوم پنیمبرایک برندے کواتی سخت سزادینے برآ مادہ ہاور دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے كهجود يوفى كسى كے ذمه لكى ہاس كونبھائے بشرطيكه وه كام ناجائزنه بو أوْ لَيسانيسينسي بِسُلُطْنِ مُبِينِ بِالبِسْهِ لائے وہ ميرے ياس كوئى دليل كھلى۔ ابنى غيرحاضرى كى كوئى معقول وجه بتائة پرميس مزانبيس دول گاريه باتنس بوراى تقيس فسمسكت غير بعيد پس تظهر بے سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر نے یا دہ وقت نہیں گزرا تھایا تیں ہور ہی تھیں فورا فَقَالَ يس كهامدمد في سليمان عليه السلام أحفظت مين احاطه كركة يا مول معلوم كركة يا مول بِمَا اليي چيز كاا يسليمان عليه السلام لَمْ تُحِط بِه جس كاآب كومم بين بـ وه كياب؟ وَجُنُتُكَ مِنْ سَبَإِ بنَبَإِ يَقِينُ مِن لايا مول ملك سبات ايك يَقِين خبر \_ حضرت سليمان علیہ السلام شام کے علاقے میں رہتے تھے وہاں سے سبا کا علاقہ ایک مہینے کی مسافت پر تھا۔وہ یقینی خبر کیا ہے؟ اِنِّسی وَ جَــدُتُ امْـرَاةً تَـمُلِكُهُمْ بِهِ شُكُ مِينَ فِي كَصَالِيك عورت کووہ ان کی حکمران بنی ہوئی ہے۔اس کا نام بلقیس تھا۔ گویا کہ عورت کا حکمران ہونا ا تنامعیوب ہے اتناعجیب ہے کہ ہد مدیر ندہ بھی حیران ہور ہاہے۔اور ہم کیسے خلاف فطرت چل رہے ہیں کہ عورت کی حکمرانی پرخوش ہیں ۔ بلقیس بنت شراحیل بن ریّان بن مالک کافی سمجھدارعورت تھی نیکن کافرتھی ۔ساری قوم چونکہ کفرشرک میں مبتلاتھی اس لیے وہ بھی *كفرشرك مين مبتلاتھى۔سورج كى بھى يوجا كرتے تتھ* وَ اُوْتِيَـتُ مِنْ كُلِّ شَىءَ ۽ اوراس کو ہر چیز دی گئی ہے۔ ہر چیز ہے مراد نیہ ہے کہ اس کی بادشاہی کے مناسب جو چیزیں ہیں وہ ساری اس کو حاصل ہیں ۔ بیمطلب مہیں ہے کہ اس کومرد کی داڑھی بھی ملی ہوئی ہے اور

بھی کچھ ملا ہوا ہے۔جو چیزیں اس کے حال کے مناسب ہیں وہ اس کودی گئ ہیں واللہ ا عَـوْنَ عَظِيمٌ اوراس كابهت براتخت ہے۔اس كے متعلق تفسيروں ميں بهت يجھ لكھا ہے كەاتنالىبا (اسى ہاتھ) تھا،اتنا چوڑا (بچاس ہاتھ) تھا،اتنا اونچا (جالیس ہاتھ) تھااس میں سونا ،موتی ،یا قوت ،زمرد جڑے ہوئے تھے ساتھ سٹرھی لگی ہو کی تھی۔حضرت! وَجَدُتُهَا وَقَوْمَهَا يَسُجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن في يااس ملكه كواوراس كي قوم كوكهوه سورج کوسجدہ کرتے ہیں۔ دیکھو!شرک کتنی بری شے ہے کہ حیوان ہد ہد کو بھی اس پر تعجب ہو ر باہے۔ سورج کو بحدہ کرتے ہیں مِن دُون اللّٰهِ اللّٰدتعالىٰ سے بنچے۔ اللّٰدتعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو بحدہ کرتے ہیں۔ پہلی نرالی بات تو یہ ہے کہ عورت حکمران بنی ہوئی ہے پھران کی حمانت كسورج كي يوجاكرتے بيل وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمُ اور مزين كيے بيل ان کے لیے شیطان نے اعمال۔ بیکاروائی ان کے لیے شیطان نے مزین کی ہے۔ ہدہد بھی سمجھتا ہے کہ شیطان بھی کوئی بلا ہے پہشیطان کے رائے پر لگے ہوئے ہیں فَصَلَّهُمُ عَن السَّبيل لِس اس شيطان نے ان کوروک دیا ہے رائے سے سید سے رائے سے فَهُمَ لا يَهْتَدُونَ لِيل وه مِدايت بيل يات - صد صد في مزيد كها الله يَسْجُدُوا كيول بيس مجده كرت لِللهِ الَّذِي يُنخوجُ الْنَحبُ ءَ الله تعالَى كوجونكالنَّا مِ جَهِي مولَى جِيزِكو فِسى السّموت والأرُض آسانون اورزمين من بيه بوقوف رب تعالى كوچور كرسورج کوسجدہ کرتے ہیں اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے جانداورسورج سے زیادہ اختیار انسان کودیا نے جاہے اس کا وجود جھوٹا سا ہے۔ بدانی مرضی سے کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے ، اعتابين و تاجا كان مورج من يا فتيارات كهال بن بهم برجيز الله تعالى ئے تیضے اور کنڑول میں ہے جا ندسورج اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں جس رفتار اور جس

الائن میں اللہ تعالی نے چلا دیا ہے اس ہے اوھر اُدھر نہیں جاسکتے۔ ان کوروشی اللہ تعالیٰ نے دی ہے رب تعالیٰ جب چاہتا ہے ان سے روشی چھین لیتا ہے سورج گرائن اور چا ہدگر ہن لگ جاتا ہے۔ جب تک رب تعالیٰ کو منظور ہے سورج ای طرح چلتا رہے گا قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع کر ہے گا آ دھے آسان تک آئے گا پھر تھم ہوگا واپس لوٹ جا ۔ وہ بے چارہ تو مجبور ہے اللہ تعالیٰ کے تھم کا پابند ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے جمعہ کا دن تھا پوشع بن نون علیہ السلام وشمنوں کے ساتھ جنگ کررہے تھے فتح قریب تھی گر سورج غروب ہونے کا وقت آگیا ہفتے والے دن ان کے لیے لڑائی ممنوع تھی جس طرح ہمارے لیے جمعہ کی اذان سے لے کرامام کے سلام پھیر نے تک ہروہ کا م حرام ہے جس کا تعلق جمعہ کے ساتھ وہنے کا میں تعلق جمعہ کی اذان سے لے کرامام کے سلام پھیر نے تک ہروہ کا م حرام ہے جس کا تعلق جمعہ کے ساتھ فیور نے گائے انگری مَامُورُ وَ مُن کوتیاری کا موقع مل جائے گا۔ سورج کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے انگری مَامُورُ وَ مُن اُسے سورج کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے انگری مَامُورُ وَ مُن اُسے سورج کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے انگری مَامُورُ وَ مُن اُسے دی خورے کے صافحہ کے ساتھ کھی ہے۔''

پھرفر مایا ہے پروردگار! اس سورج کوروک دے تاکہ ہم آج ان پرفتے پالیں۔اللہ تعالی نے سورج کوروک دیا جب انہوں نے دشمن پرقابو پالیا تو پھر اللہ تعالی نے سورج کو کھم دیا کہ اب توا پی لیٹ نکال لے ۔ تو سورج مجبور ہاس کو کیوں سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو چھی ہوئی چیزوں کو نکا لئے والا ہے آسانوں اور زمین میں وَ یَعْلَمُ مَا تُنحُفُونَ وَمَا تُعُلِنُونَ اور جانتا ہے وہ اس چیز کوجس کوتم چھیا تے ہواور جس چیزکوتم ظاہر کرتے ہو ۔ لہذا اللہ تعالی کے سواکوئی مسجود ومعبود نہیں ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے ، نہ کوئی فریاورس اور دسگیر ہے۔ اس کا تخت چا ہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہواللہ تعالی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے اللّٰہ اللّٰہ کو اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کو رَبُّ

MIV

الْعَرُسْ الْعَظِيم الله تعالى بى إس كسواكوئى معبود بيس بوه عرش عظيم كاما لك ب ۔سات زمینیں ہیں،سات آ نبان ہیں ان کے او برعرش ہے۔ فر مایا آ سانوں اور زمینوں کی نسبت عرش کے ساتھ ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک کر ایر اہو، تجم کے لحاظ سے اتنابرا ہے۔ مدمد نے بد بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے مرحضرت سليمان عليه السلام كوابهي تك يقين نبيس آيا قسال حضرت سليمان عليه السلام في أمايا سَنَنظُو اصداقت بتاكيدهم غوركري ع، ديكس عي جعقن كرين عام الما بم ن آنچ کہاہے اَمْ سُکننت مِنَ الْکلْذِبِیْنَ الْمُوتم جھوٹوں میں ہے۔ کیونکہ غیر حاضراً دمی غیر حاضری کی کوئی نہ کوئی وجہ تو بیان کرتا ہے سچی ہو یا جھوٹی فر مایا ہم تحقیق کریں سے کہ وا تعثا آپ سے کہدرہے ہیں کہ ملک سبامیں عورت حکمران ہے اور وہ سورج کی بوجا کرتے ہیں نہ چنانچەحضرت سلىمان علىدالسلام نے اپنى كابىينە كے افراد سے يوجھا كەكياتم نے ساہے كە ملک سبامیںعورت حکمران ہے اور وہ سورج کے پیجاری ہیں۔ کہنے لگے جی ماں! ہم نے تا جروں سے سنا ہے کہ وہاں عورت حکمران ہے اور وہ سورج کے پجاری ہیں ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاکھ کر ہر ہدکودیا کہ میراخطاس کے پاس پہنچاؤاور دیکھوکیا جواب دین ہے۔ فرمایا اِذُهَبْ بَکِتبی هٰذَا لے جاؤتم پیمراخط فَٱلْقِهُ اِلَيْهِمُ لِسُ وَالو تم اس کوسبا والول کے پاس۔ چو نچے سے پکڑ کرلے جاؤاور بلقیس اوراس کی کابینہ کے پاس يُبْجِاوَ ثُمَّ تَوَلَّ عَنُهُمُ كِيم بِيحِيمِ مِثْ كُربيتُهُ جَانًا فَانْظُرُ مَاذَا يَرُجعُونَ لِي تَم ركيمووه كيا جواب دييتے ہيں۔

تفسیروں میں آتا ہے کہ دو پہر کا دفت تھا بلقیس اپنے مخصوص پانگ پرلیٹی ہوئی تھی کمرہ بندتھاروش دان کھلے ہوئے تھے ہد ہدروش دان میں بیٹے گیا۔ ملکہ نے دیکھا کہ مد ہد

نے چونچے میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے۔ کافی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی اوروہ خاموش بینار ہا جس وقت ملکہ کوغنور گی آئی تو مدمد نے خط ملکہ کی جھاتی برر کھ دیا اور پھرروش دان میں جا کر بیٹھ گیا۔ چنانچہ ملکہ نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے کیونکہ اويرمبرسليمان عليه السلام كي لكي موني تقي -خطيرُ هركمبراً في اورفوراً كابينه كابنا مي اجلاس بلا لیااور کابینہ سے کہا قَالَتُ کہا بلقیس نے بِاَیُّهَا الْمَلَوُّا الْمِدِی جماعت کے ساتھیو! كالميندكا فراد إنِي ٱلْقِي إِلَى كِتَابٌ كُويُمْ بِيثُكُ مِيرِي طرف أيك خطة الأكباب براعمده - بيخطك كاطرف سے ہے؟ إنَّة مِنْ سُلَيْمانَ بِهِ شَكَ شَان بيه ب كدوه خط حضرت سلیمان (علیدالسلام) کی طرف ہے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آتخضرت ﷺ جب با دشاہوں اورسر دار دں کوخط لکھتے تھے تو شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے تھے۔بسم الله الرحمٰن الرحيم لكهنا بهي ثابت إور بالسمك اللهم بهي ثابت بريهم لكهت مِنْ محمد رسول الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع و فُلان فلانے فلانے کی طرف ہے۔ "تو خط کامسنون طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے الله تعالی کانام کھو۔ اگر صرف استے لفظ کھو باسٹیدہ، سُبٹ کے نَعَالی تو بھی کافی ہے باِسْمِکَ اللَّهُمَّ لَكُمنا بَهِي بهت احِها بِ اوربِ م الله الرحمٰن الرحيم لَكُمُوتُو نورٌ على نور ہے۔ پھراپنا ذکرکرے کہ بیخط فلال کی طرف سے ہے۔ تو ملکہ نے لکھا کہ بیخط سلیمان عليه السلام كى طرف سے ہے وَإِنَّهُ بِسُبِ اللَّهِ الوَّحُمٰنِ الوَّحِيْمِ اوربِ ثَمَك شان بيه ہے کہ بی خط اللہ تعالی کے نام کے ساتھ لکھ رہا ہوں جو بڑا مہر یان نہا بت رحم کرنے والا

رحمٰن اوررحیم میں فرق :

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلویؒ لفظ رحمٰن اور لفظ رحیم کا فرق بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رحمٰن وہ ہے جو بن مانگے دیتا ہے رحیم وہ ہے کہ جو مانگنے پر دیتا ہے۔ بہت ی چیزیں ہیں جوانسان نے مانگی نہیں ہیں از خو داللہ تعالی نے عطا فر مائی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو نامگیں دیں ، ہاتھ پاؤں دیئے ، آنکھ ، کان ، زبان دی ، تمام اعضا دیئے ، تعلیٰ نے انسان کو نامگیں دیں ، ہاتھ پاؤں دیئے ، آنکھ ، کان ، زبان دی ، تمام اعضا دیئے ، بغیر مانگے دیئے۔ کیونکہ جب یہ پیدا ہوا اس وقت تو اس کو کوئی شد بم نہیں تھی۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بندے کو مانگنے سے ملتی ہیں مگر دیتا ہے اپنی مرضی اور حکمت کے مطابق۔

۔ اس سے مانگ جو کچھ مانگنا ہوا ہے اکبر یمی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد

اور مضمون سیہ آلا تَعُلُوا عَلَی وَ اَتُونِی مُسُلِمِینَ اے ملک سباوالو! میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا میری مان لینااور دوسرا جملہ ہے اور آجاؤ میرے پاس مسلمان ہوکر۔ میں ملک نہیں مانگنا صرف تمہارا مسلمان ہونا جا ہتا ہوں۔ صرف بیدو جملے ہیں خط کے۔ باقی ذکر آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی



## قَالَتْ يَآيَتُهُا الْمِكُوَّا آفَتُونِي فِيَ

امْرِئْ مَا كُنْتُ عَالِمَ الْمُلْكِ الْمُكُونِ عَالُوا اَعْنُ اُولُوا الْحُوْدِ الْمُلُولِ الْمُلْكِ الْمُلُولِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللّهِ مِي يَعْمَلُونَ وَالْمَالُولِ اللّهُ مُلِكِ اللّهُ مُلْكُونَ وَالْمُلْكِ الْمُلْكِ اللّهُ مُلْكُونَ وَالْمُلْكِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

بادشاه إذَا دَخَلُوا قَرُيةً جب واخل موت بين سي ستى مين أفسَدُوها اس كو بربادكردية بين وَجَعَلُوا أعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةُ اوركردية بين وبال كعرت واللوكون كوذليل وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اورايابى بيري كُ وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ اور مين بصح والى مول إلَيْهِمُ ان كى طرف بهَدِيَّةٍ تحفه فَسَطِرَةً لِيلَ و یکھنے والی ہوں سم یو جے المکو سکون کس چیز کے ساتھ لوٹ کرآتے ہیں تبضج ہوئے فَكُمَّا جَآءَ سُكَيْمِانَ لِيل جِس وقت آئے حضرت سليمان عليه السلام ك ياس قَالَ فرمايا سليمان عليه السلام في أ تُعِدُّونُن كياتم ميرى الدادكرت موبِمَالٍ مال كساته فَمَآ النِّن اللَّهُ لِين جو يَحْمَاللَّهُ عَلَى فَ مَحْمَلُود يا بِ خَيْرٌ مِّمَا السَّحُمُ بِهِرباس ع جوم كوديا بلُ انْتُم بهَدِيَّتِكُمُ تَفُرَ حُونَ بلكهاين بدياور تَحْفي يرخوش رجو إرجع إلَيْهم مم لوثوان كى طرف فَلَنَاتِيَنَّهُمْ لِينَ البِتهِ مَم ضرور لا تَين كان كياس بِجُنُود السِي شكر لاقِبَلَ لَهُمُ بِهَا نَهِين طاقت موكى النكوان كمقابِل مين وَلَننُحُو جَنَّهُمُ اورالبتهم ضرورنکال دیں گان کو مِنها البتی سے آذِلَة بعزت کر کے وَهم صَاغِرُونَ اوروه ذليل مول م قالَ فرمايا سليمان عليه السلام في يَايُهَا الْسَمَلُوا الدورباروالو أَيُسكُم يَسانِينِي كون تم مِن سے لائے گامبرے ياس بَعَرُشِهَا اللَّ كَتَحْتُ كُو قَبُلَ أَنُ يَّأْتُونِي مُسُلِمِيْنَ لِهِلِ السَّے كه وه آئيں میرے پاس مسلمان ہوکر قبال عِفویْت مِن الْجِنّ کہاایک بہت بڑے جن

نَ أَنَا الْمِنْكَ بِهِ مِن لا تا مول آپ کے پاس اس تخت کو قَبُلَ أَنْ تَقُومَ پہلے اس سے کہ آپ کھڑے ہوں مِن مَّقَامِکَ اپنی مجلس سے وَ اِنِّن عَلَيْهِ لَقَوِیٌ اس سے کہ آپ کھڑے ہوں مِن مَّقَامِکَ اپنی مجلس سے وَ اِنِّن عَلَيْهِ لَقَوِیٌ اَمِیْنَ اور بے شک میں اس پر توی ہوں امین ہوں۔

#### ربطآبات:

حضرت سلیمان علیدالسلام اور ملکه سبا کا قصه چلا آر با ہے که حضرت سلیمان علیه السلام نے مدید کے ذریعے خط بھیجا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا اورمسلمان ہو کر میرے پاس آجاؤ میں تمہارے سے سی اور چیز کا طالب تہیں ہوں صرف تمہارا اسلام مطلوب ہے۔ ملک سبانے خط پڑھ کر ہنگامی اجلاس طلب کیا اور کا بیندے گفتگو کی قائت يَّانَيْهَا الْمَلُوا كَهَا بِلْقِيس نے جوملک سباكي حكمران هي اے ميري جماعت والو! اے كابينه کے افراد! میرے یاس ایک خطآ یا ہے۔سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے خلاف سرکشی نہ کرنا اور مسلمان ہو کرمیرے پاس آ جاؤ آفتُونی ی فِي آمُرِي مجھے بتلاؤم پرے معالمے میں مَا كُنّتُ قَاطِعَةً اَمْرًا مِينَ بِين ہوں فطعی فیصلہ كرنے والى كسى معاملے ميں - ميں كوئى بات مطين بيں كرتى حَتْسى تَشْهَدُون يہاں تك كتم حاضر موللندا بني رائ دوكهميس كياكرنا جابيا دركياطر يقدا ختيار كرنا جابي فالوا نَسخسُ أُولُوا قُوَّةٍ كَهَا بِلْقِيس كَى كابينه كَافراد في م قوت والي بين وَّ أُولُوا بَأْسِ شَدِيْدِ اور سخت لرال لرنے والے ہیں۔ ہارے یاس فوج ہے، جوان ہیں ،اسلحہ ہے، لرائی ار نا ہم جانتے ہیں گویا کہ انہوں نے ان دو جملوں میں اس بات کا اشارہ دیا کہ ہمیں ان کے ساتھ لڑنا جا ہے لیکن لڑائی کے نتائج سے وہ واقف تھے۔ کیونکہ لڑائی آخرلزائی ہوتی ہے تھیل تونہیں ہوتا خدانخواستہ اگر جمیں شکست ہوگئی تو ملکہ کیے گی تمہارے کہنے پراٹری تھی

اس کے ساتھ یہ بھی کہا وَ الا مُسرُ اِلَیْکِ اور معاملہ تہارے سردے۔ آخری دائے تہاری ہے فائے طُوی مَاذَا تَا مُویُنَ پُس تم دی کھوکیا تھم کرتی ہو۔ پُس تم غور وَلکر کروجو تھم دوگی ہم اس پڑمل کریں گے۔ ملکہ کانی سجھ دارتھی سجھ گئی کہ یہ اُڑائی کے حق میں ہیں مگر ذمہ داری سے نیچنے کے لیے معاملہ میر سیر دکررہ ہیں قسالَتُ اِنَّ الْسُلُوکِ کَ اِذَا دَحَلُوا اَعَرْبَهُ اَفْسُدُو هَا کَہٰ گئی ہے شک بادشاہ جب کی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد کردیتے ہیں و بستی میں داخل ہوتے ہیں تو الے اور عالب لوگوں کو ذئیل۔ جس علاقے پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں کے طاقت ور عزت والے لوگوں کو ڈئیل۔ جس علاقے پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں کے طاقت ور عزت والے لوگوں کو ڈئیل۔ جس علاقے پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں کے طاقت ور عزت والے لوگوں کو آئیل کردیتے ہیں، قید کردیتے ہیں، جلا وطن کردیتے ہیں۔ اگریہ طاقتور ہیں تو کسی بھی وقت قدم اٹھا کے جی قضہ قائم کرنے کے لیے یہ سب پھی کرتے ہیں۔ انقلا ب روس :

روس میں جب انقلاب آیا اور سٹالن نے فیصلہ کیا کہ زمینوں کے مالک یہ قابض لوگ نہیں ہیں بلکہ حکومت مالک ہے تو جن لوگوں کے پاس جدی پشتی زمین چلی آربی تھی وہ کاشت کرتے تھے کھاتے پیتے تھا نہوں نے مزاحمت کی تین کروڑ آدمی کوئل کیا گیا پھر جا کر زمین پر قبضہ ہوا۔ اور تاریخ بتلاتی ہے کہ چین میں ڈیڑھ کروڑ آدمیوں کوئل کر کے حکومت چین نے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ تو روس اور چین میں انسانیت کے ساتھ یہ ملوک کیا گیا۔ اب سنا ہے کہ گور باجوف نے لوگوں کو پچھ تھوڑی ہی آزادی وی ہے۔ واللہ ملوک کیا گیا۔ اب سنا ہے کہ گور باجوف ضدر بنا تو اخبارات میں فاطمہ نا می ایک عورت کا بیان شائع ہوا تھا کہ گور باجوف میر ابھائی ہے اور ہمارے والد کانام اکبر علی ہوا ور میں ہوا تھا کہ گور باجوف میر ابھائی ہے اور ہمارے والد کانام اکبر علی ہوا ور میں ہور کی انسان ہیں۔ ہم بچین میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے یہ ادھر چلا گیا اور میں ہم ترکی انسان ہیں۔ ہم بچین میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے یہ ادھر چلا گیا اور میں

ادھرآ گئی۔اگریہ بات سیجے ہے تو پھر قوی بات یہ ہے کہ ان کے آباؤ اجداد مسلمان تصاور آیاؤاجداد کا کچھنہ کچھاٹر تو ہوتا ہے اس کے اثر کی دجہ سے اس نے پچھآزادی دی ہے۔ اب وہاں پہلے والی خی نہیں ہے۔ پہلے تو بختی کا بیام تھا کہ ایک کا شتکارسارا دن محنت کرتا مز دوری کرتا قصل تیار ہوجاتی تووہ اس ہے چکھ بھی نہیں سکتا تھا مثلاً مولیاں تیار ہو گئیں تووہ ا کے مولی بھی نہیں کھا سکتا تھا جب تک اس علاقے کے افسر مجازے اجازت نہیں لیتا تھا۔ تو کہنے لگی کہ بادشاہ جب سی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے باعزت لوگوں کوذلیل کردیتے ہیں و تکذالک یَفْعَلُونَ اورالیا ہی بیکریں گے اور ہارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بچادیں گے للہذا میں لڑائی کے حق میں نہیں ہوں اور میں جا ہتی ہوں وَ إِنِّسِي مُسرُسِسَلَةٌ إِلَيْهِمُ بِهَدِيَّةٍ اور بِشك مِن بَصِحِةِ والى مول ان كى طرف تحفه فَنظِرَةٌ مِيمَ يَرُجعُ الْمُرْسَلُونَ لِي وَيَصِيهِ وإلى مول لِي سَ حِيرِ كَماته لوث كُراَتِ ہیں بھیجے ہوئے۔ ہمارے قاصد کیا جواب لے کرآتے ہیں۔ آخرکو کی نہ کو کی توجواب ان کو

# بلقیس کے قاصد سلیمان علیہ السلام کے دربار میں:

یہاں تغییروں میں بہت کچھ لکھا ہے کہ اس نے تخفے میں بڑے غلام ، لونڈیاں ،
سونے چاندی کی اینٹیں ، ہیرے موتی ، جواہرات ، کستوری ، عنر ، زعفران اور ریشی کپڑے
بھیجے اور یہ کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ آخر ملکتھی اپنی حیثیت کے مطابق اس نے تخفے بھیجنے
تھے۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا قافلہ بھیجا یہ تحاکف و کے کر۔ اب یہ سبا ہے ومشق ک
طرف چلے۔ اس زمانے میں یہ ایک مہننے کا سفر تھا با کیسویں یارے میں اس کا ذکر ہے۔
جب وہاں پہنچ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی خاطر تو اضع کی اس لیے کہ مہمان کی

عزت واحترام ایمان کا حصد ہے۔ صدیث یاک میں آتا ہے مَنْ کَانَ مِنْ کُمْ يُوْمِنُ بِ اللَّهِ وَالْيَهُومِ الْأَخِرِ فَلَيْكُومُ صَيْفَهُ ''جِوْخُصْتُم بين \_ الله تعالى يراوراً خرت ير ایمان رکھتا ہے ہی جا ہے کہوہ مہمان کی عزت کرے جائے زئے یوم و کیلة خاص قسم کا كاناايك دن ہے وَالسَضِيافَةُ ثَلْتَهُ أَيَّامِ اورعام مهماني تين دن ہے۔ 'اس ميس مهمان کو ہدایت ہے کہ اچھے کھانے و مکھ کروہاں ڈیرے نہ ڈال لے۔ بہر حال پیغیبر سے بڑھ کر با اخلاق کون ہوسکتا ہے اور کس کوتوی ایمان حاصل ہوگا۔خوب ان کی خاطر تو اضع کی قافلے كاميرنے سامان كى فہرست پيش كى فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ بس جب آيا بلقيس كا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور تمام تحفے تحا ئف پیش کردیئے تو قیال فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اَ تُسمِدُونَنِ بِمَالِ کیاتم میری امدادکرتے ہو مال کے ساتھ۔ یہ مال بين كرتم مجهم موب كرنا عالية مو فَمَا النِّ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا النَّكُمُ لِي وه جيز جو رب نے مجھے دی ہے بہتر ہے اس سے جورب نے تہمیں دی ہے۔ تم سونے جاندی کی اینٹیں اور ہیرے موتی ، کستوری عنبر ، زعفران کود کھے کر بہت خوش ہورب تعالی نے مجھے مال كے ساتھ ساتھ جنات ير، انسانوں ير، يرندوں يرحكومت كاحق ديا ب بلُ أنْتُم بهديَّتِكُمُ تَسفُسرَ حُسوُنَ بلكهُم اليخ تحفول اور مديول يرخوش رہوان كوواپس لے جاؤ ہميں ان كى ضرورت مہیں ہے۔ صرف میری مہیں کدان کے تحفے واپس بھیج بلک تفسیروں میں یہاں تک لکھاہے کہ جتنا کچھانہوں نے بھیجا تھا اس سے تین جارگنا مزیددے کران کو بھیجا تا کہان كومعلوم موجائے كه سياسباب دنيا مارے ياس ان سے زيادہ ہيں عمومالوگ تحفے رونہيں کرتے اور کرنے بھی نہیں جا ہمیں۔ آنخضرت ﷺ حتی الوسع کسی کاتھنہ رنہیں کرتے تھے عانے کا فرکا ہی ہوتا مگر یہاں محض تحفہ نہیں تھا بلکہ اس میں بچھ مقصد تھا کہتم ہمارے تحفوں بر

خوش ہوجاؤاورہم سے اسلام کامطالبہ نہ کرو۔اس کیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تنحا نف واپس کر دیئے کہتم تھنے وے کراسلام سے گریز کرنا جاہتے ہولہذا تھنے واپس لے جاؤاور مطالبہ بورا کروکہ سلمان ہوکرمبرے یاس آؤ اڑجے اِلَیْھِم واپس جاؤان ے پاس فَلَنَاتِيَنَهُمُ بِجُنُودٍ لَاقِبَلَ لَهُمْ بِهَا لِيس جَمْ صرورالا تي گان كے پاس ایسے شکر کنہیں طاقت ہوگی ان کوان کے مقالبلے کی وہ ان کا مقابلہ ہیں کرسکیں گے۔ پہلی بات توبیہ ہے مومنوں کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا ایمان بڑی قوت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انسان صحابی ایمانی قوت کے ساتھ جذبہ رکھنے والے پھر جنات کالشکر جن تو ایک ہی بہت بڑی بلاہے، پھر پرندوں کالشکر۔ان الشکروں کا مقابلہ کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے جاکران کو کہدو و لَنُنْحُو جَنَّهُمْ مِنْهَا آذِلَةٌ وَهُمُ صَاغِرُونَ اورجمان کو ضرور نکالیں گے اس بستی ہے،اس ملک ہے کمز ورا در عاجز کر کے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ ُ ظاہر بات ہے کہ گھر کے ما لک گھروں کوجیموڑ کرضرورت کی چیزیں اٹھا کراور باتی سب پچھ حیوژ کر بھا گیں تو اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی۔

تخت بلقيس:

تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کودھمکی دیے کرروانہ کردیا اور ابنی کا بینہ کے افراد سے قَالَ کہا بنائیھا الْمَلَوْ الے میر درباریو! کا بینہ کے افراد! اَیْٹ کُٹ یَاتیئی بِعَرُشِهَا قَبُلَ اَنْ یَاتُونِی مُسْلِمِیْنَ کون تم میں سے لائے گامیرے پاس اس کے تخت کو پہلے اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس مسلمان ہوکر۔ یہ ایک مہینے کا سفر تھا واپس گئے صورت حال سے گاہ کیا ملکہ نے اپنے درباری بلائے اور مسلمان ہوگی۔ اب وہ وفا داری کا ثبوت ویے کے لیے وہاں سے چلی۔ جب قریب آگئ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا

کہتم میں سے کون ہے جواس کا تخت لے کرآئے اس کے آئے سے پہلے ۔ تخت بہت بڑا الساس میں سونے چا ندی کا کام کیا ہوا تھا جواہرات بڑے ہوئے تھے قَالَ عِفُرِیُتْ مِنَ السَّجِنِ ۔ عفریت کامعنی ہے بڑا الد آور ۔ جنات میں سے ایک بڑے قد آور جن نے کہا اَنَّ الْتِیْکَ بِهِ قَبُلَ اَنْ تَقُومُ مِنْ مَّقَامِکَ حضرت میں اس کا تخت لاوک گا آپ کے اِس پہلے اس سے کہ آپ کھڑے ہوں اپنی مجلس سے ۔ شلا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وفتر میں میں آٹھ ہے جینچتے تھے اور بارہ ہے تشریف لے جاتے تھے ۔ یہ میں سمجھانے کے دفتر میں میں آٹھ ہے جینچتے تھے اور بارہ ہے تشریف لے جاتے تھے ۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہدر باہوں باتی ان کا وقت ہوگا جو ہوگا ۔ تو آپ کاس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں لیے کہدر باہوں باتی ان کا وقت ہوگا جو ہوگا ۔ تو آپ کاس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں لیت کہدر باہوں باتی ان کا وقت ہوگا جو ہوگا ۔ تو آپ کاس میں کوئی خیات تہیں ہوگا کوئی چز پرقوی ہوں ۔ وہ بڑا قد آ ور جن تھا اور امین بھی ہوں اس میں کوئی خیات تہیں ہوگا کوئی چز تخت کی اپنی جگہ سے ملے گنہیں ۔ باقی واقعہ آگے آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی



# قَالَ الَّذِي عِنْ وَ عِنْ عِلْمُرْضَ الْكِتْبِ

فَالَ الَّذِی کہاا سُخْص نے عِنْدَهٔ جُس کے پاس عِلْم مِّن الْکُتْ بِلَهِ مِیْن لا دِیّا ہوں آپ کو وہ تخت قَبُلَ اَن الْکِتْ عَلَم مُّنا کَا بِکَ اللّٰ الِیْکَ بِلِه مِیْن لا دِیّا ہوں آپ کو وہ تخت قَبُلَ اَن یَّ وَان یَکَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ الل

لِنَفْسِهِ پِس بِيشِك وه شكرا داكر تا ہے اپنی ذات کے لیے وَ مَنْ كَفَوَ اور جو شخص ناشکری کرتاہے فاِنَّ رَبّی پس بے شک میرارب غینی بے برواہ ہے کویٹم عزت والا ہے قال فرمایا سلیمان علیہ السلام نے مُنجِّدُوا لَهَا تبدیل کردواس عورت کے لیے عَرْشَهَا اس کا تخت نَنْظُرُ ہم و مکھتے ہیں اَتَهُتَدِی کیاوہ برایت یاتی ہے اُمْ تَکُونُ یا ہوتی ہے مِنَ اللَّذِیْنَ ان لوگوں میں سے کا يَهُ تَدُونَ جَوْبِين مَجْعَة فَلَمَّا جَآءَ تُ لِي حِس وقت وه آئى قِيل كها كيا أهاكذا عَرْشُكِ كَياايانى بتيراتخت قَالَتُ كَهَالَّهُ هُوَ كُويا كهيهوبى ب وَأُوتِيننَا الْعِلْمَ اوردية كَيْمَامُم مِنْ قَبْلِهَا اس سے يہلے وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ اور من الله الله و صَدَّها اورروكاس كو مَا كَانَتُ تَعُبُدُ ال جِيزِ فِي كَهِ جس ا كى وه عبادت كرتى تقى مِن دُون السُّهِ الله تعالى سے ينج ينج إنَّها كَانَتُ بِينَك وهُ فَى مِنْ قُوم كُفِرِينَ كافرتوم عِن قِيلَ لَهَاكِها كياس كو أُذُخُلِي الطَّرُّحَ واخل مِحْل مِين فَلَمَّا رَأَتُهُ كِين جس وقتُ ويكهااس نے اس محل كو حَسِبَتُهُ خيال كيااس كو لُجَّةً كراياني وَ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اورْتَكَى كى اس نے اپنی دونوں پٹرلیاں قَالَ فرمایا إِنَّهُ صَوْحٌ بِحِثِكُ مِيل ہے مُمَوَّدٌ مزین کیا گیا مِنْ قَوَادِیْرَ شیشوں سے قسالَتُ کہنے گی رَبّ اِیّی ظَلَمْتُ نه فسِی اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپی جان پر و آسکمٹ اور میں اسلام لائى مَسعَ سُسلَيْهُ مِن سليمان عليه السلام كرماته لِسلِّهِ التُدتعالى بِ

رَبِّ الْعللمِيْنَ جو بإلنے والا جمام جمانوں كا۔

حضرت سلیمان علیه السلام اور بلقیس کا دانعه چلا آرما ہے۔الله تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیه السلام کو بری شاہی عطافر مائی تھی ۔انسانوں ، جنوں اور پر ندوں پر ان کی حکومت تھی ۔ایک موقع پر انہوں نے حاضری لگائی تو ہدید کوغیر حاضر پایا۔اس کا نام تفسیروں میں بعقو رکھاہے۔فر مایا مجھے مد مدنظرنہیں آ رہا۔ بیٹفٹگو ہور ہی تھی کہ مد مدآ گیا۔ فرمایا تو کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں۔ ہدمد نے کہا کہ میں ملک سبا گیا تھا وہاں میں نے ایک عورت کو پایا کہ وہ حکمرانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرور سے کی ہر چیز عطافر مائی ہے مگروہ اور اس کی قوم سورج کی یوجا کرتی ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائیا کہ ہم غور کریں سے کیا تونے سے کہاہے یا جھوٹوں میں ہے ہے بیمیرا خط اس کو پہنچاؤ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ملکہ بلقیس نے کا بینہ کی رائے لینے کے بعد طے کیا ہم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی بڑے تھا تف بھیج کرعندیہ معلوم كرنا جا ہتى تھى \_حضرت سليمان عليه السلام نے اس كے تمام تحاكف واپس كر ديئے اور ساتھ ساتھ اس سے دیئے تھکنے اور جھیج دیئے اور ان کو بتا دیا کہ ہم مال کے طالب نہیں ہیں صرف تمہارے اسلام کے طالب ہیں،جس وقت وفدوا پس پہنچا توسمجھ گئی کہ بہتری اسلام قبول کرنے میں ہے۔ چنانچہ کا بینہ کے افراد سے کہا کہ کلمہ پڑھلو بہتریبی ہے۔ کلمہ پڑھ کر وہاں سے چل پڑے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان کے آنے سے پہلے مجھان کا تخت یہاں جاہے۔ایک بوے قدآ ورجن نے کہا کہ میں تہاری مجلس عے ختم ہونے سے پہلے مہلے لا کروے دیتا ہوں۔ جودفتری ٹائم تھا دو جار مھنے۔انسان صحابیوں میں سے ایک نے کہا جس کا نام آصف برخیا تھار حمد اللہ تعالی، کہ آپ نگاہ اٹھا کر

نے دیکھیں تو تخت تمہارے یاس پراہوگا۔اس کا ذکر ہے قال الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتْب كَمَاسِ مَخْصَ فِي حِس كَ يَاس كَتَاب كَاعْلَم تَعَايِرْ هَا لَكُمَا آوى تَعَا أَنَا الْتِيْكَ بِهِ میں لاکردوں گا آپ کووہ تخت قَبْلَ أَنْ يَوْتَدُ اللّٰهِ طَوْفُكَ يَهِاس عَ كَالوثْ آپ کی طرف آپ کی نگاہ۔ یعنی چیٹم زدن میں تخت لا کردے دوں گا۔ بیرکرامت ہے اور ولی کی کرامت برحق ہے اور نبی کامعجز ہ بھی برحق ہے۔ ولی کی کرامت پیغیبر کی اتباع کی وجہ سے ہوتی ہے فیکما راہ مستقرا عندہ جب دیکھاسلیمان علیہالسلام نے اس تخت كوركها موااين ياس -ان كسامن كامواتها قال فرماياحفرت سليمان عليه السلام نے هلذا مِن فَضُل رَبّي بيمير ارب كالفل وكرم بكرا تنابر اتخت جس مين سونا جاندي ہیرے موتی وغیرہ جڑے ہوئے تھے ایک مہینے کی مسافت سے میں آنا فا نالے آیا ہوں یہ میرے رب کا بھٹل وکرم ہے۔اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بھجز ہ کی طرح کرامت بھی فی الحقیقت الله تعالی کافعل ہوتا ہے جوولی کے ہاتھ پرخلاف معمول اور خارق عادت کے طور برِ ظاہر کیا جاتا ہے۔ پس جس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سورج ایک لمحہ میں ہزاروں میل کی مسانت طے کرلیتا ہے اس کے لیے کیامشکل تھا کہ وہ تخت بلقیس کو بلکہ جھیکنے میں ملک سباہےشام پہنچادے۔

اسم اعظم کی برکت ؛

علامہ جلال الدین تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں کہ جہل وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آصف برخیا نے اس وقت اسم اعظم سے دعاکی کہ یا اللہ وہ تخت لا دے۔ چنانچہ وہ خداکی قدرت سے زمین کے نیچ سے چلتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرمی کے پاس آنکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آصف کا لانا یعنی ان کا سلیمان علیہ السلام کی کرمی کے پاس آنکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آصف کا لانا یعنی ان کا

لانے کی نسبت این طرف کرنا بایں معنی تھا کہ انہوں نے اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔اس کرامت کے اظہار میں آصف " کاصرف بیکام تھا کہ اس نے اللہ تعالی ہے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ۔ رہا تخت کو حقیقتاً سامنے لا کرر کھنا تو بیصرف الله تعالى كاكام تقااوراس كوحفرت سليمان عليه السلام يول تعبير فرمات يبي هلذًا مِنْ فَضُل رَبِّی بیمیرے پروردگار کافضل وکرم ہے لِیَبْلُونِی تاکیاللہ تعالی میراامتخان لے ء أَشْكُو أَمُ أَكُفُو كَيامِي شكراداكرتابول يامِي ناشكرى كرتابول ورب تعالى كوتوبر چيز كا علم نے بیامتخان بندوں کے سامنے حقیقت واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے وَ مَنْ شَكَرُ اورجس مخص نے اللہ تعالی کاشکراوا کیا فیائے ایشکر النفسه پس پختہ بات ہوہ شكراداكرتا ہے اپنی ذات کے لیے كه اس كانواب اوراجراس كو ملے گا وَمَعَنُ كَفَوَ اورجس نے ناشکری کی تواس سے خدا کا کھے ہیں بھڑے گا فاِنَّ رَبِّی غَنِی کَرِیْم پس بے شک میرا پروردگار بے پرواہ ہے عزت والا ہے۔وہ ہمارے شکر کامختاج نہیں ہے وہ ہروفت قابل تعریف ہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ایک ایک ذرہ آسانوں کا ایک ایک ذرہ زمینوں کااس کی تبیج بیان کرر ہاہے۔ریت کا ایک ایک ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ اس کی تعريف كررباب قَالَ فرمايا نَكِّوُوا لَهَا عَرُشَهَا ال كَتْحُنت كوبدل دواس كاحليه اور شكل بگار دو هير موتى نكال دو مَنْظُرُ أَتَهُتَدِي جم د يكھتے بين كياوه اينے تخت كو يجيان سكتى ہے أَمُ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهُتَدُونَ بِإِمُوتَى هِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال حقیقت کو \_اس تخت میں انہوں نے بڑا تغیر کیا۔ یہاں کی چیز نکال کروہاں لگا دی وہاں ک یہاں لگادی۔ کچھ چیزیں ویسے نکال دیں لیکن وہ بڑی مجھدارتھی۔

# ملكه بلقیس سلیمان علیه السلام کے دربار میں:

فَلَمَّا جَآءَ ثُ يُس جب آئى ملكم بنقيس اين عمل سيت قِيل كها كيا أهاكذا عَرُشُكِ كيااييا ہى ہے تيراتخت -ہم نے ساہے تيراتخت بہت براہے كياوہ اييا ہى ہے جیے یہ ہے قالت کہنے لگی گانگ او او او ایک میدوہی ہے۔ بیمیر اتحنت ہی تو ہاس میں تهورُ ابهت تغير مواب ليكن بوي وَ أُونِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اورديا كيا معين علم اس سے پہلے کہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ بوے برے مجزے ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو ہر چیز پرحکومت عطا فر مائی ہے جمیں آپ کے کمالات کاعلم وفد کے ذریعے ہوگیا تها وَ كُنَّا مُسُلِمِينَ اور عظم مملمان - مم وبال مع مسلمان مو كے جلے ہيں - الله تعالى فرمات بي وَ صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعُبُدُ مِنْ دُون اللهِ اورروكا تقااس كورب تعالى ك عبادت كرنے سے اس چيز نے جس كى وہ عبادت كرتى تھى الله تعالىٰ سے نيچے نيچے سورج كعبادت كرتى تقى إنَّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْم كَفِرِيْنَ فِي شَكَوه كَافْرَقُوم كَا اللَّه فَرَحْي اس ليےوہ غيراللّٰد كى عبادت ميں گلى ہوئى تھى ورنہوہ تمجھدارتھى \_حضرت سليمان عليه السلام نے جس محل میں اس کو ظهر انا تھا اس کے حن میں شعشے ایسے انداز سے جڑائے کہ خیال گزرتا تھا کہ یہ گہرا یانی ہے۔ بلقیس باوجود سمجھ دار ہونے کے نہ سمجھ کی کہ پیشیشے کا فرش بنا ہوا ہے جب وہاں سے گزرنے لگی تواین پیڈلیاں ننگی کرلیں کہ میری شلوار نہ بھیگ جائے قینے آ لَهَا أَدُخُلِي الطَّرُحَ اس كوكها كيا واخل موجاكل من فَلَمَّا رَأَتُهُ بس جس وقت اس في و يكها المحل كو حسِبَتْهُ لُجَّةً خيال كيا اس كو كهراياني و تحشفت عَنْ سَاقَيْهَا اورْنَكَي كيس اس في دونول يندليال قال فرمايا سليمان عليه السلام في إنَّهُ صَوْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَادِيُوَ بِحُمْك مِحْل مِزين كيا كيا سيشول سے - يشف كامل بيانى نہيں ہے۔

#### سوال :

ابسوال بیہ ہے کہ ایسا کرنے میں کیا حکمت تھی۔ تفییروں میں بیہ جی لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کے ساتھ تکا ح کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہوں کی پنڈلیوں پر بال ہوں وہ خطر ناک ہوتی ہے۔ تھی ہے۔ ہیں کہ جس عورت کی پنڈلیوں پر بال ہوں وہ خطر ناک ہوتی ہے۔ حقیقت رب تعالیٰ ہی جانے ہیں۔ بہر حال انہوں نے بیہ حکمت عملی اختیار کی تاکہ اس کی پنڈلیوں کور کھے لیس لیکن بیہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جس کو اختیار کی تاکہ اس کی عقل کی خامی کو واضح امام رازی وغیرہ نے بیان فر مایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی عقل کی خامی کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ باوجو دسمجھ ہونے کے عقل پر پر دہ پڑا ہوا ہے۔ شخصے کو پانی سمجھ لیا ہے ایسے ہی سورج کی چک د کھے کراس کو اللہ بھی ہیٹھی ہے۔ جس وقت سورج چڑ ھتا وہ قوم ہاتھ ایسے ہی سورج کی چک د کھے کراس کو اللہ بھی ہیٹھی ہے۔ جس وقت سورج چڑ ھتا وہ قوم ہاتھ این دھرکرسورج کے سامنے کھڑ ہے ہوجاتے تھے۔

# غیراللہ کے پیجاری:

آج بھی چا ند ،سورج اور ستاروں کی پوجا کرنے والی قو میں ونیا میں موجود ہیں۔
چا ندسورج تو در کنار درختوں کی پوجا کرنے والے ،سانپوں ، کچھوؤں کی پوجا کرنے والے ،سانپوں ، کچھوؤں کی پوجا کرنے والے بھی ہند وستان میں موجود ہیں ۔ بلکہ ہندوؤں میں ایک قوم ہے وام مارگ ،اب بھی ہند وستان میں کافی تعداد میں موجود ہیں۔وہ شرم گاہ کی پوجا کرتے ہیں۔مردعورتیں بالکل نظے ہوکرایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوجاتے ہیں ہاتھ باندھ کر۔مردعورتوں کی شرم گاہوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں گاہوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں گاہوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہید دنیا کی جڑاور شبع ہے۔ جبعل پر پردہ پڑ جائے تو پھر یہی پجھ ہوتا ہے۔اللہ تعالی کے بید اور شبع ہے۔ جبعل پر پردہ پڑ جائے تو پھر یہی پجھ ہوتا ہے۔اللہ تعالی عمل نام مائے تو آدمی بہت بچھ ہجھ سکتا ہے۔تو جب اس نے پنڈلیاں نگی کیس تو عقل سلیم عطا فرمائے تو آدمی بہت بچھ ہجھ سکتا ہے۔تو جب اس نے پنڈلیاں نگی کیس تو عقل سلیم عطا فرمائے تو آدمی بہت بچھ ہجھ سکتا ہے۔تو جب اس نے پنڈلیاں نگی کیس تو

سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ یہ ایک کل ہے جس میں شخشے جڑے ہوئے ہیں یہ پانی نہیں ہے قالَتُ کہنے گئی رَبِّ اِنِّسی ظَلَمْتُ نَفْسِیُ اے میرے پروردگار! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اب تک نفر شرک میں مبتلارہی اور حقیقت کونہیں سمجھ سکی ۔ جس طرح یہاں نہیں سمجھ سکی وہاں بھی نہیں سمجھ سکی وہاں بھی نہیں سمجھ سکی و اسلام کے ماتھ مسلین من پلا ورجی ہوں جو پالنے والا ہے اسلام لائی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ، مسلمان ہو چکی ہوں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ اب رب تعالی کے سامنے جھکنا ہے سورج کی پوجانہیں کرنی نہ کی اور میں جیزی پوجانہیں کرنی نہ کی اور جیزی پوجانہیں کرنی ہے۔



وكقن آنسكنا إلى شكؤد آخاه فرصلكا آن اعبك والله قاذاهم فريقن يختص فوق فال يقوم لورتئت في لون بالسيت في قبل في يفض في فولا شكان في المستنفظ و في الله يعتبي في الله المنافق في ال

وَلَقَدُ اَرُسَلُنَ اورالِبَ تَحْقِق بِهِ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَوَرُوهُ بَنَ اللهُ عَنْ وَوَرُوهُ بَنَ لَكَ يَحَ فَالَ فَرَايَا صَالَحُ عَلَيْهِ السلامِ فَي يَخْتَ عِبُ وَنَ لَا فَي جَمَّلُ فَي لَكَ يَحَ قَالَ فَرَايَا صَالَحُ عَلَيْهِ السلامِ فَي يَخْتَ عِبُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَسُتَ عَجُلُونَ كُولِ جَلَى كُولُ جَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَو رُولُونَ اللهُ اللهُ

جائے قالُوا کہنے لگے اِطَّیْرُنَا ہک جارے لیے بُراشگون ہے تہاری وجہ سے و بسمن معنک اوران کی وجہ سے جوآب کے ساتھ ہیں قال فرمایا طَنِوْ کُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَهارى تُحوست الله تعالى كيال ہے بَلْ أَنْتُمْ قَوُمٌ بِلَدِتُم الي قوم مو تُفْتَنُونَ جوفت مِن وال دى كئ ب وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ اور تَصَاسَ شهر مِن تِسْعَةُ رَهُطٍ نُوافراد يُنفُسِدُونَ فِي الْآرُض فسادي تَصْرَبِين مِن مِن وَلا يُصْلِحُونَ اوراصلاح نبيس كرتے تھے قَالُوا كَمْ لِكَ تَقَاسَمُوا باللَّهِ فَتَم كَاوَ الله كنامى لَنبيتناه البتهم رات كوحمله كري كصالح عليه السلام يرواه لله اوراس کے گھر والوں پر ثُمَّ لَنَقُولَنَ پھر ہم ضرور کہیں گے لِوَلِیّہ اس کے وارثوں كو مَا شَهدُنَا جم حَاضرتبين عَصْم مَهْلِكَ أهْلِهِ السَكَهُ عَصري افراد كي بالاكت كوفت وَإِنَّا لَمُصلِدِ قُونَ اوربِ شك البتهم سيح بين وَمَكُرُوا اورانهون نے تدبیر کی مَکُوًا تدبیر کرنا و مَکُونا مَکُونا مُکُوا اور ہم نے بھی تدبیر کی تدبیر کرنا و هُمُ لَا يَشُعُرُونَ اوروه شعور بيس ركت شع فَانْظُرُ لِس دَيْهُو كَيْفَ كَانَ كيب تَمَا عَاقِبَةُ مَكُوهِمُ ان كَي تدبيركا انجام أنَّا دَمَّونُهُمْ يِشكبم في ان كوبالك كرديا و قَوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ اوران كى سارى قوم كو فَتِلْكَ بُيُوتُهُمُ يس بيان كرهم بي خاوية خالى بسمًا ظلمُوا اس وجدس كمانهون في كيا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً بِشُك اس مِن نَثَانَى بِ لِمَقَوْم يَعْلَمُونَ اس قوم ك كي جوجانى ب وَأَنْ جَيْنَا الَّذِينَ اور نجات دى بم في ان لوكول كو المَنُواجِو

ايمان لائے و كَانُوا يَتَقُونَ اوروه تھ بجتے-

گزشتة تو مول كاحوال بيان كرنے كى وجه:

اللہ تبارک و تعالی نے آنے والی نسلوں کی اصلاح کے لیے پہلی تباہ شدہ نا فرمان قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ نافر مانی کی وجہ سے وہ دنیا میں کیسے تباہ ہو کیں۔ قبر حشر کا عذاب اور آخرت کا عذاب علیحدہ ہے لہٰذاتم ان نافر مانیوں سے نی جاؤ۔ حضرت نوح عشر کا عذاب اور آخرت کا عذاب علیحدہ ہے لہٰذاتم ان کا طرف پینیم رحضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے بعد قوم عاد تھی ۔ ان کی طرف پینیم رحضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ قوم صالح علیہ السلام کا واقعہ

عادقوم کے بعد شمود قوم تھی جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے ان کا علاقہ حجرتھا۔ بیعلاقہ اب سعود سیمیں ہے خیبر سے کافی دور ہے آج بھی بڑی بڑی چٹانوں میں بنے ہوئے مکانات وہاں موجود ہیں گران میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بری مخالفت کی پہاں تک کہ ان کو بمع اہل خانہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جس کا ذکر ابھی آئے گا۔ آخر دم تک وہ لوگ تفرشرک پر ڈٹے رہے۔ الله تعالى فرمات بين وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا اورالبت تحقيق بم فيرسول بناكر بهيجا إلى فَمُودَ آخیا خسم صلیت ممودتوم کی طرف ان سے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ بھائی اس لیے فر مایا کہ وہ بھی اس قوم کے ایک فرو تھے ورنہ رہے پنیمبر ہیں مومن ہیں قوم کا فر ہے۔ جیسے ہم یا کستان میں رہنے والوں کو کہیں برادران وطن ۔ برا دران وطن میں عیسائی ہیں ، ہندو ہسکھ ، پاری ، یہودی بھی ہیں وہ سب اس میں آجائیں سے۔البنتہ برادران ملت کہنے میں صرف مسلمان آئیں گے ہندؤ ہمکھ،عیسائی وغیرہ شامل نہیں ہوں سے۔اللہ تبارک وتعالیٰ کے يغيبر فيتعليم شروع كي قوم كوخطاب كيا أن اعُبُدُوا اللَّهَ بيكه عبادت كروالله تعالى كي اور

جِنْ بِهِي يَغْبِرتشريف لائع بين ال كايبلاسبق يبى ها يسقَوُم اعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ السبه غَيْرُهُ "المرمري قوم عبادت كروالله تعالى كى اس كے سواتمهارا كوئى النہيں ہے۔" مشكل كشا، حاجت روانبيل ہے، فريادرس، دهكير، حاكم مقنن نبيل ہے فياؤا هيم فَسرِينُقَنْ لِيل وہ دوفريق بن كئے بيغمبرك آنے كے بعد يَنْحَتَ عِسمُونَ آپس ميں الرنے جھٹڑنے لگ گئے۔ دوگروہوں سے مرادیہ ہے کہ ایک گروہ وہ جس نے پینیمبر کا کلمہ بڑھا اور دوسرا گروہ وہ جنہوں نے کلم نہیں پڑھا مخالف تھے۔اورطبعی بات ہے کہ جب نظریات اور عقا كدمختلف مول تو جھكر اموتا ہے ۔ پچھ تھوڑ سے سے لوگ حضرت صالح عليه السلام كے ساتھ بھی تھےان کا کا فروں مشرکوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا ادر عجیب بات پیھی کہ گھر کے ا فراد میں سے ایک بھائی نے کلمہ پڑھااور دوسرے نے نہیں پڑھا، باپ نے نہیں پڑھا بیٹے نے پڑھا۔حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کونا فر مانی پر کفر وشرک پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو کہنے گئے کہ جس عذاب کی آ ہے ہمیں دھمکی دیتے ہیں دیریس چیز کی ہے جلدی لاؤوہ عذاب ہم تو آپ کی بات مانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔اس کے متعلق اللہ تعالى كمعصوم يغبر حضرت صالح عليه السلام في قَالَ فرمايا ينقَوُم لِمَ تَسْتَعُجلُونَ بالسَّيْنَةِ العميري قوم كيول جلدى طلب كرت موبرائي، عذاب كيول ما نكت موقبل أ الْحَسَنَةِ بِعلائَى سے پہلے، راحت سے پہلے۔ رب تعالیٰ سے راحت رحمت مانگوتکلیف اورعذاب نه مانگو \_

اللدتعالى سے ہرحال میں بھلائی مانگنی جا ہے:

ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ کے ایک نوجوان صحابی تھے بڑے مستعد ، پھر تیلے کام بڑی تیزی تے ساتھ کرتے تھے۔ وہ چند دن آنخضرت ﷺ کونظر نہ

آئے۔آپ اللے نے فرمایا فلال جوان نظر تبیں آرہا کہاں ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم معلوم کر کے بتائیں گے اس کے گھر جا کرمعلوم ہوا کہ وہ بیار ہے اور بیاری کی وجہ سے بہت کمزور ہوگیا ہے ابوداؤ دشریف میں کانٹ فرخ کے لفظ آتے ہیں گویا کہ چڑیا کا بچہ ہے جس کے ابھی برنبیں اُگے۔ساتھیوں نے آکر بتلایا کہ حضرت! وہ اتنا بیار ہے کہ کروٹ نہیں بدل سکتا۔ آنخضرت علی اس کی تمارداری کے لیے تشریف کے گئے دیکھا تو وہ واقعی كمزور ہو چكا تھا۔ فر مايا سجان اللہ! تحقيے كيا ہوا ہے؟ كہنے لگا حضرت! ميں نے دعاكى ہے كەاپ بروردگار! جوہزا آپ نے مجھے مرنے كے بعددينى ہوہ مجھے دنيا ميں ہى دے دیں تا کہ مرنے کے بعد میری زندگی صاف سخری ہو۔ آپ ﷺ نے فر مایا سجان اللہ! تو ن الله تعالى سے تكليف ما تكى براحت ما تكنى جا ہے تكى هَلا فَلْتَ "آب نے اليى دعا كيون بيس كى رَبَّنَا النِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّادِ [سورة البقره]" اے مارے پروردگار! ہمیں دنیامیں بھی بھلائی عطافر مااورآخرت میں بھی بھلائی عطافر مااور بیجا ہمیں آگ کے عذاب ہے۔''

تو جب ان لوگوں نے اللہ تعالی کے پیغیر سے کہا کہ آپ جس عذاب کی دھمکی دیتے ہیں وہ لاتے کیوں نہیں تو اللہ تعالی کے پیغیر نے فر مایا اے میری قوم! کیوں جلدی مانگتے ہو برائی اور تکلیف بھلائی سے پہلے گؤ کلا تَسْتَغْفِرُ وُنَ اللّٰهَ کیوں نہیں معافی مانگتے ہو برائی اور تکلیف بھلائی سے پہلے گؤ کلا تَسْتَغْفِرُ وُنَ اللّٰهَ کیوں نہیں معافی مانگو الله تو حَمُونَ تا کہ اللہ تعالی سے معافی مانگو لَعَلَّمُ مُونَ حَمُونَ تا کہ تم پردم کیا جائے۔ قالموا لوگوں نے کہا اِطَیَّرُ فَا بِکَ اصل میں تھا تَطِیُّرُ فَا بِ وَ اور کہا اِطَیْرُ فَا بِکَ اصل میں تھا تَطِیْرُ فَا ۔ قاکوطاکیا اور پھر تا کا طامی ادعام کردیا۔ پہلے حق ساکن تھا تو ہمزہ وصلی لے آئے اِطَیْرُ فَا ہو گیاتَ طَیْرُ فَا ہو گیاتَ طَیْرُ فَا ہو گیاتَ کا اِللّٰہ کُوں کے لیے اور پھر تا کا طامی ہوتا ہے پرندے اڑانا۔ان لوگوں کا طریقہ بیتھا کہ جب کی کام کے لیے گیاتھ طیئو کام کے لیے

صبح سویرے گھر ہے نکلتے جو قریب درخت ہوتا اس پر پھر مارتے اس پر جو پرندے ہوتے اگروہ دائیں طرف اڑتے تو کہتے میرا کام ہوگیا اورا گر پرندے بدحواس ہوکر بائیں طرف اڑتے تو کہتے میرا کام ہوگیا اورا گر نیک فالی اور بدفالی حاصل کرتے سے بھی! پرندوں کے اڑنے کے ساتھ تبہارے کام کا کیا تعلق ہے۔ کوئی عقلی طور پریافتی طور پریافتی طور پرعارضی یاعادی طور پرکوئی تعلق ہے پرندوں کے اڑنے کا تیرے کام کے ساتھ۔ جب ان کو پھر مارو گے تو وہ بدحواس ہوکر یا دائیں اڑیں گے یا بائیں اڑیں گے۔ تو وہ پرندے اڑا تے تھے نیک فالی یا بدفالی حاصل کرنے کے لیے جیسے آج کل بھی بعض جا ہلوں میں ہیر بات ہے کہ کوابولا تو کہتے ہیں کہ مہمان آھے گا۔

- منگل بدهنه جاویس پیار جیتی بازی آویس ہار

کہ منگل اور بدھ کو پہاڑی سفر نہ کرو کیونکہ اگرتم کامیاب بھی ہوتو ناکام ہوکر آؤگے۔

حالانکہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ دنوں بیں نئے وست ہے نہ سعادت ہے۔ نے وست اور سعادت

ہمارے اعمال میں ہے۔ کہنے گئے ہم نے تہاری وجہ سے بدفالی حاصل کی ہے۔ وہ نحوست

ہمارے اعمال میں ہے۔ کہنے گئے ہم نے تہاری وجہ سے ، پیڈیبر کی خالفت کی وجہ سے

ہمارائی گئا کہ ذمہ داری حضرت صالح علیہ السلام پر ڈال دی اور ان کے مؤمن ساتھ یوں پر

کہ ان کی وجہ سے بارشیں نہیں ہور ہیں۔ کہنے گئے ہم نے بدفالی حاصل کی ہے بیک

آپ کی وجہ سے بارشیں نہیں ہور ہیں۔ کہنے گئے ہم نے بدفالی حاصل کی ہے بیک

قبارے کو جہنے و بسمن معک اور ان کی وجہ سے جوآب کے ساتھ ہیں قبال فرمایا

میں دیو ہے کہ عند اللّٰہ تہاری توست الله تعالیٰ کے ہاں ہے۔ الله تعالیٰ کی طرف سے ہو تہاری تو حید کی وجہ سے نہیں ، رسالت پر یقین

رکھنی وجہ سے نہیں ، آخرت کاعقیدہ مانے کی وجہ سے نہیں بَال اَنْتُمُ قَوْمٌ تُفُتَنُونَ بلکہ تم

الیی قوم ہوجو فتنے میں مبتلا کی گئی ہوتم اینے گناہ اورقصور کونہیں دیکھتے الثابهار بے ذیبے لكاتے مو و تحان فيسى الممدينية اور تفي جرشهر مي اس شهركانام جرتهاا وراس نسبت س سارے علاقے کو جرکتے تھے۔ تواس جرشہر میں تستعد کھط نوافراد سے یُفیدون فِي الْأَرْضِ فسادى إلى تصريمن مِن وَلا يُصلِحُونَ إوراصلاح تَهيس كرتے تھے۔ ينو غندے برمعاش تھے ان کے سردار کا نام قیدار بن تعلب تھا۔ قذار بھی لکھ دیتے ہیں۔ درمیانے قد کا گربہ چیشم تھا بلی جیسی آتکھوں والا بڑا شریر آ دی تھااس کے آنھ آ دی اور تھے۔ په نوغنژون کی ، بدمعاشوں کی جماعت تھی وہاں ایک بیوہ عورت تھی جس کا نام عنیز و بنت عنم تھا۔اس کی جوان لڑ کیاں تھیں اس کے پاس کافی تعداد میں بھیٹر بھریاں اور اونٹ تھے وہاں ایک یانی کا چشمہ تھا ان لوگوں کے مطالبے پر جو اللہ تعالی نے چٹان سے اوننی نکالی تھی حصر عصمالح عليه السلام ففرمايا هلفه مناقلة الله "يالله تعالى كاطرف عادمتى ہے۔''ایک دن چشمے سے یانی یہ ہے گی اور ایک دن تمہارے جانور۔ان لوگوں کے جانور کانی تھے۔عنیز وبی بی کے بھی کافی جانور تھے جب ان کی باری ہوتی تھی عنیز ہ کے کچھ جانور پیاہےرہ ماتے تھے۔اس نے قیدار بن تعلب کوکہا کہ میری جوان لڑ کیوں میں سے جس كا جا ہورشتہ لے لوگر صالح عليه السلام كى اذمنى كورائے سے ہٹاؤ۔ اس نے اينے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ کہنے لگے پہلے صالح علیہ السلام کواہل خانہ سمیت قتل کروپھر ا فٹنی کوختم کرنا ہے۔ دوسروں نے کہانہیں پہلے اوٹنی کو کا ٹو پھرصالح علیہ السلام کا کام کریں مے۔ تو فر مایا تھے شہر میں نوآ دی جوفساد مجاتے تھے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ النَّعْنَدُولِ نِهِ كَهِا تَسْمِينِ الْحَاوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ كَهِم رات کے وقت صالح علیہ السلام اور اس کے کھر والوں پر حملہ کرے ہلاک کردیں گے فسم

لَنَقُولَنَّ لِوَلِيَّه كِران كوارثول كركبيل على منا شهدُنَا مَهْلِكَ اَهْلِه جم حاضرتيس تصاس کے گھر کے افراد کی ہلاکت کے وقت وَ إِنَّا لَصَلْدِ قُوْنَ اور بِ شک ہم سے ہیں۔ الله تعالی فرماتے ہیں وَمَكُوا مَحُوا اورانہوں نے تدبیر كی تدبیر كرنا۔ حضرت صالح عليه السلام اوران كے تھروالوں كوشہيدكرنے كى وَّ مَكَوْنَا مَكُوّا اورجم نے بھى تدبيركى تدبيركرنا و هميم لايشعرون اوران كوشعور بهي نبيس تفا انبول في يبلح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹائلیں کا ٹیس تفسیرول میں آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے اونٹنی کی ٹاٹگیں کا ٹیس تو اونٹنی نے آسان کی طرف سراٹھایا اور برد بردائی ، آواز نکالی۔حضرت صالح علیہ السلام نے آوازسی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ویکھا تو اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں فیں قوم سے فر مایاد کیھو!رب تعالی نے تمہیں تین دن کی مہلت دی ہے تَمَّعُوا فِی دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام ذَلِكَ وَعُدٌ غَيْرٌ مَكُذُونٍ [جود: ٦٥] "فَاكده المُعَالُواتِيخُ هُرول میں تمین دن تک بیرابیا وعدہ ہے جوجھوٹانہیں ہوگامثلاً آج جمعرات کا دن ہے فر مایا آج کے دن تمہارے چہرے سیابی مائل ہوں سے کل بالکل سیاہ ہو جائیں گے برسول بالکل شکلیں بدل جا کیں گی اور چوتھے دن تباہ ہو جاؤ گے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو تین دن کی مہلت دى توبه كرليل محرجب انسان كا دل ساه موجائة وخير كى بات دل مين نبيس آتى -خدا كريكسى كادل كالانه مو ججراسودك بار عين احاديث كاندرآتام يَاقُونُ مِّنُ يَـوَاقِينـتِ الْحَنَّةِ "ترفرى شريف كى روايت بكر جنت كے موتول ميں سے مولى ے۔ 'بیدوودھے نیادہ سفید تھاسورج کی طرح اس کی چکتھی سَوَدَتُهُ خَطایَا بَنِی ادَمَ بن آدم كى خطاؤل نے اس كوكالاكر ديا ہے ۔" اور جامع الصغيركى روايت ميں ہے سَوَّ دَنْهُ خَطَايَا الْمُشُرِ كِيْنَ "مشركين كى خطاؤل نے اس كوكالاكر ديا ہے۔" ججراسود

خطاؤل سے کا لا ہوگیا ہے ہمارادل گنا ہوں سے کا لا کیوں نہیں ہوگا؟

#### گناه کی شخوست :

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تواس کی وجہ ہے ول پرایک سیاہ نکتہ پڑجا تا ہے۔ دوسرا گناہ کیا دوسرا نکتہ، تیسرا گناہ کیا تیسرا نکتہ پڑ گیا، بیرگناہ کرتا گیا کالے کتے پڑتے گئے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہوجا تا ہے دل برزنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس کی علامت میہ ہوتی ہے کہ نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور برائی کی طرف میلان ہوتا ے - پھر تین دن کے بعدان پرعذاب نازل ہوا۔ رجے اس کالفظ بھی آتا ہے زائرلہ آیا اور صیب حسه کالفظ بھی آتا ہے،آواز۔جرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی سی آوازنکانی وہ جہال جہال تصان کے کلیج پھٹ گئے اور زلز لے میں تباہ ہو گئے مجرم قوم کا ایک فر د بھی نہ بِيا فرمايا فَانْظُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكُوهِمُ لِي رَيْهُوكِيماتهاان كي تدبيركاانجام أنَّا دَمَّونُهُم وَ قَوْمَهُم أَجُمَعِينَ بِخِرْك بم في الكوبلاك كرديا وران كي ساري قوم كو فَتِلْكَ بُيُوتُهُم خَاوِيَةً پس بيان كُهر بين خالى ان مين بسن والاكوئى بيس به بما ظَلَمُوا اس وجه سے كمانہوں فظلم كيا إنَّ فِي ذلك لَائمة بشك اس ميں نشانى ہے لِمَقَوْم يَعْلَمُونَ اللَّهِم كَ لِي جوجانتى ب وَانْدَخِينَا الَّذِينَ امَنُوا اوربم نيات دى ان لوگول كوجوا يمان لائے وَ كَانُوا يَتَقُونَ اوروہ تَصِيحِيِّة شرك ، كفر ، خدا کی نافر مانی ہے۔



## و كُوْطًا إِذْ قَالَ

لِقَوْمِهِ اتَاتُوْنَ الْفَاحِشَة وَانْتُمُ تُبْكِرُونَ الْمَاتُونَ الْرِيجَالَ شَهُورًة مِنْ دُونِ النِسَاءِ بِلْ اَنْتُمُ قَوْمُ تَجْهَلُون ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُواۤ اَخْرِجُوا اللَّهُ طِينَ قَرْبَيْكُمْ اللَّهُ مُأْنَاسٌ يتطَهَرُون فَأَخِينَهُ وَآهُكَ إِلَّا امْرَاتَهُ قَدَّرُنْهَأُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ " ا في و امطريا عليه م مطر المنازين في الحدث يله وسَلَوْعَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى إِلَا يُحَدُّ أَمَّا يُشُرِكُونَ ٥ اكترى حكق التماوت والرئض وانزل لكثرقين التماء مآءً فَأَنْبُتُنَا بِم حَكَ إِنِي ذَاتَ بَعْجَ إِنَّ مَا كَانَ لَكُورُ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرُهَا ا عَ إِلَّهُ مَّكُمُ اللَّهِ بِلْ هُمْ قِوْمٌ يَيْعُدِ لُونَ فَامِّنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قرارًا وجعل خِلْهَا أَنْهُرًا وَجعل لَهَا رَوَاسِي وَجعل بَيْنَ الْبَخَرِيْنِ عَاجِزًا مُ إِلَّا مُعَمَّ اللَّهِ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَ وَلُوطًا اور بهيجابم نے لوط عليه السلام كورسول بناكر إذُ قَالَ جب فرمايا لوطعليه السلام في لِلقَوْمِ إِنِي قُوم كُو أَتَسَاتُ وُنَ الْفَاحِشَةَ كَيَاتُم كُرتَ مُوبِ حيائي وَانْتُمُ تُبُصِرُونَ اورتم م يَصِحْهِ اَثِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً ثم دوڑتے ہومردوں پرشہوت رانی کے لیے میٹ ڈون النیسی آء عورتوں کوچھوڑ کر بَلُ ٱنْتُمُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بَلَكُمْمْ قُوم بهوجابل فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهْ لِيَنْهِينِ

النقل

تقاجوابان كاقوم كا إلَّا أَنْ قَالُوْ آ مَريك كما انبول في أخوجُو ١٦ ال لُوطِ نكال دولوط عليدالسلام كمراني ويمن قرية حمر الناسق عد إنهم أناس بِ شك ياوك يُعَطَهُرُونَ سَمْ عِبْدَين فَانْجَيْنَهُ وَاهْلَةَ لِي بَمِ فِي نجات دی لوط علیہ السلام کواوران کے گھروالوں کو إلا امر آته سواتے ان کی بیوی ك قَدُرُنها مقدركرديا تهاجم في ال كيار عين العبرين كدوه يحي رہے والوں میں ہوگی و اَمُسطَونًا عَلَيْهِمُ مُطَوّا اور برسائی ہم نے ان پر ہارش فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ لِيس برى مولَى بارش ان لوكول كى جودرائ موسة تص قُلُ آب كهدري ألْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَامِ تَعْرِيفِينِ اللَّهِ عَلَى كَلِّهِ مِن وَسَلَّمُ اور سلام ہے علی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصطفی الله تعالی کان بندوں پرجن کواس . عَ اللَّهُ خَيْرٌ كيا الله تعالى بهتر ب أمَّا يُشُركُونَ ياوه جن كووه شريك كرتے ہيں أمَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآدُ ضَ كون ہے جس نے پيدا كيا آسانول کواورز مین کو وَ أَنْسِزَلَ لَسَكُمْ اورا تارااس في تمهارے ليے مِسنَ السَّمَاءِ مَاءً آسان كي طرف سے ياني فائبَتْنا به پس اگائے ہيں ہم نے اس كساته حَدَآئِقَ باغات ذَاتَ بَهُجَةِ بارونق مَا كَانَ لَكُمْ تمهاراكام بين ب أَنْ تُسنيتُوا شَجَوَهَا كُمُ الكاوباغات كورخت ءَ إلله مَّعَ الله كياالله تعالى كساتهكونى اوراله بسل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بلكه ياوك انحراف كرت بي أمَّنُ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا بعلاكون بصب في بنايا بزين كوقر اركاه و

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قیقی سجینیجے تھے۔ یہ عراق کے وارالخلافہ میں رہتے تھے۔اس وقت اس جگہ کا نام کوئی بروزن طوبیٰ تھا۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام بابل ہے۔اب میرچھوٹا ساقصبہ ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدبھی یہی رہتے تھے۔آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ہی نام ہے۔ پچھلوگوں نے ویسے ہی تا دیلیں کی ہیں اور تا دیلیں کس کس جگہ کریں گے؟ قر آن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے حدیث میں نام آزر ہے۔تو آزر کے ایک بیٹے ابراہیم عليه السلام تقے اور دوسرے بينے كانام حاران تھا، حوصوے والى اوط عليه السلام حاران ے بیٹے تھے۔اس علاقے میں صرف بیتین بزرگ حق پر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط عليه السلام اورحضرت ابراجيم عليه السلام كي الميه حضرت ساره عليها السلام -حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد تقریباً اسی سال قوم میں گزارے اور بری تکلیفیں برداشت کیں۔اس کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم آیا کہتم عراق سے شام کی طرف ہجرت کر جاء اور دمشق میں لوگوں کو تبلیغ کرو۔ راستے میں کسی جگہ برحضرت لوط عليه السلام كونبوت ملى اورتكم مواكبستى سدوم ميس جاكرلوگول كوبليغ كرو ـ سدوم برواشهر تفاييه دس میل میں بھیلا ہوا تھا آج کل اس کی جگہ بحرمیت ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و کُوطا اور یادکر ولوط علیہ السلام کا قصہ اور بھیجاہم نے لوط علیہ السلام کورسول بناکر اِذْ قَالَ لِقَوْمِةَ جَس وقت کہاانہوں نے اپی تو م کوہ قوم جس کی طرف ان کورسول بناکر بھیجا گیا جن کا مرکزی شہر سدوم تھا۔کیا کہا تو م کو؟ اَ تَساتُ وُنَ الْفَاحِشَةَ کیا ہم کرتے ہو بے حیائی وَ اَنْتُ مُ تُنْصِرُ وُنَ اور تم و کھتے بھی ہولیجی تم سیحت بھی ہولیجی ہم کھتے ہی ہولیجی تم سیحت بھی ہوکہ بیٹر اکام ہے پھر بھی اس کا ارتکاب کرتے ہو۔وہ بے حیائی کیا تھی؟ اَنِٹ کُمُ اللہ تَعَالَیُ کیا تھی؟ اَنِٹ کُمُ اللہ تَعَالَیٰ کیا تھی؟ اَنِٹ کُمُ اللہ تَعَالَیٰ کیا تھی؟ اَنِٹ کُمُ اللہ تَعَالَیٰ کیا تھی ہوروں کوچھوڑ کر۔اللہ تعالیٰ نے مرد بھی کرتے ہو کا ایک تا ہم فرمایا ہے کہ بیدا فرمائے ہیں اور عور تیں بھی اور نسل انسانی کو یا تی رکھنے کے لیے نکاح کا تھم فرمایا ہے کہ جا تر طریقے سے تم اپنی شہوت کو پورا کرولیکن وہ قوم اس سے ہے کر جم جنس بہتی میں مبتلا ہوگئ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہتم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔

بم جنس پرستی:

حدیث پاک میں آتا ہے اُقتٰکو الفاعِلَ وَالْمَفْعُولُ ''جومردآلیں میں ہے حیائی کریں دونوں کونل کر دو۔' اور حال یہ ہے کہ یورپ کے بعض ممالک میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ مردمرد سے نکاح کرسکتا ہے اور بعض علاقوں والے اس قانون کے پاس کرانے کے بیچھے لگے ہوئے ہیں۔ان بے حیاقو موں میں انسانیت فتم ہوگئ ہے اور کہتے ہیں کرانے میں جو کیا ہے ؟

فرمایا بَلُ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ بَلَدِيمٌ قوم ہوجائل۔ بِسجھ لوگ ہواللہ تعالیٰ نے شہوت رانی کے لیے دوسری جنس بنائی ہے عور تیں پیدا فرمائی ہیں گرتم ہے کام مردوں کے ساتھ کرتے ہو۔ اورسورة الشعراء آیت نمبر ۱۲۸ میں ۔ اِنِّی لِعَمَ لِحُمْ مِنَ الْقَالِیُنَ ساتھ کرتے ہو۔ اورسورة الشعراء آیت نمبر ۱۲۸ میں ۔ اِنِّی لِعَمَ لِحُمْ مِنَ الْقَالِیُنَ

" ہے شک میں تمہارے اس تعل سے نفرت کرتا ہوں۔ " قرآن یاک میں زنا اور لواطت دونوں کوخش کہا گیا ہے بلکہ لواطت زیا ہے بھی فتیج فعل ہے۔ پیضلا ف فطرت ہے۔ بیا تنابرا فغل ہے کہ سوائے بندروں کے کوئی دوسرا جانور بھی پسندنہیں کرتا۔ بندر کواسی وجہ ہے ذکیل جانوركها كياب فيما كانَ جَوَابَ قَوْمِهَ لِينْ بِين تَفاجواب وطعليه السلام كي قوم كا إِلَّا أَنْ قَالُوْآ كُمْرِيكِهُ لِهَالْهُول نِي أَخُر جُوْآ اللَّ لُوطِ مِنْ قَرْيَةِ كُمْ ثَكَالَ دولوطعليه السلام کے گھرانے کوا بی بستی ہے۔اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کوڈانے۔مجرموں کو نکالنا عاہیے یا نیکوں کو؟ مگر جب مجرم زیادہ ہوجا نیں تو نیکوں پر سختیاں ہوجاتی ہیں۔ کیوں نکالو؟ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنَطَهُّرُونَ بِشَك بِيلُوك بِين جوياك بنتے بين انداز كُفتگود يَكِمو! كه بنه یاک بنتے پھرتے ہیں۔ بھئ! یہ یاک بنتے نہیں پھرتے بلکہ وہ حقیقتایاک ہیں فسأنُجینه وَ أَهْلَهُ لِين بَم نِهِ الله وي الوط عليه السلام كواوران كره والون كو إلا المو أمَّة مراس کی بیوی کونجات نہیں ملی۔حضرت لوط علیہ السلام بیوی پیچھے سے تونہیں لائے تھے اسی قوم میں شادی ہوئی مگر وہ اسلام نہیں لائی ۔اس وقت مسلمان کا نکاح کا فر کے ساتھ جائز تھا بلکہ آنخضرت ﷺ کی بعثت ہے سولہ سال بعد تک کا فروں کے ساتھ نکاح جائز رہا ہے۔ آنخضرت ﷺ کی تین بیٹیاں پہلے کا فرول کے نکاح میں تھیں ۔حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا،حضرت ام کلثوم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا ابولہب کے بیٹوں عتبہا ورعتیبہ کے نکاح میں تھیں اور حضرت زینب ابوالعاص بن رہیج کے نکاح میں تھیں ۔حضرت ابو بکرﷺ کے نکاح میں ایک عورت تھی اس سے ایک لڑ کا پیدا ہوا جس کی وجہ سے ان کی کنیت ام بکریڑی اور حضریت صدیق اکبر ﷺ ابوبکر کہلائے۔حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے بری کوشش کی مگر وہ مسلمان نہیں ہوئی کہتی تھی رب مجھے اسلام سے بچائے۔ جب دوسرے یارے کی بیآیات نازل

موسی و کلا تنکی کو المفشر گات حتی یوفین "اور مشرک عورتول سے نکاح نہ کر یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں و کلامۃ مُوفینة خیر مِن مُشرِ کَةِ اور البت مومن لوٹ کی بہتر ہے مشرک عورت سے و کسو انحے جَبَتُ کُے مُ چاہوہ تم کو کتنی اچھی معلوم ہوو کلا تُنکی کھوا المُشرِ کِیْنَ حَتّی یُوفینوا اور نہ نکاح کروسلمان عورتوں کا مشرکول کے ساتھ و کے بعد و کیو تعین مَشور کے اور البت مومن غلام بہتر ہے مشرک سے وکو انکھ جَبَدُ مُ چاہوہ تمہیں اچھا معلوم ہو۔"اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد مشرکول سے نکاح منبوخ ہوگیا۔

## رشته کرنے میں احتیاط کرنی جاہیے:

یادر کھنا! رشتہ کرتے وقت پہلے عقیدہ دیکھو! بچہ بچی مشرک تو نہیں کا فرتو نہیں تا کہ اولا د کا ایمان خراب نہ ہو۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ ہم شکل دیکھتے ہیں ، کوٹھیاں کا ریں دیکھتے ہیں ، مال دیکھتے ہیں ، دنیاوی تعلیم دیکھتے ہیں ، عقیدے کی طرف زگاہ کرنے والے لوگ یہت کم ہیں ۔ آخرے کی فکر کرود نیا تو گزرہی جائے گی۔

حضرت ابوالدرداء مشہور صحابی ہیں ان کی لڑکی جوان ہوگئی رشتہ داروں نے رشتہ تلاش کیا اور کہا حضرت آپ لڑکی فلاں جگہ دے دیں ۔ فر مایا میں لڑکی وہاں نہیں دول گا۔
رشتہ داروں نے کہا حضرت کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا لڑکے کی شکل اچھی نہیں بیکا رہے؟ فر مایا نہیں شکل عقل اچھی ہے پڑھا لکھا دین دار پر ہیزگار ہے سارا گھر انہ دین دار ہے مگران مجسیں شکل عقل اچھی ہے پڑھا لکھا دین دار پر ہیزگار ہے سارا گھر انہ دین دار ہے مگران میں میں لونڈیاں کام کرتی ہیں میری بٹی کوساس کی خدمت کا موقع میسر نہیں ہوگا جس سے اس کی آخرت ماری جائے گی اس لیے میں بٹی وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہول ۔

ےاس کی آخرت کا کتنا فکر ہے؟ آج تو ایسے لوگ بھی ہیں جورشتہ کرتے وقت کہتے ہیں ہماری لڑکی

روٹی نہیں پکائے گی ، کپڑے نہیں دھوئے گی ، جھاڑونہیں پھیرے گی۔اس کوٹرے میں تیار روٹی ملنی چاہیے۔

یادر کھنا! اور عورتیں اس مسکلہ کواچھی طرح یادر کھیں۔ یہ جو گھر کے کام کاج ہیں مثلاً بچوں کو نہلانا، تیار کرنا، کپڑے دھونا، روٹی پکانا ادر کھلانا، جھاڑو بچیرنا، ان کا تواب نعلی نماز روزے سے زیادہ ہے۔ تو فر مایا ان کی بیوی کو نجات نہ ملی قدر کر نہا مِنَ الْعٰبِویْنَ مقدر کر دیا تھا ہم نے اس کے بارے میں کہوہ چیچے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو تھم تھا کہ آپ جلدی سے یہاں سے چلے جا کیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہم نے اس علاقے کو الٹا دینا ہے۔ وہ تشریف لے گئے اور یہ چیچے رہ گئی معذبین میں۔ اس قوم پر چارفتم کے عذاب آئے۔

اپنانجام کو پہنے گئے ورند دنیا میں مزید فتند فساد کا سبب بنتے جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نہر ۵٪ میں ہے فی قبط ع دَابِرُ الْقَوْم الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعلْمِیْنَ ''پس ظالموں کی جڑکا نے دی گئی اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔''پہلی بات اللہ تعالیٰ کی تعریف اور دوسری ہے کہ ہراہم کام کی ابتداء ہے پہلے وَسَلْمٌ عَلیٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفیٰ اور سلام ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پرجن کواس نے چناہے ۔ حمدوسلام کے بعد فرمایا عَ اللّه خَیْرٌ اَمَّا یُشُو کُونَ بھلا ہے قتال وَ کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو ہوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔
تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو ہوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔

# وحدا نيت بارى تعالى پر عقلى دلائل:

آگاللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلائل ہیں جن پرغور کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اُمّٹ خیلق السّمون و اُلاّدُ صَ وہ کون ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ آسان وزمین اور ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ دہر یوں کی قلیل تعداد کے علاوہ ہر فد ہب کوگ صرف اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں سورہ ذرمر آیت نمبر ۱۲ میں ہے السلّه خوالِق کُلِ هَنی ، "ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ "باقی سب مخلوق ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک ، ملائکہ سے لے کر جنات تعلیٰ ہی ہے۔ "باقی سب مخلوق ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک ، ملائکہ سے لے کر جنات تعلیٰ ہی ہے۔ "باقی سب مخلوق ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک ، ملائکہ سے لے کر جنات می ہوئے فرایا اچھا یہ تلاؤ ارض وساء کا خالق کون ہے؟ دوسری دلیل بیان کرتے ہوئے فرایا اچھا یہ تلاؤ کو اَنْدُنْ کَ کَھُم مِنَ السّماءِ مَاءً اورا تا را اس نے آسان کی طرف سے پانی ۔ تہمارے لیے بارش کون برسا تا ہے بارش برسانا بھی مخلوق کے بس میں طرف سے پانی ۔ تہمارے لیے بارش کون برسا تا ہے بارش برسانا بھی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ پھرخود ہی فرمایا بارش کے ذریعے باغات بارونق۔ صدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس اگلے ہیں ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات بارونق۔ صدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس اگلے ہیں ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات بارونق۔ صدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس اگلے ہیں ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات بارونق۔ صدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس جس اگلے ہیں ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات بارونق۔ صدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس

کے اردا گردد پواریا حجاز بوں کی باڑ ہو درنہ عام باغ کو بستان کہتے ہیں۔فر مایا مَا سَکانَ لَكُمُ أَنْ تُنْبِشُوا شَجَوَهَا تمهار \_بس كى بات نبيس بحكه باغات كورخول كواكا سکویہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشے ہیں۔فر مایا جب ان میں سے کوئی چیز بھی کسی كا ختيار مين نهيس ہے تو پھر بتلاؤ ءَ إلله مَّعَ اللَّهِ كيا الله تعالىٰ كے ساتھ كوئى دوسرامعبود ہے جس نے ان میں ہے کوئی کام کیا ہو؟ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ مجھی اللہ تعالی کی صفت میں دوسروں کوشریک کرتے ہواور بھی عبادت میں شريك كرتے ہو۔ايما كيول كرتے ہو؟ فرمايا حقيقت بيرے بَـلُ هُـمُ قَوْمٌ يَعُدِلُونَ بلكه بہلوگ انحراف کرتے ہیں حقائق سے اعراض کرتے ہیں اور یک بلون کامعنی دوسروں کو برابر کرنامھی ہے گویا کہ بیلوگ بڑے ظالم اور ناانصاف ہیں کہاتنی واضح دلیلوں کے باوجود الله نتعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو برابر کھہراتے ہیں۔ فر مایاز مین کی تخلیق کے بعد اَمَّنُ جَعَلَ اللارُ صَ قَسرَارًا بھلاكون ہے جس نے بناياز مين كوفرارگاه يعني همرنے كى جگه كس نے بنایا۔ندتواتی سخت ہے کہ اُ کھاڑی نہ جاسکے اور نہ اتنی نرم ہے کہ انسان اس میں هنس جائے وَّ جَعَلَ خِلْلُهَا أَنُهُوا اور بنا تيس اس زمين كورميان نهري الله تعالى في ايبانظام بنایا ہے کہ پہاڑوں ہر بارش ہوتی ہے اور دریاؤں ندیوں کی صورت میں میدانی علاقوں کو سیراب کرتی ہے و جعل کھا رواسی اورزمین پر بوجمل بہاڑر کودیئ تا کہ زمین و ولنے نہ یائے۔ زمین پر پہاڑاس نے ٹکائے ہیں وَ جَعَلَ بَیْنَ الْبَحُويُن حَاجزً ااور بنایا دو دریاؤں کے درمیان بردہ۔آٹ پیدا کر دی ہےجس کی وجہ سے میٹھا کڑوا یانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے ۔ بیتمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں تو بھلا بتاؤ ءَ اللَّهِ مَّعَ اللَّهِ كيااللُّدتعالي كساتھ دوسراكوئي اورالله ہے جوان ميں ہے كوئي كام كر

سے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوامعبود تو کوئی نہیں ہے بَلُ اَنْکُفَرُ هُمْ لَا یَعْلَمُونَ بلکہ ان کی اسکے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوامعبود تو کوئی نہیں ہے اکثریت نہیں جانتی۔ اکثر لوگ بے علم اور بے سمجھ ہیں جوان تمام دلائل کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطافر مائے۔



امَّنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْنِيفُ السَّوْءَ وَيَجْعَلُكُوْ خُلفَاءَ الْكَرْضِ عَ اللهُ مِّعَ اللهِ قِلْيُلًا مَّا تَذَكُرُونَ فَ امَّنُ يَهْدِيكُوْ فِي ظُلْمِتِ الْمَرِّ وَالْبَعُرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرَّبُعِ المَّنُ يَهْدِيكُونَ هُ اللهُ يَكُونُ وَخَمَتِهِ عَ اللهُ مِّعَ اللهِ تَعْلَى اللهُ عَمَّا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قُلُ هَا تُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَنْ يَرُزُونَكُونَ وَمُنْ السَّمَاءَ وَالْكَرْضِ عَ اللهُ مَعَ اللهِ قُلْ هَا تُولُ اللهُ وَمَنْ يَرُزُونَكُونَ الْعَلَيْبُ اللهُ اللهُ ومَا يَشْعُونُونَ ايّانَ يُبْعَثُونَ فِي السَّمُوتِ وَالْكَرْضِ عِلْمُهُمْ فِي الْدُخِرِ قَ اللهُ هُو مَا يَشْعُونُونَ ايّانَ يُبْعَثُونَ فِي السَّمُوتِ وَالْكُوفِ عِلْمُهُمْ فِي الْدُخِرِ قَ اللهُ هُو مَا يَشْعُونُونَ ايّانَ يُبْعَثُونَ فِي مِنْهَا سَبِلَ هُمْ عِلْمُهُمْ فِي الْدُخِرِ قَ اللهُ هُمُونَ اللهُ هُمُونَ فَيْ شَاتِي مِنْهَا سَبَلُ هُمُ

اَ مَّنُ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ بِعلاكون ہے وہ ذات جو قبول كرتى ہے مجبوراور بهر كى دعاكو إذا دَعَاهُ جب وہ اس سے دعاكرتا ہے وَ يَسكُشِفُ السُّوَءَ اور دوركرتا ہے تكليف كو وَيَسجُعَلُكُمُ اور بناتا ہے تہيں خُلفاءَ الاُرْضِ زمِن مِن مِين خليفه ءَ إلله مَّعَ الله كيا ہے كوئى دوسراالله الله تعالى كساتھ قَلِيُلاً مَّا تَسَدَّ حَوُونَ بَهِتَ مَم تَصِيحت حاصل كرتے ہو اَمَّنُ يَهُدِيُكُمْ فِي ظُلُمٰتِ الْبَسِةِ بِعلاكون ہے وہ ذات جورا بنمائى كرتى ہے تبہارى فَشكى كے اندهروں مِيں وَ مَنْ يُوسِلُ الرِّيْحَ اوركون ہے جو چلاتا وَالْبَحْدِ اورسمندر كے اندهروں مِيں وَ مَنْ يُوسِلُ الرِّيْحَ اوركون ہے جو چلاتا ہے ہواؤں كو بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِهِ جوز شِحْرى سَاتى بِين اس كى رحمت سے ہواؤں كو بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِه جوز شِحْرى سَاتى بِين اس كى رحمت سے ہواؤں كو بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِه جوز شِحْرى سَاتى بِين اس كى رحمت سے ہواؤں كو بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِه جوز شِحْرى سَاتى بِين اس كى رحمت سے ہواؤں كو بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِه جوز شِحْرى سَاتى بِين اس كى رحمت سے ہواؤں كو بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِه جوز شَحْرى سَاتى بِين اس كى رحمت سے ہواؤں كو بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِه جوز شَحْرى سَاتى بِين اس كى رحمت سے ہواؤں كو بُشَرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِه جوز شَحْرى سَاتى بِين اس كى رحمت سے

يهلي ءَ إلْه مَّعَ الله كياب كوئى دوسر االه الله تعالى كساته تعلى الله عمَّا يُشْهِ وحُونَ بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے جن کو بیاس کا شریک بناتے ہیں اُمَّنُ يَّبُدَءُ اللَّحَلَقَ بطلاكون ہے جوابتداء كرتا ہے بيدائش كى ثُمَّ يُعِيدُهُ كِرُوهُ الكُولُومُ الْحَكُمُ وَمَنُ يَّوُزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ اوركون بجورزق ويتا ہے جہيں آسان سے وَ الْأَرْضِ اورزمين سے ءَ اِللَّهِ مَان سے وَ اللَّهِ كيا اوركوكي الدب الله تعالى كساته قُلُ آپ كهدوي هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ لاوًا بِي وليل إنْ كُنتُمُ صَدِقِيْنَ الرَهُومَ عِي قُلُ آبِكِهُومِ لا يَعلَمُ مَن فِي السَّمُواتِ نَهِين جانة وه جوآسانول مين بين وَالْأَدُضِ اور جوز مين مين بين الْغَيْبَ غيبُ و إِلَّا اللَّهُ سوائِ اللَّهُ سوائِ اللَّهُ عَالِينَ اللَّهُ عَرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ اوروه شعور نبيس ركھتے كس دن ان كوكھ اكياجائے كابل الذرك عِلْمُهُم بلكرًك كيا بان كاعلم في الأخِرَةِ آخرت كيار عين بَلُ هُمُ فِي شَكِّ مِنْهَا بلكهوه شك مين بين قيامت كي بار عين بَلُ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ بلكهوه قامت سے اندھے ہیں۔

ا ثبات توحيد وتر ديد شرك :

اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرزور الفاظ میں تو حید کا اثبات کیا ہے اور شرک کا رد کیا ہے۔ یادر کھنا! تمام نیکیوں میں سب سے بردی نیکی تو حید ہے اور تمام گنا ہوں میں سب سے بردی نیکی تو حید ہے اور تمام گنا ہوں میں سب سے بردا گناہ شرک ہے۔ گذشتہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کے دلاک کا ذکر تھا کہ آسان زمین کس نے بنائے ، بارش کس نے نازل کی ہے، باغات کے درخت کس

نے اگائے ہیں زمین کوجائے قرار کس نے بنایا ہے، زمین میں پہاڑ کس نے بنائے ہیں، دو در یاؤل کے ہیں نور کر سکے؟ اور در یاؤل کے درمیان پردہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ہے جو بیکا م کر سکے؟ اور کوئی ذات نہیں ہے۔

الله تعالى فرماتے بين أحمن يُجيبُ المُضطر تعملاوه كون ذات بجوقبول كرتى ہے مجبوراور بے سى كى دعاكو إذا دَعَاهُ جب وہ اس سے دعاكر تا ہے۔انسان جب ظاہری اسباب سے ناامیداور مایوس ہوجاتا ہے تو پھروہ رب تعالی کے سامنے جھکتا اور پکارتا ہے جاہے وہ کا فرمشرک ہی کیوں نہ ہو۔ کا فرجب سمندر کا سفر کرتے تھے اور سمندر کی موجول میں تھنستے تھے تو اس وقت صرف رب تعالیٰ کو یکارتے تھے۔سورۃ العنکبوت آیت تَمْبر ٢٥ مِين ٢ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ " لِي جب بيسوار ہوتے ہيں کشتی پرتو پکارتے ہيں الله تعالیٰ کوخالص ۔''اس کی اطاعت کاعقيدہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں اس مقام پراے پروردگار! تیرے سوا کوئی نہیں بیا سکتا۔ تو فر مایا مضطر انتهائی ہے س اور بے بس ، لا جاری دعا کوکون قبول کرتا ہے جس وفت وہ اس کو پیارتا ب و يَكُشِفُ السُّوْءَ اوردوركرتاب الى فى تكليف كوتو بتلاؤ ما جن روا مشكل كشا، فريادرس، وسَتَكَيراوركون ٢٠٠ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ اور بناتا بِتهمين زمين مين خلیفہ۔تم اسیے بروں کے نائب ہوتم دنیا ہے چلے جاؤ گئے تو تمہاری اولا دتمہارا خلیفہ بنے گی ءَ إِلْمَةٌ مَّعَ اللَّهِ كَيااللّٰه تعالىٰ كے ساتھ كوئى اور حاجت روا مشكل كشاہے ،كوئى فريادرس ، رسكير ٢٠٠٠ كون ٢٠ مهين خليفه بنانے والا فَلِيُلا مَا مَذَكَّرُونَ بهت كم تم نفيحت حاصل كرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ كے سواكوئی دعاؤں كوقبول كرنے والانہيں ہے نہ كوئی تكليف دور كرنے والا ہے۔ سورة الانعام آيت نمبر كاميں ہے وَإِنْ يَسْمُسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ

كاشف لَه إلا هُوَ "(اعانان الجهي طرح س اور مجه) اوراكر پنجائ الله تعالى آپ کوکوئی تکلیف پس نہیں ہے اس کو دور کرنے والا سوائے اس کے ''اللہ تعالیٰ کے سوا سارى قلوق جمع موكر بھى اس كودور تېيى كرسكتى وَإِنْ يَسْمُسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلَّ شَكَى إِ قَلْدِيْلٌ "اورا كروه بهنيائي آپكوولى بھلائى پس وه برچيز يرقدرت ركھنےوالا ے۔''اورسورۃ اوس آیت تمبر ٤٠ امیں ہے وَإِنْ یُرِدُکَ بِخَیْرِ فَلا رَآدً لِفَصْلِهِ "اوراگراللہ تعالی ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کاپس کوئی نہیں رد کرسکتا اس کے فضل کو۔' نافع بھی وہی ہے اور ضار بھی وہی ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالى نِ آنخضرت الله جيسى ذات كرامى كوتكم ديا فُلُ لا أَمُلِكَ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلا ضَـرًا ''اے بینمبرآ یہ کہ دین ہیں مالک میں اینے نفس کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا اِلّا مَاشَآءَ الله مَرجوالله عِلْ الله عَمْر جوالله عِلْ الله عَمْر جوالله عَلْ الله الله عَمْر جوالله عَلْ الله عَمْر جوالله عَلْ الله عَمْر جوالله عَلْمُ الله عَمْر جوالله عَلْمُ الله عَمْر جوالله عَمْر الله عَمْ الله عَمْر عَمْر الله عَمْرُ الله عَمْر الل لارَ شَادًا "آپ كهدي مين تمهار عضرراور نفع كاما لكنبيس مول" جب آنخضرت ﷺ جیسی ذات گرامی کسی کے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے تو اور کسی کی کیا حیثیت ہے اور سورة الاعراف آيت نمبر ١٨٨ ميس ع وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُنُوتُ مِنَ الْخَيْس وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ "أوراكر مين غيب جانتا بوتا توزيا ده كرتا بهلائي سے اورنہ پہنچی مجھ پرکوئی برائی کوئی تکلیف۔'' مجھے پہلے سے علم ہوتا کہ اس شخص نے مجھ پراس طرح حمله كرنا ہے تومیں پہلے اپنا بچاؤ كرليتا۔ احد كے مقام پرآپ ﷺ اپنے دھيان ميں تھے كه عتبہ بن الی وقاص نے بیتر ماراجس ہے آپ اللہ کا مونث مبارک اور نیچے والا دانت شہید ہوگیا۔ سیلے سے اگرآب فلکوعلم ہوتاتو آپ فلادفاع نہ کرتے۔عبداللہ بن قمیہ کافرنے تلوار کاوار کیاجس نے آپ بھی کا خود کا ٹا آپ بھی کا چبرہ مبارک زخمی ہوا خون کا فوارہ پھوٹا

علم ہوتا تو پہلے سے دفاع نہ کرتے۔اگرآپ بھی کو پہلے سے علم ہوتا تو خیبر میں آپ بھی کو اورآپ بھی کے ساتھیوں کوز ہر دی جاتی اور کیا آپ بھی اس کو کھاتے۔

#### واقعه بيئر معونه:

ہجرت کا تیسرایا چوتھا سال تھا رعل ، ذکوان ،عصبی قبیلوں کے لوگ وفد کی شکل میں آپ کے پاس آئے مدینہ طیبہ میں اور کہنے لگے کہ ہماری برادریاں بہت سارے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں انہیں اسلام کی بڑی طلب ہے مگر اُن کواسلام سمجھانے والا کوئی نہیں ہے حضرت! آپ اینے سارے ساتھیوں کو بھیج دیں تبلیغ کے لیے۔آپ بھٹانے فر مایا کہ سارے تونہیں جاسکتے ان میں کوئی زراعت پیشہ ہیں کوئی تا جرپیشہ ہیں کسی نے جانورر کھے ہوئے ہیں ان کو حیارُہ ڈالناہے دورھ نکالناہے بیمیرے پاس اصحاب صفہ ہیں طالب علم ان کو لے جاؤ۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ستر آدمی ان کے ساتھ بھیج دیئے جس وقت ہوان کی بستیول کے قریب بہنچے تو ان کی بولیاں بدل گئیں ۔ان میں ایک کعب بن پر ید ﷺ کنگڑے صحابی تھےوہ کی غار میں حجیب گئے باقی سب کوانہوں نے دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا۔ آب کی دن مسجد میں پریشان رہے صحابہ کرام ،ففر ماتے ہیں کہ ہم نے آپ بھلکوا تنا تحملین بھی نہیں دیکھا جتنا بیئر معونہ کے داقعہ پردیکھا اگر آپ ﷺ کوعلم ہوتا کہ انہوں نے ایسے دغابازی کرنی ہے تو آپ عظان کے ساتھ ساتھیوں کو بھیجة ؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں أمَّنُ يَهْدِيْكُمُ بِعلاكون بجوتمهارى راجنمائى كرتاب فِي ظُلْمات الْبَرِّ خَشْلى ك اندهرول میں وَ الْبَحْو اور سمندر کے اندهرول میں۔ آسان برستارے سے بنائے بين جن كود مكه كرتم اين منزل تك ينتية مو وَبالنَّجُم هُمُ يَهُتَدُونَ [الخل:١٦]" اورستارو ل کے ذریعے بھی بیلوگ راہ پاتے ہیں۔' کون ہے جوتمہاری راہنمائی کرتا ہے خشکی کے

اندهرول میں اور سمندر کے اندھرول میں و مَنْ پُرسِلُ الريخ اوركون ہے جو چلاتا ہواؤل کو بُشُرًا ،بَیُن یَدی رَحُمَتِه جوخوشخری ساتی ہیں اس کی رحت سے پہلے۔ بارش سے پہلے تھنڈی تھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جس سے جھدارلوگ سمجھ جاتے ہیں کہاب رحت كى بارش موكى ءَ إلله مَّعَ اللهِ كيا الله تعالى كساته كوكى اوراله ب تعلى الله عَمَّا يُشُوكُونَ الله تعالى كي ذات بلند إن چيزوں سے جن كوية خدا كاشريك تفهرات بیں اَمَّانُ یَّبُدُءُ ١ الْحَلْقُ بِعلاكون ہے جوابتداء كرتاہے بيدائش كى ـ ابتداء مخلوق كو بيدا كرنے والاكون ہے أُمَّ يُعِيدُهُ بھروہ اس مخلوق كولوٹائے گا قيامت بريا ہوگى تمام انسان ،تمام جنات،حیواِنات ،حشرات الارض میدان محشر میں جمع ہوئے۔ بتلا وَبیدو بار ولوٹانے واللكون ب? وَمَنْ يُسَوِّرُ قُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالْآرُض اوركون بج جَهميس روزى دیتا ہے آسان اورزمین سے۔آسان کی طرف سے بارش برستی ہے بارش کے ساتھ فصلوں کاتعلق ہے سورج کی کرنیں فصلوں پر برمتی ہیں جاند کی جاند نی اورستاروں کی دھیمی روشنی کا بھی فصلوں کے ساتھ تعلق ہے اور ہوا کا بھی ۔ نؤتمہارے رزق کا سارا انظام کرنے والا كون ٢٠٠٠ ءَ إِلْكَ مَعَ اللَّهِ كياب كونى اور الدالله تعالى كے ساتھ قُلُ آپ كهدي هَاتُوا بُوهَانَكُمُ لا وَكُولُ اين وليل إنْ تُحنتُمُ صَدِقِيْنَ الرَّبُومُ سِيِّحِ ـ آمَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ سے کے کروَ مَن يَّرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضَ تَكَجَتَى چِزِي بيان ہوئی ہیں ان کے بنانے اور پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اللہ ہے تو اس پر دلیل لاؤ۔اتی واضح آیات کے بعد بھی کوئی مشرک ہے تو اس کے باس اس پر کوئی دیا ہیں

علم غیب خاصه خداوندی ہے:

صفت تخلیق کے بعدصفت علم کاذکرے قُلُ آپ فرمادیں لا یَعُلَمُ مَنْ فِسی السَّمواتِ وَالْأَرُضِ الْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ نَهِينِ جانة وه جوآسانون مين بين اورجوزمن میں ہیں غیب کواللہ تعالیٰ کے سوا۔ آسانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آسانوں میں مخلوق ہفر شتے اور زمین میں انسان ، جنات اور فرشتے وغیرہ کوئی مخلوق غیب کونہیں جانتی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ۔اللہ تعالیٰ نے پیٹمبروں کوغیب کی خبریں بتلائی میں غیب نہیں دیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۲۲ میں ہے ذلک مِن أنبَ آءِ الْعَیْب نُوْجِينُهِ إِلَيْكُ " يغِيب كي خبرول ميں ہے ہمآپ كي طرف وحي كرتے ہيں۔ بعض جامل فتم ك لوك أنباء الغيب اورعلم غيب مين فرق نهين جانة - چندغيب كى خبرين رب تعالی نے بتلائیں ہیں پھران کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ پینجبریں ہم نے آپ کو بتلائی سي \_ سوره بود آيت تمبر ٣٩ مي ع مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قُومُكَ مِنْ قَبُل هندًا "نهآب جانة تحاورنهآب كي قوم جانتي تهي است يهلي "العني جارب بتلاني ہے پہلے علم غیب خاصہ خداوندی ہے بیاللہ تعالیٰ کی صفت ہےاس میں اس کا کوئی شریک تہیں ہے اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

عباسیوں کا پہلا خلیفہ ابوجعفر منصور بڑا زیرک آدی تھا۔ تربین (۵۳) لا کھم بع میل کا حکمر اب تھا۔ عرب سے لے کر کاشغر تک ۔ اس کی خواب میں ملک الموت سے ملاقات ہوئی اور خواب میں کوئی پیغمبر یا فرشتہ نظر آئے تو وہ پیغمبر اور فرشتہ ہی ہوتا ہے۔ چونکہ انبیاء کرام بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں ۔ تو ان معصوموں کی شکل میں شیطان نہیں آسکتا۔ تو انہوں نے عزرائیل علیہ السلام سے بوچھا کہ خوش قتمتی سے آپ کے شیطان نہیں آسکتا۔ تو انہوں نے عزرائیل علیہ السلام سے بوچھا کہ خوش قتمتی سے آپ کے

ساتھ ملاقات ہوگئی ہے مجھے میہ بتلاؤ کہ میری زندگی کتنی باقی ہے؟ اس نے پنجہ کھڑا کر کے دکھا دیا بس! اور کچھنہیں کیا۔ صبح ہوئی تو خلیفہ نے تعبیر بتلانے والے بلائے اوران کوخواب سنایا تو کسی نے کہا کہ آپ کی زندگی کے یا نج ون رہ گئے ہیں کسی نے کہا یا نج مہینے رہ گئے ہیں کسی نے یانچے سال کہالیکن وہ مطمئن نہ ہوااور کہا نعمان بن ثابت کو بلاؤ۔ بیام ہےامام اعظم ابوحنیفه" کا۔امام صاحب کو بلایا گیاان کواپناخواب سنایا کهخواب میں میری ملاقات عزرائیل علیہ السلام ہے ہوئی تو میں نے ان سے اپنی زندگی کے متعلق سوال کیا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے تو انہوں نے مجھے اس طرح پنجہ کھڑا کر کے دکھایا ہے اس کی تعبیر بتلاؤ مسی نے جھے یانچ ون کی تعبیر بتلائی ہے، سی نے یانچ میننے کی سسی نے یانچ سال کی آپ بتلائيں۔امام اعظم ابوصنيف يُنفر مايا كَلذَبَ مُحلَّهُمْ سب في جموث بولا ہے،غلط كہا ہے۔ملک الموت نے بنجہ سامنے کر کے بیہ بتلایا ہے کہ موت ان یا نچے چیزوں میں ہے ہے جن کاعلم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان کے آخر میں ان یا کچ چیزوں کا ذکر بِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْتُ وَيَعْلَمُ مَافِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تُدُرِى نَفُسٌ مِهَايِّ أَرْضِ تَـمُوُثُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُمٌ نَحبِيُكِ " ' بِشك الله تعالى بى كے ماس ہے قيامت كاعلم اور اتارتا ہے وہ بارش اور جانتا ہے جو پچھ ہے رحموں میں اور نہیں جانتا کو ئی نفس کہ وہ کل کیا کمائے گااور نہیں جانتا کو ئی نفس كمكس سرزمين يروه مرے كابے شك الله تعالى عى سب كھ جانے والا اور خبرر كھنے والا ہے۔''بو غیب کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بیرچھوٹے مسائل نہیں ہیں بیرعقا کہ کے مسئلے ہیں عام لوگ ان مسائل کی پرواہ نہیں کرتے ۔فقہاء کراٹم جیسامحتاط طبقہ کوئی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آنخضرت عظم حاضروناظر ہیں تو وہ کا فرہے

اور جویہ کے کہ آپ کے اور جوز مین میں ہیں و مَا یَشْعُرُونَ اَیّانَ یُبُعَنُونَ اور وہ شعور جانے جوآسانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں و مَا یَشْعُرُونَ اَیّانَ یُبُعَنُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ س دن ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کے متعلق نہیں جانے کہ کہ آئے گی۔ آخضرت کی ۔ آخضرت کی وفات سے ایک مہینہ پہلے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت! قیامت میں کتناوقت رہ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ غیب ہو گا اللّٰهَ قیامت میں کتناوقت رہ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ غیب ہو گا اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کہ کہ آئی ہوں کہ کہ آئی ہوں کہ کہ آئی ہے جو ہے ہم تم سب جانے ہیں کہ مرنا ہے گرکی کو یہ معلوم نہیں کہ کہ مرنا ہے کس وقت مرنا ہے؟

#### ۔ آگاہ اپنی موت ہے کوئی بشرنہیں سامان سوبرس کابل کی خبرنہیں

بَسُلِ اذْرَکَ عِلْمُهُمْ فِی الْانِحِرَةِ بَلَدَهَک رَّرَ کیا ہے ان کاعلم آخرت کے بارے میں رہے بوے محقق تحقیق کرتے گئے آخرت کے بارے میں مگر رب تعالی نے کسی کو کی دلیل نہیں بتلائی بَلُ هُمْ فِی شَکِّ مِنْهَا بلکہ وہ قیامت کے بارے میں شک میں ہیں بَلُ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ بلکہ وہ قیامت کے بارے میں اندھے ہیں۔ قیامت کے میں ہیں بَلُ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ بلکہ وہ قیامت کے بارے میں اندھے ہیں۔ قیامت کے مارک میں اندھے ہیں۔ قیامت کے بارے میں اندھے ہیں۔ قیامت کے اللہ تعالی سے کو ایکھیں دے اور اندھے کی تو فیق عطافر مائے۔ آخرت کو جھے کی تو فیق عطافر مائے۔



وقال الذين كفرة واداكنا تُراكنا والآؤنا آيتا لَمُغْرَجُونَ ﴿ لَقُنْ وُعِدُنَاهِانَا نَعَنُ وَالْإِوْنَامِنَ قَبُلُ إِنْ هَٰذَا إِلاَ اسْأَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ®قُلْ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُووْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُنَّ فِي ضَيْقِ مِن المُكُرُّون وَيَقُولُون مَتْي هٰذَا الْوَعْلُ إِن كُنْتُمُ طبِ قِيْنَ ﴿ قُلْ عَلَى إِنْ يَكُونَ رُدِتَ لَكُوْرِ بَعْضُ الَّذِي تَسُتَعُجِلُوْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُ وُفَضْلٍ عَلَى التَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثْرُهُ مِنْ لَايِنْ كُرُّوْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِيكَ لَيَعْلَمُ مَا تُحَكِّنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَالِبُ إِنَّ فِي السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُرْ الْ يَقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيل أَكْثُر الَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُون ﴿ وَلِنَّهُ الَّذِي هُمْ وَإِنَّهُ اللَّهِ لَهُكُكُ يَ وَكُمُهُ لِللَّمُ وَمِنِينُ ﴿ إِنَّ لِللَّهُ وَمِنِينُ ﴿ إِنَّ لِللَّهُ مُ لِللَّهُ مُ بِعُكِبُهُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلَيْمُ ﴿

وَقَالَ الَّذِيْنَ اوْرَكَهَا ان لُول نِ كَفَوُو آجوكافرين ءَ إِذَا كُنَّا كَيَا جَس وقت بهم موجا كين كُول مَن وَ ابَاءُ نَا اور مار سے باپ واوا أَنِنَا لَمُن وَ ابَاءُ نَا اور مار سے باپ واوا أَنِنَا لَمُخُورُ جُولُ نَا كَيا بِشَك بهم نكالے جاكين كر قبروں سے ) لَفَد وُعِدُ نَا لَمُخُورُ جُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أَ بَا وُاجِداد كِساتِهِ بَعِي مِنْ قَبْلُ السِي يَهِ إِنَّ هِذَا نَهِين بِي إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ مَّرِيهِ لُولُول كَي كَهانيان قُلُ آب كهددي سِيُرُوْا فِي الْاَدُض سيركروز مين ميں فَسانُسظُ رُوا پِس ديكھو كَيُفَ كَسانَ عَساقِبَةُ الْمُجُرِمِينَ كيما تقاانجام مجرمول كاو لا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ اورآبِ عَمَلَين نهون مجرمول برِ وَ لَا تَكُنُ فِي ضَيْقِ اورنه مول آب تَكُلُ مِن مِّمًا يَمُكُرُ وُنَ اس چز سے جووہ تدبیر کرتے ہیں و يَقُولُونَ اور كہتے ہیں مَتى هذَا الْوَعُدُ كب ہوگا يدوعده إنْ كُنتُهُ صلدِقِيْنَ الرموتم سيح قُلُ آب كهددي عَسلَى ممكن ب أنُ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمُ مِي كَهِ وَيَحْصِلُ مِونَى تَهارے بَعُضُ الَّذِي بعض وہ چيز تَسْتَعُجلُونَ جَس كَيْمَ جلدى كرتے ہو وَإِنَّ رَبَّكَ اور بِشك آپ كارب لَذُوْفَضُل البِت فَضَل كرنے والا م عَلَى النَّاس لوَّول ير وَلْكِنَّ اكْتُوهُمُ اورلیکن اکثران کے لا یَشْکُووْنَ شکرادانہیں کرتے وَإِنَّ دَبَّک اور بے شک آپ كارب لَيْعُلَمُ البته جانتا عما تُكِنُّ صُدُورُهُمُ جس كوچ هيات بينان كے سينے وَ مَا اوراس چيزكو يُعْلِنُونَ جس كووه ظاہركرتے ہيں وَمَا مِنْ غَآئِبَةِ اور نہیں ہے کوئی چیز غائب فیسی السّمَآءِ آسان میں وَالْاَرُ ض اور زمین میں الله فسسى كنسب مبين مروه ايك روش كتاب مين ورج ب إنَّ هسذًا الْفُوُانَ بِشَك بِقِرْآن يَفُصُّ بِإِن كَرَتابٍ عَلْى بَنِي ٓ اِسُرَآءِ يُلَ بَي اسرائيل بر ٱكُنَّ رَ الَّذِي ٱكثروه چيزي هُمْ فِينِهِ يَهُ خَتَلِفُو أَنَ كَهُ وَان مِين

اختلاف کرتے ہیں وَإِنَّا اُور بِشک بِقِر آن لَهُ اَلَى البتہ البتہ البتہ البتہ البتہ البتہ البتہ البتہ اللہ و وَرَحُمَةٌ اور رحمت بِ لِللَّمُ وَمِنِينَ ايمان والوں كے ليے إِنَّ رَبَّكَ بِ شک آپ كارب يَقْضِى بَيُنَهُمُ في الله كرے گاان كے درميان بِحُكْمِهِ اپن حَمَم كِمطابِق وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ اوروه غالب ہے جانے والا ہے۔ ابعث بعد الموت:

كل كيسبق ي آخرى آيت كريم من ها بَل اذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاحِوَةِ " بلکہ گر گیا ہے ان کاعلم آخرت کے بارے میں۔" مشرکوں کی اکثریت قیا مت اور حشر کی قائل نہیں تھی۔ کچھ لوگ قائل بھی تھے اور عرب کے مشرک قیامت کے منکر تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کامقول اللّٰ مایا ہے وَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُو آ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں ۔ کیا كها؟ ءَ إِذَا كُنَّا تُوا بًا كياجس وقت بم موجا نيس كَمْ قُ ابَاءُ نا اور ماب باب دادابھی اَئِنَّا لَمُخُور جُون کیا بے شک ہم نکا لے جا تیں گے قبروں سے ۔اورسورہمومنون آيت بمراسمي مَيْهَاتَ هَيُهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ' بعيد عَيِيات بعيد ب جس كاتم سے وعدہ كيا جاتا ہے "كريزه ريزه موكرمٹي كے اجزاميں ال جل كردوبارہ تكالے جائيں كے \_اورسوره يلين ميں ان كامقوله اس طرح تقل كيا كيا ہے مَن يُحى الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِينٌ "كُون زنده كرع كان بوسيده بديول كو" لَفَد وُعِدْنَا هلدًا نَحْنُ البنة تحقیق وعدہ کیا گیااس چیز کا ہمارے ساتھ وَ ابّ آؤُنامِنْ قَبْلُ اور ہمارے بایداداکے ساتھ بھی اس سے پہلے کہتم قبروں سے اٹھو گے مگر ابھی تک تو کوئی چیز قبروں سے نہیں نکلی للذا وَمَا نَحُنُ بِمَنْعُوثِينَ [مومنون: ٢٥] "اورجم دوبار فبيس الماع جاكيل كي-" بس یہی دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ ' پھرانہوں نے بیکھی کہا اِنُ هاذَ آ

إلَّا أَسَاطِيهُ الْأَوَّلِيُنَ نَهِيل بِين بِيكُر يَهِلِ لُوكُول كَي كَهَانيان \_ بِ شَكْ قُرْ ٱن كريم مين يہلے لوگوں كى كہانياں ہيں حضرت آ دم عليه السلام كا قصد ہے، حضرت نوح عليه السلام كا قصه ہے،حضرت ہودعلیہالسلام اوران کی قوم کا قصہ ہے،حضرت صالح علیہالسلام اوران کی قوم کے حالات ہیں ،حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا قصہ ہے ،خضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات ہیں ،حضرت موی علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ہے اور پیغیبروں کے واقعات ہیں مگریہ قصے تھن قصے ہیں ہیں کہان میں صرف ذہنی عیاشی ہو کہ چلوایک اجنبی چیز کاعلم ہو گیااور وقتی طور پرخوش ہو گئے وقت ماس ہو گیا۔قر آن یاک میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ تو بڑے عبرت اور سبق آ موز ہیں کہان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سلی دی ہے کہ اگر بیلوگ آج حق کا انکار کرر ہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی لوگوں نے حق کا نکارکیا جوحشران کا ہواان کا بھی وہی ہوگا جیسے ان پرعذاب آیاان پر بھی آئے گا۔قرآن کریم کاہرواقعہا ہے اندرایک حقیقت رکھتا ہے وہ محض قصہ ہیں ہے وہ محض ذہن کی عیاشی نہیں ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں قُلُ آپ کہدریں سِیْرُوا فِی الْارُض چلو پھروزین مين فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجُومِينَ ويَصوكيا انجام بوامجرمول كاجوت كومنانا حِیا ہے تھے ایمان اور تو حید والوں کے رحمن تھے اللہ تعالیٰ کے پینمبروں کی مخالفت کرتے تھے آج ان کا نام ونشان مٹ چکا ہے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں اور کھنڈرات تمہارے راستے میں ہیں۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں نہ باغات تھے نہ کھیت تھے پہاڑ ہی پہاڑ تھےز مین بھی پقریلی تھی وہاں پر پچھنہیں ہوتا تھاروحانی برکات تھیں ، ہیں اور رہیں گی۔مکہ مکر مہ کےلوگ تاجر پیشہ تھ سال میں دوسفر کرتے تھے ر خلکة الشِّنتَآءِ وَالطَّیْفِ '' سروی کے موسم میں اور ارمی کے موسم میں سفر کرنا۔'' گرمی کے زمانے میں شام کا سفر کرتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈا

علاقه تھااورسردی کے زمانے میں یمن کے علاقے کاسفر کرتے تھے کہ وہ گرم علاقہ تھاان دو سفروں میں بیرسال کا خرچہ نکال لیتے تھے۔ کے والوں کی وہ بڑی قدر کرتے تھے کہ مکہ کرمہ سے آئے ہیں ان کو جاریا ئیاں بھائے دیتے تھے کھا نامفت کھلاتے تھے ان سے چزیں مہنگی خریدتے تھے اور ان کو چیزیں سستی دیتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے پاس رہنے والے بیں تو بیآتے جاتے ان تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے تھے۔ تو فر مایا کہ ان سے عبرت حاصل كرو\_ پيراللدتعالى في آنخضرت على كوفاطب كركفرمايا وكا تسخسزن عليهم وَ لَا تَكُنُ فِينَ ضَيْقِ مِّمًا يَمُكُوُو أَنَ اورآ بِغُم نهَ كِها نَينِ ان يراورنه مون تَنْكَى مين اس چيز سے جودہ پوشیدہ تدبیریں کرتے ہیں۔اللہ تعالی خودان سے نمٹ لے گابیانی سازشوں میں کا میاب نہیں ہوں گے آپ اپنا فریضہ تبکیغ ا دا کرتے رہیں۔فر مایا ان لوگوں کا حال سے ے وَ يَفُولُونَ مَتلى هَذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنتُهُ صَدِقِيْنَ اور كَهَ بِي كَافرية قيامت كا وعدہ کب بورا ہوگا جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہووہ کب آئے گی بتاؤ اگرتم سیے ہوتو ہمیں اس کا وفت بتلاؤ کل کے سبق میں گزرچکا ہے قُلُ '' آپ کہدویں کلا یَـغلّـمُ مَنْ جانتا۔' اور قیامت غیب میں سے ہاس کا سیح علم اور سیح وقت اللہ تعالی نے کسی کونہیں بتلايا يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ''اے نِي كريم ﷺ! بيآيے تيامت كے متعلق سوال كرتے بين كه كب آئے كى ؟ "فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكُواهَا [سورة النازعات]" آپ كو اس کے ذکر سے کیا واسطہ۔''

علم قيامت :

صیح حدیث میں ہے کہ معراج کی رات جب آپ کی پیغیبروں کے ساتھ ملاقات

بوئى عليهم الصلوة والسلام فَتَذَاكُرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عِلْمَ السَّاعَةِ "توقيامت كَعْلَم كا مئلہ چل پڑا کہ قیامت کب آنی ہے، کتنی صدیاں رہ گئی ہیں ، کتنے سال رہ گئے ہیں ، کتنے مہینے باقی ہیں؟" تمام پنجمبروں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی شخصیت ہیں بیڈلیل اللہ ہیں ان سے پوچھوشایدان کے پاس کوئی راز ہو۔تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا عِلْمَ لِی مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ پھر پنجمبروں نے مشورہ کرکے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے يوجهوكة حضرت! قيامت كب آئے گی فَالَ موسیٰ عليه السلام نے كہا كلا عِلْمَ بِهَا مجھے كوئی علم نہیں ہے۔ پھر سب نے کہا کہ علیہ السلام سے بوجھو کہ بیہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہیں کہ قیامت ان کے نزول کے بعد آئی ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فلا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهِ اس كَ صَحِح كُمرى كَاعَلَم الله تعالى كيسواسي كے ياس بيس - مجھ صرف اتنا رب تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ میں قیامت ہے پہلے آسان سے زمین پراٹروں گا دجا ل عین کو فتل کروں گااس کے بعداین ہمت کےمطابق دین کی خدمت کروں گا۔روایات میں آتاہے کے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد حالیس سال تک حکمران کریں گے اور قرآن کےمطابق فیصلے کریں گے ،حدیث کےمطابق فیصلے کریں گے ۔ یوں مجھو کہیسی علیہالسلام آنخضرت کےایک وفا دار جرنیل کی حیثیت سےتشریف لائیں گےاورآ پ کی شربعت کوہی نافذ کریں گےان کی انجیل والی شربعت منسوخ ہوگی کلا یَبُسفنسی إلَّا مِسلَّةٌ وَّاحِــدَةٌ جَسِ علاقے میں ہوں گے وہاں نہ کوئی یہودی ہوگاا ورنہ کوئی عیسائی وغیرہ ہوں گے صرف اسلام ہو گاسب مسلمان ہول گے البتہ دوسرے علاقوں میں ہول گے ۔تو قیامت کاعلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کوئیں ہے۔

یہ پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگ؟ قُلُ آپ کہدیں عَسَسی ممکن ہے اَنُ

يَّـكُونَ رَدِفَ لَكُمْ يِكِيهِ يَحِيكُ مِونَى تَهارے بَعْضُ الَّلِي بعض وه چيز تَسْتَعُجلُونَ جس كى تم جلدى كرتے ہوليعن جس قيامت كاتم مطالبه كرتے ہو يہتمهارے پیچے گی ہواور قیامت دورنہیں ہے بس آئکھیں بند ہونے کی دریے فرشتے بھی نظر آئیں کے جنت دوزخ بھی نظرآ ئے گی اور کوئی آ دمی اس غلط نہی کا شکار نہ ہو کہ میں جوان ہوں تندرست ہول میری موت دور ہے۔ نہ، موت سب کے لیے ہے پھر آج کل کا دور تو حادثاتی دور ہے کچھ یہ تہیں تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا۔ جوآ دمی گھر سے باہر جائے اور رات کو خیر خیریت سے گھر آ جائے اللہ تعالیٰ کاشکریدادا کرے کہ میں خیر خیریت ہے گھر پہنچ گیا مول- وَإِنَّ رَبُّكَ لَلْهُ وَفَضْلِ عَلَى النَّاسِ اور بِشَكَآب كارب البتفضل كِرنے والا بِلوگوں بر وَ لْسِجِينَّ أَكُتُو هُمُ لَا يَشُكُو وُنَ اورليكن أكثر ان كِشكرادا تہیں کر ہتے۔اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں جواللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے ہیں اور انہی کی برکت سے پیسلسلہ چل رہاہے اگر اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے نہ ہوں تو ہم ایک لمح بھی زندہ رہے کے قابل نہیں ہیں۔اورسورہ شعراء میں ہے وَمَا كَانَ أَكُثُوهُمُ مُونْمِنِيْنَ "اوران كى اكثريت مومن تبيل إن وإنَّ رَبَّكَ لَيعَلَمُ اور بشك آپكارب جانتاہے مسا تُکِنُ صُدُورُهُم ان چیزوں کوجن کوچھیاتے ہیں ان کے سینے وَمَا يُعْلِنُونَ اوران چيزوں كوجن كوده ظاہر كرتے ہيں۔الله تعالى ظاہر باطن كوجانتا ہول ميں جو خیالات اور وساوس ببیدا ہوتے ہیں ان کوبھی جانتا ہے اور وہ خیالات جوابھی پیدانہیں موے ان کو بھی جانتا ہے وَ مَسامِنُ غَائِبَةٍ فِی السَّمَآءِ وَ اُلاَرُضِ اور بہیں ہے کوئی چيز غائب آسانول مين اورز مين مين إلا في تحتب مُبين ممروه لصي مونى بايي كتاب میں جوروش ہے جس کا نام لوح محفوظ ہے۔ جب سے اللہ تعالی نے بید نیا پیدا کی ہے اس

آیخضرت نے فرمایا یہودی اکہتر (۷۱) فرقوں میں بٹ گئے نصاریٰ نے بہتر(۷۲)فرقے بنائے اورمیری امت کے تہتر فرقے بنیں گے ٹھ کُھے فی النَّادِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا إِن مِين بهتر فرقع جهنم مِين جائين كايك جنت مِين داخل هوكا فِينَ يُوجِها كيا حضرت جوجنت مين جائے گاوه كون موگا؟ آنخضرت على علامت بتلائي مَا أَنَاعَلَيْهِ وَأَصْبَحَابِي جُومِيرِ اورمير عصابه كے طریقے پر چلے گاوہ ناجی فرقہ ہے جنت میں داخل ہونے والا۔آپ ﷺ نے اصول بیان فرمادیا کہ نجات یانے والا فرقہ وہ ہے جومیرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ اب اس اصول کوسا سنے رکھ کر دیکھے لوکہ نجات یانے والا فرقہ کون ساہے۔اورلوگوں نے جوییہ بدعات اور رسو مات کو وین بنالیا ہے بیآ یہ کے زمانے میں کب تھیں؟ بیقعز بے تابوت کہاں تھے؟ بیخرافات کب تھیں؟ پیجلوں اور تعزیے والی ہدعت تیمور لنگ کے زیانے میں نکلی ہے اور اب بیددین کا حصہ بن گئی ہے ۔ بیدوہ چیزیں ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے ۔ پھر عجب یہ ہے کہ امران جہال شیعہ حکومت ہے وہاں یہ چیزیں نہیں بیں نہ تعزید ہے نہ جلوس ہے اور یہاں اس پر بورا زور لگتا ہے بوری حکومت ساتھ ہوتی ہے لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی

العظیم۔اوریبی حال میلا دوالے جلوس کا ہے۔ یہ جو بردی عمر والے بزرگ بیٹھے ہیں ان

یہ چچھو ۱۹۲۹ء میں ہارے سامنے تین آ دمیوں نے یہ جلوس نکالا تھا اوراس کا بانی ابھی

تک زندہ ہے۔ شخ عنایت اللہ قادری اور ایک اس کا دست راست تھا مولوی عبد المجید
صاحب پی والے اور تیسر الا ہور کا جومیئر تھا شجاع ،اس کا والد عبد القادر۔ان تین آ دمیوں
نے میلا د کے جلوس کی بنیاد رکھی تھی۔ آج بھی اگر کشمیری بازار لا ہور جانا ہوتو د کھے لیما شخ عنایت اللہ قادری کے مکان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے حاجی شخ عنایت اللہ قادری بانی جلوس
میلا دالنبی ۔ یہ پہلے ہندوتھا پھر مسلمان ہوا۔جو کا م کرنے والے ہیں ان کو مسلمان کرتے مہاری شبیں ہیں اور خرافات کو سنجال سنجال کرٹکا کے سینے کے ساتھ لگا یا ہوا ہے۔

تو فرمایا بی قرآن پاک بیان کرتا ہے بنی امرائیل کی آکثر وہ چیزیں جن میں اختلاف کرتے ہیں وَاِنَّـهٔ لَهُدًی وَّرَ سُهَةٌ لِلْمُوْمِنِیْنَ اور بِشُک بیقر آن البتہ مدایت ہاور رحمت ہا بھال والول کے بیے اِنَّ رَبَّکَ یَلْفُوْمِنِیْنَ اور بِشُک بینَهُمْ بِشُک مِدایت ہاور رحمت ہا بھال والول کے بیٹ اِنَّ رَبَّکَ یَلْفُوْمِنِیْنَ اور فیصل بین کہ بیان ورقو سیدور سالت کے منکر ہیں اور فرافات کودین بنائے ہوئے ہیں و مُعُو الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ اور وہ بی عالب ہاور جانے والا ہاس سے کوئی چیز مختی ہیں ہے۔



# فَتُوكِكُلُ عَلَى اللهِ إِنَّاكَ عَلَى

الْحُقِّ الْمُبِينِ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْقَى وَلَا تُسْمِعُ الْحُمَّ اللَّهُ عَلَى عَنْ صَلَاتِهِمْ إِذَا وَلَوْا مُلْ بِرِيْنَ وَمَا آبُتَ بِهِدِى الْعُمْنِ عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ اللَّامِنُ يُّوْمِنُ بِإلَيْنَا فَهُ مُرِّمُ الْعُمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ آخَرَجْنَا لَهُ مُرِدًا إِنَّ مِنَ الْرَضِ ثُكِلِمُهُمْ إِنَّ اللَّهِ وَيَوْمَ رَعَمْ الْرَضِ ثُكِلِمُهُمْ إِنَّ اللَّهُ وَيَوْمَ رَعَمْ الْوَرْضِ ثُكِلِمُهُمْ إِنَّ اللَّهُ وَيَوْمَ رَعَمْ الْوَرُضِ ثُكِلِمُهُمْ إِنَّ اللَّهُ وَيَوْمَ رَعَمْ الْوَرْضِ ثُكِلِمُ الْمُوالِمِي النَّاسَ كَانُوا بِالْمِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ رَعَمْ الْمُؤْمِنَ كُلِ الْمُوالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللَّهُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الللللْمُؤُمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ

فَوْجًا مِّ مِنْ يُكُنِّ بُ بِالْتِنَا فَهُ مُ يُوْزِعُوْنَ حَتَّى إِذَا جَاءُوُ قَالَ ٱكَنَّ بُتُمْ بِإِلَيْقِ وَلَمْ تَجِيطُوْ إِنِهَا عِلْمًا امّاذَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ ٥ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ٥ تَعْمُلُونَ ٥ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ٥

فَتُوعَّلُ عَلَى اللهِ پِل آپ بُروس کری الله تعالیٰ پر اِنَّک بِشک آپ عَلَى الله تعالیٰ پر اِنَّک بِشک آپ عَلَى الْحَقِ الْمُبِینِ واضح فق پر بین اِنَّک که تُسُمِعُ الْمَوْتی بِ شک آپ بین سنا سکتے مردول کو وَ لَا تُسُمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ اور آپ بین سنا سکتے بہرول کو پکار اِذَا وَلَوْا مُدُبِوِیْنَ جَس وقت وہ پھرجا کیں پشت پھر کر وَمَآ اَنْتَ بِهالِدی الْعُمُی اور آپ بین برایت دے سکتے اندھوں کو عَنُ ضَلَلْتِهِمُ اَنْتَ بِهالِدی الْعُمُی اور آپ بین برایت دے سکتے اندھوں کو عَنُ ضَلَلْتِهِمُ اَن کی گرائی ہے اِنْ تُسُمِعُ اِلَّا اَلٰ اَنْ اُلْمُنُ یُوْمِنُ بِالْمِینَ آپ بین سنا سکتے گران کو جو ایک گرائی ہے اِنْ تُسُمِعُ اِلَّا اَلٰمُ مُسُلِمُونَ بِس وہ مسلمان بین وَ إِذَا اللهُ اللهِ الل

ہم نکالیں گان کے لیے دَآبَةً ایک جانور مِّنَ الْاَرْضِ زمین سے تُکَلِّمُهُمُ جوان کے ساتھ گفتگوکرے گا اُنَّ السَّاسَ كَانُوُا بِشَكَ لُوگ تَص بِالْتِنَا لَا يُو قِنُونَ جَارِي آيتول يريقين بهين ركھ تھے وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِنْ كُلُ أَمَّةِ أُورَ جس دن ہم جمع كريں كے ہرامت سے فؤجًا ايك فوج مِّمَّنُ يُكَدِّبُ بايلتِنا ان میں سے جوجھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو فَھُے مُ یُوزَعُونَ پس ان کوگروہ ور گروہ بنادیا جائے گا حَتْمَ إِذَا جَمَاءُ وُ یہاں تک کہوہ جب آئیں کے قال فرمائ كالله تعالى أكَلْ بُنتُ م بالنيسي كيا جمثلا ياتم في ميرى آيتول كو وَلَهُ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا اورتم احاطه نه كر سكان آيتول كاعلم كساته أمًّا ذَا كُنتُهُ تَعُمَلُونَ كَيا يَحِيمُ كُرتِي عَظِي وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ اورواقع موجائى بات ان پر بِمَا ظَلَمُو ان كِظلم كى وجهت فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ لِين وه بول نبين عكيس

### ماقبل سے ربط:

اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپ حکم کے ساتھ وہ غالب بھی ہے اور سب کچھ جانے والا ہے۔ اب آنحضرت کے کوسلی ویتے ہوئے فرماتے ہیں فَدَو کُلُ عَلَی اللّٰهِ پس آپ بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہودونصاریٰ کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں ، نصاریٰ کے اختلاف کی پرواہ نہ کریں ، مشرکین کی جھڑے بازی سے نہ ڈریں سب سے بے نیاز ہوکرا پنے رب کی ذات پر بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے حالات سازگار کردے گا اِنگ عَلَی الْحقِ الْمُبِینُ بے اللہ تعالیٰ البخقِ الْمُبِینُ بے اللہ تعالیٰ البخوقِ الْمُبِینُ بے اللہ تعالیٰ البنی تعالیٰ البنی اللہ تعالیٰ البنی اللہ تعالیٰ البین اللہ تعالیٰ البیٰ فاللہ اللہ تعالیٰ البین اللہ تعالیٰ البیٰ اللہ تعالیٰ البین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ البین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ البین اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعال

شك آپ تن پر بین جوبرا اواضح ہے۔ اس میں کسی قتم كا اشتباه نہیں ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي بِ بِنْكَ آپ مردول كؤنيس سنا سكتے وَ لَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ اور آپ نہیں سنا سكتے بہرول كوبكار إِذَا وَ لُوا مُدُبِرِیْنَ جس وقت وہ پھر جا کیں پشت پھیر کر۔ مسئلہ سماع موتی :

اس مقام پرایک براطویل الذیل مسئله چلا آر ہاہے۔ وہ بیک آیامردے سنتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلے کی دوشقیں ہیں ۔ایک عام مردوں کا ساع اور ایک ہے انبیاء کرام علیهم السلام كاساع \_الركوني آ دمى انبياء كرام عليهم السلام كي فبرول \_ ورصلوة وسلام يره هاور سی مجھے کہ وہ سن رہے ہیں تو بیاسلام کی روح کے خلاف ہے۔اس کو فقہاء کرام '' نشلیم نہیں کرتے۔ایک ہے قبرمبارک کے پاس صلوٰ ۃ وسلام پڑھنا اور آپ ہے استشفاع کرنا، پیر بالکل حق ہےاس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے ۔حضرت گنگوہی '''''فقاویٰ رشید ہیے'' میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ امدادالفتاویٰ میں فر ماتے ہیں پیدمسئلہ اتفاقی ہے اس میں مسى كاكوئى اختلاف نہيں۔اسمسكے میں پہلاتخص اختلاف پیدا كرنے والاسید عنایت الله شاہ بخاری گجراتی ہے۔ان سے پہلے امت میں مشرق سے لے کرمغرب تک شال سے لے کر جنوب تک اس مسلم میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ سیدعنایت الله شاہ بخاری کہتا ہے کہ آنخضرت ﷺ اپنی قبرمبارک کے یاس بھی پڑھا ہواصلوۃ وسلام نبیس سنتے۔ہم اٹھارہ سال انتھے رہے ہیں جلسوں میں مناظروں میں یہاں بھی آتے رہے ہیں تقریریں کرتے رہے ہیں ۔جس وقت انہوں نے اس مسلے میں غلو کیا تو میں نے علیحد گی اختیار کرلی ۔ تو انبیاء کرام علیهم السلام کے عندالقبور سننے میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے حنی ، شافعی منبلی ، مالکی ،مقلد،غیرمقلدسب مانتے ہیں ہاں عام مردوں کے سانع کے بارے میں اختلاف ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہبیں بنتے اور حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمااور جمهور صحابه کرام ﷺ فرمانے ہیں کہ سنتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی آخری عدالت ہیں آپ ﷺ کے فصلے کے بعد کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ المام بخاريٌ في بخارى مين باب قائم كياب باب إنَّ الْمَيَّتَ لَيسُمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ چلتے وقت جوتوں کی جوآ واز ہوتی ہےاس کوخفق کہتے ہیں کہ مردے کو جب دفنا کر جارہے ہوتے ہیں تو وہ اس وفت واپس جانے والوں کے یا وُں کی آ وازسنتا ہے۔ یہ باب قائم کر کے امام بخاریؓ نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے سأبعى الى ع على جائت بيس حَتَّى أنَّهُ يَسْمَعَ قَرَعَ نِعَالِهِمُ أَتَاهُ مَلَكَان "ابحى وه ان جانے والوں کی جو تیوں کی کھتکھا ہے ،ی س رہا ہوتا ہے کہ اچا مک اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ ( بخاری صفحہ ۱۷۱، جلدا) اور بدروایت مسلم شریف اور ابو داؤر شریف میں بھی ہے۔تو بیلوگ سیح احادیث کا انکار کرتے ہیں اور بی بھی ہے کہ جب کوئی آ دمی قبر کے پاس سلام کہتا ہے قو مردے سلام کوسنتے ہیں۔ بیاس کا بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہمرد نے ہیں سنتے۔ پہلے حضرات میں سے جنہوں نے ساع موتی کا انکار کیا ہے ان دو چیز ول کودہ بھی مانتے ہیں کہ مردہ جوتوں کی کھٹکھٹا ہٹ سنتا ہے اور سلام بھی سنتا ہے۔ ان میں ایک حافظ ابن ہمائم ہیں جو برے چوٹی کے فقیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرد نے ہیں سنتے ہاں! جوتوں کی آہٹ اورسلام سنتے ہیں اس کے علاوہ تم انہیں کچھاور ندسناؤ۔شاہ محمد اسحاق فاين كتاب "مائة مسائل "مين بابقائم كيام إنَّ الْمَوْتِي لَا تَسْمَعُ "ب شک مرد ہے تہیں ہنتے۔'' پھر فرماتے ہیں ہاں! سلام سنتے ہیں۔تو جن حضرات نے انکار کیا

ہانہوں نے بھی کلیۃ انکار نہیں کیا۔ باتی اس آیت کریمہ کا ساع موتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہاوراس ہے فابت کرنا کہ مرد نے بیس سنتے فلط ہے۔ کیونکہ اس میں تو نفی ہے کہ آپ ان کوئیس سنا سنتے۔ آپ ان کوئیس سنا سنتے۔ آپ ان کوئیس سنا سنتے۔ آپ ان کے سنا نے کا فی ہے تو آپ ان کوئیس سنا سنتے سنا تا تو رب ہے سنا نا تو رب تعالیٰ کا کام ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا اِنگ کہ لاتھ بدی مَن اُخبہ نَت وَلْ کِنَّ اللّٰهَ یَهُدِی مَن یَشَاءُ [قصص: ۵]" اے پیغیبر علیہ السلام بے شک ان ہوایت ویتا ہے۔ "آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں مگر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے۔ "اور سورة فاطر آیت نہر ۲۲ میں ہے اِنَّ اللّٰه اُسْمِع مَن الله نُودِ اور آپ نہیں سنا نے والے سنا تا ہے جس کو چاہے وَ مَا اَذْتَ بِمُسْمِع مَن فِی الْقُبُودِ اور آپ نہیں سنا نے والے ان کو جو قبروں میں پڑے ہیں۔ "

توفر مایا بے شک آپنیں سناسکتے مردوں کواور نہ بہروں کوسناسکتے ہیں پکار جب کدہ پشت پھیر کرجار ہے ہوں تو بھا گئے والوں کوکون سناسکتا ہے وَ مَ الْنَسْتَ بِھالِدِی الْعُمْی اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھوں کو عَن صَلاَتِهِمُ ان کی گراہی ہے۔ جو دل کے گراہ ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے اِن تُسْمِعُ اِلَّا مَن یُوْمِن بِالْفِنَا آپ منی سناسکتے گران کو جوایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر۔اس کا بیہ طلب تو نہیں ہے کہ کافر نہیں سنتے اور مومن سنتے ہیں بلکہ مطلب ہے کہ اس سے مرادساع قبول ہے کہ ایسا نہیں سنتے جس سے وہ قبول کریں ۔ تو جب قبول نہ کیا تو پھر سننا نہ سننا ہرا ہر ہے۔ وہ سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں فکھ نم مُسْلِمُون کی ہیں وہ سلمان ہیں جگم مانتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں فکھ نم مُسْلِمُون کی ہیں وہ سلمان ہیں جگم مانتے ہیں ۔ یہ تق و باطل کا اختلاف چلتار ہے گا پھر ایک وقت آئے گا وَ اِذَا وَ قَعَ الْفَولُ عَلَيْهِمُ اور جس وقت بات واقع ہوجائے گی ان پر ، بات ان پر واضح ہو وَ قَعَ الْفَولُ عَلَيْهِمُ اور جس وقت بات واقع ہوجائے گی ان پر ، بات ان پر واضح ہو

جائے گی تھم خداوندی آپنچے گا۔

دابة الأرض:

'' جنس کوجنس کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔''یہ بتلانا مقصود ہوگا کہ انسان تہہیں وعظ نصیحت کرتے تھے گرتم نہیں مانتے تھے ابتم بیل کی بات مان رہے ہو کیونکہ ابتم اس حالت پر پہنچ گئے ہو۔

#### ایک حکایت :

مولا ناروم ہر ہے عجب برزگ گزرے ہیں۔ان کی مثنوی شریف حکایات کی شکل میں ہاور بڑی عبرت والی کتاب ہے۔وہ فر ماتے ہیں کہ ایک جھوٹا سا مکان تھااس پر مکان والول نے خشک کرنے کے لیے دانے ڈالے ہوئے تھے۔او پر جاتے دانوں پر پاؤں مارتے کہ خشک ہوجا ئیں۔خاوند ہوی اور ایک دودھ بیتا بچہ تھا او پر گئے کہ دیکھیں دانے خشک ہو گئے ہیں یانہیں۔ خاوند ہوی اور ایک دودھ بیتا بچہ تھا او پر گئے کہ دیکھیں دانے خشک ہو گئے ہیں یانہیں ،بوریوں میں ڈالیس یانہیں۔ بچہ بھی ساتھ لے گئے بچہ بیا گیا ہے بھی ساتھ لے گئے بچہ بیا لے میں چاگئے ہیں گا اور گئی میں پھر ہیں ۔

وہ بچکو لینے سے لیے آگے ہوتے تو بچہ پرنالے میں نخرے کرنا۔ کسی مجھدار نے ان کو کہا کہ اگر تہہیں بچے کی جان کی ضرورت ہے تو جلدی سے اس طرح کا بچہ لے آؤاوراس کو مکان پر بٹھاؤیہ اس کود کچھ کرفوراً پرنالے سے نگل آئے گا۔وہ پڑوسیوں کا بچہ لے کرآئے تو وہ بچہ پرنالے سے نگل آیا۔مولا ناروم یہ حکایت نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرہ بچہ بین کہ یہ ان کی طرف مائل ہو کر گر اہی سے باہر آ جا کیں۔

به دابة الارض بالكل آخر مين آئے گا۔ حدیث باک مين آتا ہے كه جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع کرے گاای دن پینکل آئے گااورا گردابۃ الارض پہلے نکل آیا تو اسی دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔مطلب پیہے کہ بیدوونوں با تنیں ایک ہی دن ہوں گی۔مسلم شریف میں روایت ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد سی کا ایمان قبول نہیں ہوگا اور پیر بات قر آن وحدیث ہے ثابت ہے کہ نئے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ ہاں! جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے وہ سفیر ہوں گے۔ اس کواس طرح سمجھو کہ جس طرح نزع کے عالم میں ایمان قبول نہیں ہے۔ تُک لِمُهُمُ وہ خِانُورلوگول كے ساتھ بات كرے گا، تُفتَكُوكرے گا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بايليْنا لايُوقِنُونَ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ دیکھو! پیغبر بیان کرتے رہے ان کے نائبین بیان کرتے رہے لیکن لوگوں نے یقین نہ کیا۔علماءصالحین نے بیان کیا مگران لوگوں نے یقین نہ کیا۔ بیل بیان کرے گا تو سارے کہیں گے جی ہاں! بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے کہلوگ انسانیت سے گر کرحیوانیت کو پہنچ کیے ہوں گے اور جنس جنس کی طرف ماکل ہوتی ہے۔تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دابۃ الارض کا نکلنا ،ایک نشانی ہے

یا جوج ماجوج کا نکلنا ،ایک نشانی ہے سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔لیکن نشانیوں سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کاظہور ہوگا حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا، یبود ونصاری کے ساتھ جنگیں ہوں گی۔جس علاقے میں حضرت عیسی علیہ السلام ہوں گے وبال نه کوئی يبودي بوگانه عيساني نه اور کوئي کافر بوگا وبال صرف اسلام بي اسلام بوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مجاہد ساتھی کسی کا فرکونہیں جھوڑیں سے تیامت سے پہلے لوگوں پر قحط سالی سے سال آئیں سے بارشیں نہیں ہوں گی لوگ سخت پر بیثان ہوں گے يُصَدُّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ " جمو في كوي كها جائكًا وَ يُكَذَّبُ فِيهِ الْصَّادِقُ اور يَجِهُ لَا يُصَدِّقُ الربيح كو جمونا كہا جائے گا۔ 'اور رُويدده مم كالوك ان كاليدر بول محديد جماميا حضرت! رویدرة کیاہیں؟ فرمایا وہ لوگ جوندرب کی قدر کریں گے نددین کی مدد کریں گے ندشریعت كى يرداه كريں گے۔آج اقتداران لوگوں كے ياس بجوير لےدرجے كے كمينے اور بے دین ہیں فاسق ، فاجراور عیاش ، صبح کو پچھاور شام کو پچھ۔اس دن سب کی حقیقت واضح ہو جائے کی جس دن وَیَوْمَ نَـحُشُرُ مِنْ کُلْ اُمَّةِ فَوْجَا اورجس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج مِمَن یُکدِّبُ بایلِنا ان میں سے جوجھٹلاتے ہیں ہاری آیتوں کو۔ یعنی ہرامت میں ماننے والے بھی ہیں اور جھٹلانے والے بھی ہیں ۔ تو جو ہماری یا توں کو جھٹلانے والے ہیں ہم ان کوجمع کریں گے فوج کر کے فقہ پُوزَعُونَ پس ان کوگروہ در گروہ بنا دیا جائے گا۔مثلا ایک نمبر کے جھٹلانے والے الگ ہوں گے ، دوتمبر والے الگ ہوں گے، تین نمبر والے الگ ہوں گے، جارنمبر والے الگ ہوں گے، ہوتے ہوتے دی نمبروالے الگ ہوں مے جس طرح ان کے درجات بینیں گے اسی طرح اہل حق کے بھی درجات قائم مول کے ۔ سورة زمرآ يت تمبر ٢ كيس ب وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتْقُوا رَبُّهُمْ إلَى

الْهَ جَنَّةِ ذُمَرًا ''اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جوڈرتے ہیں اپنے پروردگارسے جنت کی طرف گروہ درگروہ۔''مجاہدین الگ ہوں گے،شہداء الگ ہوں ،صالحین الگ ہوں گے۔ اکثریت جہنمیوں کی ہوگی۔

توفر مایا مکند بین گروہ درگروہ کیے جائیں گے حَتْسَی اِذَا جَآءُ وُ یہاں تک کہوہ اللہ تعالیٰ کی عدالت بیں جائیں گے قال رب تعالیٰ فرمائیں گے اکڈ بُنتُم بِالِیٹی کیاتم نے میری آیتوں کو جھٹلادیا تھا وَلَمْ نُسِجِیُ طُوا بِھا عِلْمُ اورتم اصاطرنہ کر سکے ان آیتوں کا علم کے ساتھ می نے توجہ ہی نہیں کی سمجھا ہی نہیں ویسے ہی جھٹلادیا آمًا ذَا مُحُنتُمُ تَعُمَلُونَ عَلَم کے ساتھ می مرتے رہے بولوتو سہی سرب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بولیں گے وَوَقَعَ الْمُقُولُ لَا اِلَيْ اِلَيْ اللّٰ اللّٰ

ذخيرة الجنان

الله تعالی محفوظ فرمائے اوراپنے عذاب سے بچائے۔



اكم يروا آياجعكنا اليك ليك كنوافيه والتهار مبصراء اِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاٰبِتٍ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ۞ وَيَوْمَرُ يُـنَفَخُ فِي الصُّوْدِ فَفَرْعُ مَنْ فِي السَّمَانِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنْ شَآء الله وكُلُّ أَتُوهُ دَاخِرِين وَتَرَى إِجْمِالَ تَحْسَمُ اَجَالَةً وَهِي تَمْرُ مَرَ التَّكَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي آتُقُنَ كُلَّ شَيْءٍ اتَّك خَبِيْرٌ يُهَا تَفْعُلُون صَ جَآءً بِالْحُسَنَةِ فَلَا خَيْرُقِتْهَاهُ وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَيِنِ الْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ جَآءً بِالسَّيِّتُ مِ فَكُبِّتُ وُجُوْهُهُ مُ فِي التَّارِ هَلْ تُجُزُّونَ إِلَّامَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ إِنَّكُمَّا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هٰذِهِ الْبُلْدُةِ الَّذِي حَرَّمُهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءً وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآنُ اتَّلُوا الْقُرُانَ ۚ فَكُنِ اهْتَالَى فَاتَّهَا يَهُتَانِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَالَّ فَقُلْ إِنَّهُمْ آنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ @وَقُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ سَيُرِيْكُمُ الْبِيهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُكِ بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ

اَلَمْ يَوَوُا كَيَانِينِ وَيَصَانَهُول نِهُ اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ بِشَك بنايا بم فرات و لِيَسُكُنُو ا فِيهِ تاكه وه آرام كري اس مين و النَّهَارَ مُبُصِرً ااورون بنايا جم فروش إنَّ فِي ذلك بِشكاس مِن الأينتِ البنة نشانيال مِن لِيَقَوْم يُومِنُونَ اس قوم كے ليے جوايمان لاتی ہے وَيَوم يُسنَفَخُ اورجس ون لِيقَوْم يُومِنُونَ اس قوم كے ليے جوايمان لاتی ہے وَيَوم يُسنَفَخُ اورجس ون

بھونکا جائے گا فِی الصُّور بگل فَفَر عَ پی گھرا جا نیں گے مَن جو ہیں فِی السَّمَواتِ آسانول مِن وَمَنُ فِي الْأَرْضِ اورجوبِين زمين مِن إلا مَنُ شَآءَ اللَّهُ مُرجس كيارے ميں الله تعالى جائے گاؤ كُلَّ اورسب كےسب أتَوُهُ آئين كَاللَّدتعالي كياس دَاخِويُنَ وَليل موكر وَ تَوى الْجَبَالَ اور ويكصيل كي آب يها رول كو تنحسبها جامِدة آب كمان كري كان بهارول کے بارے میں کہ محکے ہوئے ہیں وھے تھو مر السّحاب اوروہ چلیں کے جسے پہاڑ چلتے ہیں صُنعَ اللهِ كاريكرى بالله تعالى كى اللهِ يُ اتْعَنَ كُلَّ شَيْءِ جَسَ فِمضبوط كياب مرجيزكو إنَّهُ خَبيْرٌ مِهمَا تَفْعَلُونَ فِي شَكُوه خبردارہان کامول ہے جوتم کرتے ہو مَنْ جَآءَ بالْحَسَنَةِ جَوْحُصُ لایا نیکی فَلَهُ خَيْرٌ مِّنُهَا لِين اس كے ليے اس سے بہتر ہوگا وَ هُـمُ مِّنُ فَزَع يَوْمَئِذِ اور وہ اس دن کی تھراہٹ سے امِنُونَ امن میں مول کے و مَنْ جَآءَ بالسَّيَّتَةِ اور جو خص لائے گابرائی فَ کُبّتُ وُجُوهُهُمْ پس الْنے کیے جائیں ان کے چبرے فِي النَّارِ دوزخ كَي آك مِين هَلُ تُجُزَونَ (ان سے كہاجائے گا) تهين بدله ديا جائے گاتمہیں الله مسا مُنتُم تعملُون مراس چیز کاجوتم کرتے ہو إنسما أُمِوْتُ پخت بات ب مجھے علم دیا گیا ہے آن اَعْبُدَ بیک میں عبادت کروں رَبَّ هذه الْبَلْدَةِ السشركرب كى الَّذِي حَرَّمَهَاجس في اسشركوعزت والابنايا ہے وَلَهٔ مُحُلَّ شَیْءِ اوراس کے لیے ہر چیز وَ اُمِرُ تُ اور مجھے علم دیا گیا ہے

## قدرت کی نشانیاں:

اس سے پہلے قیامت کا ذکرتھا مکرین قیامت قیامت کو بہت بعید اور نرائی چیز سجھتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے سجھایا کہرب تعالیٰ کی قدرت کوتم روزمرہ و کیھتے ہو بہی رب قیامت ہر پاکرےگا۔فر مایااً کُم یَرَوُا کیانہیں دیکھاانہوں نے اُنَّا جَعَلُنَا الَّیْلَ بِشکہ ہم نے بنایارات کو لِیَسٹکُنُوُا فِیْهِ تا کہوہ آرام کریں اس میں وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا اور دن کو بنایاروثن۔ بیرب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اس سے ہرآ دمی سجھ سکتا ہے جو پروردگاررات لاتا ہے دن کوروشن کرتا ہے وہی قیامت برپا کے ہرآ دمی گئیرات دن کی نشانیاں تہمارے سامنے ہیں اِنَّ فِی ذلِکَ لَایْتِ بِاللّٰ کی قدرت کی لُایْتِ بِاللّٰ کی قدرت کی لِیّتِ بِنْ کُنُو اِس مِی اللّٰہ نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِیّقُوم کے لیے جو اس میں البتہ نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِیّقُوم یُومِینُونَ اس قوم کے لیے جو اس میں البتہ نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِیّقَوم یُومِینُونَ اس قوم کے لیے جو

ایمان لاتی ہے کہ رات کالا نااللہ تعالیٰ کا کام ہے دن کوروش کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ہر چیز کی حقیقت کھل کراس دن سامنے آجائے گی۔

#### جب صور پھونکا جائے گا:

وَيَـوُمَ يُسنُفَحُ فِي الصُّورِ اورجس دن بهوثكاجائے گابگل\_حفرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق بگل اپنے منہ میں لیے کبڑے آ دی کی شکل میں رکوع کی حالت میں اس طرح کھڑے ہیں کہ ایک کان اوپر کیے ہوا ہے اور ایک نیجے رب تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہواور میں بگل میں پھونک ماروں جب بگل یج گاتواس کی آواز قریب دوروالے میسال سنیں گے۔مشرق سے مغرب تک شال سے جنوب تک کوئی ایسی جگہنیں ہوگی جہاں بگل کی آ واز نہ جائے ۔ بگل میں بیہ پھونک دود فعہ ماری جائے گی نفخہ اولی میں ساری کا ئنات فنا ہوجائے گی جاکیس سال کے وقفے کے بعد دوبارہ بگل پھونگی جائے گی اور ہرشے زندہ ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی نیک کوئیکی اورير عيكوبرائي كاصله مطي كاتوفر ماياجس دن پيونكا جائے گاصور فسفور عَ مَنْ فيي السَّمُواتِ يَسَ مَعْراجا كين عَجوين آسانون مِن وَمَنُ فِي الْأَرْضِ اورجوبين ز مین میں اِلّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ مُرجس کے بارے میں الله تعالی جا ہے گاوہ گھراہ ہے محفوظ ہوں گے۔اکثرمفسرین کرائے فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ميكائيل عليه السلام ،حضرت عز رائيل عليه السلام ،حضرت اسرافيل عليه السلام مراد ہں کہ رہبیں گھبرا ئیں گے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فر ماتے ہیں کہ اِلاً مَنَ شَاءَ اللّٰهُ ہے مرا داللہ تعالیٰ کے پینمبراور شہداء ہیں کہ جس وقت بگل پھونگی جائے گی سب گھبرا جا کیں م انبیاء کرام علیهم السلام اور شهداء حمهم الله تعالی پرکوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی ۔ بعض حضرات نے حوریں مراد لی ہیں کہ وہ نہیں گھبرائیں گی بھراس کے بعدایک وفت آئے گا کہ جبرائيل عليه السلام ، ميكائيل عليه السلام ، اسراقيل عليه السلام حتى كه عزرائيل كي بهي جان قبض موجائ كى اوركوئى جاندارزنده بيس رج كالحك نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. [سورة آل عمران ]" برنفس نے موت کاذ کقہ چکھنا ہے۔ صرف الله تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی جو حی وقیوم ہے۔ وَ کُلُّ اَتَوْهُ دَاخِرِیْنَ اورسب کےسب آسیں گاللہ تعالیٰ کے یاس عاجز ہوکر۔سورہ طرآ بت تمبر ١٠٨ ميں ہے كا تَسْمَعُ إلَّا هَمْسًا "دنہيں نے كاتو كرمكى آواز ''الله تعالیٰ کی عدالت کی طرف جب جائیں گے تو یاؤں کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی۔ دنیامیں چندآ دمی انتہے ہوں تو کتناشور ہوتا ہے؟ لیکن سکوت ہوگا۔سورۃ مریم آيت تمبر ٩٨ من ٢ أو تسمع لَهُمُ إلا رحُزًا "ياستا بقوان كے ليے بلكى ي آواز ـ "كوكى آسته وازجى نبيس نكال سكے كاخاشِعَة أبْصَارُهُم [معارج:٣٨]" آئكيسان کی جھی ہوئی ہوں گی''اور عاجز ہوکررب تعالیٰ کی عدالت کی طرف جارہے ہوں گے و تَرَى الْجَبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً اورديكي كَآبِ يهارُول كَآبِ مَان كري كَ ان پہاڑوں کے بارے میں کہ ملکے ہوئے ہیں وجے تن تنمٹ مر السّحاب طالاتکہوہ چلیں کے جیسے پہاڑ چلتے ہیں۔ سورة الواقعہ میں بے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا "ریزه ریزه كرديئ جائيس كے يہار فكانت هبآء مُنبَثًا بس بوجائيس كے دہ غبارا (ابوا- 'كوئى بہاڑ زمین پرنظرنہیں آئے گا کوئی پستی اور بلندی زمین میں نہیں رہے گی ساری زمین ہموار موجائے گی۔فرمایا صُنعَ اللّهِ الَّذِی آتُفَنَ کُلَّ شَیْء کاری گری ہے اللہ تعالیٰ ک جس نے مضبوط کیا ہے ہر چیز کو۔ بہاڑوں کوز مین کواس نے مضبوط کیا ہے سارے نظام کو

اس في متحكم كياب إنَّهُ خَبِيْرٌ بِهَا تَفْعَلُونَ بِشك وه خردار بان كامول سے جوتم كرتے ہو۔ پر كيا ہوگا؟ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا پُل جُوفُ لايا فيكى پُل اس كے لياس سے بہتر ہوگا۔ سورة الانعام آيت نمبر ۲۰ ميں ہے مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمُثَالِهَا " جُوفُ فَي كر كاس كواس كادس گنا جر ملے گا۔ " فَلَهُ عَشْرُ اَمُثَالِهَا" جُوفُ فيكى كر كاس كواس كادس گنا اجر ملے گا۔ "

## نیکی کی بنیادی شرائط:

عمراس کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے اور ایمان بھی یوری شرا کظ کے ساتھ کہ جن چیزوں پرایمان لانا ضروری ہےان پرایمان لائے۔دوسری شرط اخلاص ہے۔ریا کاری اور دکھا دے کے طور برکرتا ہے تو سمجھ حاصل نہ ہوگا اور تبسری شرط اتباع سنت ہے ہرنیکی سنت کے مطابق ہے۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے جاہے وہ کتنی بری نیکی ہواس کا کوئی اجرنہیں ہے۔ کئی دفعہ من چکے ہو کہ عید کا دن تھا احجماز مانہ تھا لوگ جوق در جوق عیدگاہ کی طرف آرہے تھے حضرت علی ﷺ عیدگاہ پنچے تو دیکھا کہ ایک صوفی قتم کے آدمی نے نماز شروع کی ہوئی ہے۔حضرت علی ﷺ نے خادم کو بھیجا کہ جاؤاس آ دمی کوکہو کہ عیدوالے دن عیدگاہ میں عید کی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے بلکہ عید دالے دن اشراق کی نماز بھی نہیں ہے نہ گھر میں نہ عیدگاہ میں۔البتہ جاشت کی نماز پڑھ سکتا ہے کیکن وہ بھی عیدگاہ میں نہیں داپس گھر آ کریڑھے یامسجد میں پڑھے۔تو وہ صوفی بازندآیا۔حضرت علی ﷺ خودا تھے جا کراس کا کندھا پکڑااور جھنجھوڑ کرفر مایا سنتے نہیں ہو کہ عید دالے دن نفل نہیں ہیں۔اس نے کہا کہ میں کون ساگناہ کرر ہاہوں نمازی تویز ہر ہاہوں۔حضرت علی ﷺ نے فر مایا گناہ کر ر ہے ہو۔ ہم آنخضرت اللے کی خدمت میں رہے ہیں ندآپ اللے نے بینماز پڑھی ندھم دیا ہے۔تو جو چیز سنت کے مطابق نہ ہووہ جا ہے نماز ہی کیوں نہ ہووہ گناہ ہے کوئی نیکی نہیں

ہے ۔ تو جس شخص کا عقیدہ سمجے ہواورا خلاص کے ساتھ نیکی کرے اور سنت کے مطابق ہوتو عام حالات میں دس گنااجر ملے گا اور اگر فی سبیل اللّٰہ کی مدمیں ہوگا تو سات سوگنا ملے گا وَاللُّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَتَشَاءُ "اورالله تعالى دَّكنا كرتاب برها تاب جس كے ليے عاہے۔' ایک دفعہ سجان اللہ کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ۔سی مسلمان بھائی کوالسلام علیکم كهادس نيكيان مل تنئيل وعليكم السلام كهادس نيكيان مل تنئيس ايك صغيره كناه بهي معاف بهوجاتا باورايمان مي ايك درج بهى بره على و هُمْ مِنْ فَوْع يَوْمَنِد المِنُونَ اوردهاس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہول گے۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۱۰ میں ہے کا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْآكْبَوُ ونهيل مم مين والعلى ان كوهبرابث "اوراس كر برخلاف وَ مَنْ جَآءَ بالسَّيِّئَةِ اورجُوْتُحُص لا يابرائي متعدد مقامات مين بي كه برائي كابدله برائي ب اس كِمثل، زياده بيس ـ توفر ما يا جَرِّحُص برائي لا يا فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِيسوه اوندھے منہ ڈالے جا کیں گے دوزخ کی آگ میں۔ان کوالٹا کر کے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ آج جس طرح آدمی یاؤں کے بل چلتے ہیں اس طرح وہاں سر کے بل چلے گا۔ ایک آ دمی نے سوال کیا حضرت! سر کے بل کیسے چلے گا؟ فر مایا جس رب نے یاؤں پر چلایا ہے وہ سرکے بل بھی چلاسکتا ہے۔ بیالٹا کر کے پھینکنا اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیامیں ان کی کھویڑیاں الی تھیں ۔ سورہ ملک میں ہے اَفَمَنُ یَّمُشِی مُکِبًّا عَلَی وَجُهِم اَهُدَّی أُمَّنُ يَّهُ مُشِيءٌ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسُنَقِيه " بعلاوه آ دمى مدايت والا بجواوند هے منه چلرا إعاده جوسيدها چلاا عدا الله عَلْ تُحْزَوُنَ إلا مَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ نہیں بدلہ دیا جائے گائنہیں مگراس چیز کا جوتم کرتے ہو۔ میہجس وقت الٹے کر کے بھیکے جا كيس كے اس وقت كہا جائے گا۔

#### حرمت کعبہ:

آبخضرت الله وكم بكرآب كهدوي إنسما أموث بخته بات بكر مجصفكم ديا كياب أن أغبلة رَبُّ هلذهِ الْبَلْدَةِ كرعبادت كرول مين اس شهرك رب كي شهرت مراد مکه مکرمہ ہے کیونکہ بیسورہ ممل کی ہے ججرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔کون رب؟ الَّذِي حَوَّمَهَا جس نے اس شهر كوعزت والا بنايا ہے۔ زمانہ جاہليت ميں بھي جب لوگ كافر شرک تھے حرم کے اندر کسی قتم کے جرم کو گناہ سجھتے تھے۔ اگر کسی بات برآ پس میں تکنی ہو جاتی تو حرم میں نہیں اور تے تھے کہتے تھے حرم سے باہر چلو۔ای طرح چوری ڈیمتی وغیرہ بھی حرم میں نہیں کرتے تھے۔ ہاں! کوئی براہی بدبخت انسان ہوتا جو کرتا۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاہے بھی حرم کا احترام کرتے تھے ہتھیار ساتھ ہونے کے باوجود کچھنہیں کرتے تھے۔آج بعض جاہل قتم کےلوگ وہاں ایک دوسرے سے الجھتے ہیں کہ وہاں کےلوگ كہتے ہیں المحاج حوم المحاج حوم" حاجی پیرم ہے پہاں جھگڑاوغیرہ نہیں كرنا- "اور تم يهلي بديات سي حكم ومَن يُودُ فِيه بالْحَادِ بظُلُم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ اليهم [جے: ۲۵]''اور جوکوئی اراوہ کرے گاس کے اندر تجروی کے ساتھ ظلم کا تو ہم چکھا کیں گے اس کو در د ناک عذاب ۔ ' حرم میں اگر کوئی آ دمی برائی کا ارادہ بھی کرے تو وہ برائی ہے اور حرم سے باہراہیانہیں ہے حرم سے باہر جب تک انسان لفظ زبان سے بولتانہیں یاعملاً برائی كرتانېيں تو وہ کھی نہيں جاتی ليکن حرم ميں اگر برائی كا ارادہ بھی كيا تو لکھی جائے گی ۔اس لیے کہ حرم کا مقام بہت بلند ہے ۔ تو فر مایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اس شہر كرب كى جس في اس كوعزت والا بناياب و لَكَ فُكُلُّ شَيْءِ اوراى كے ليے ہم شے۔ آسان اس کے زمین اس کی ، جا ند ،سورج ،ستارے اس کے، پہاڑ ،دریا اس کے،

انسان، حیوان، جنات، فرشت اس کے و اُمِوْث آن اکوُن مِن الْمُسُلِمِیْنَ اور جھے کم انسان، حیوان، جنات، فرشت اس کے و اُمِوْث آن اکوُن مِن الْمُسُلِمِیْنَ اور جھے کم ان و یا گیا ہے کہ ہوجاؤں میں مسلمانوں میں ہے۔ مسلمان کامعنی ہے فرمانبروار کم مانے والا۔ جھے کم ہے کہ میں رب تعالی کے احکام مانوں۔ سب سے پہلے آپ کے کرتے اور یہ نعالی کے احکام مانے میں جب وی نازل ہوئی اگر آپ ندمانے تو تبلیغ کیے کرتے اور یہ بات بھی تم کی دفعہ ن کے ہوکہ اسلام کامادہ ہے سَلِمَ مَن سَلِمَ مَن سَلِمَ اللهِ اللهِ مَن سَلِمَ مَن سَلِمَ اللهِ مَن اِللهِ مَن اللهِ مَن اِللهِ مَن اِللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن الل

#### تلاوت قرآن:

فرمايا اور مجه عظم ديا كياب وأنّ أنسلوا المفران اوربيك يس تلاوت كرول قرآن پاک کی۔ چونکہ آپ کے اولین مخاطبین عربی لوگ تھے۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہی اکثر باتیں سمجھ جاتے تھے ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے اس لیے ہم محض تلاوت سے نہیں سمجھ سکتے ۔ ہاں! جن کا تھوڑا بہت مطالعہ ہے وہ کچھ سمجھیں گے۔ یا قیوں کو سمجھنا پڑے گااور بڑی نیکیوں میں سے ہے قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا۔ بخاری شریف اور سلم شريف مِن حديث م خَيْرُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَ مِنْ مَعْ مِن تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ " تَم مِن سے بهر حض ده ہے جوقر آن کریم کی تعلیم حاصل کر ہاور دوسروں کو تعلیم دے۔ 'اور بیتمہارے فریضہ میں داخل ہے کہا ہے بچول کو تعلیم دواگر تہمیں ایک آیت بھی آتی ہے تو وہ انہیں سناؤ اور سمجھاؤ۔ قران كريم صرف مولويوں كے لينبيں ہے كہ بس يہ پڑھتے پڑھاتے رہيں يہتمهارا بھى فریضه ہے اور قرآن یاک کی تلاوت برا ور داور وظیفہ ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی آ ئے تونور علی نور ہے۔فرمایا فَمَن الْهَدَای پن جَوْفُ بدایت حاص کرےگا۔

لینی جب میں پڑھوں گا تلاوت کروں گاس کرجو ہدایت حاصل کرے گا فیانسما یَهْتَدِی لِنَفْسِه پس پختہ بات ہوہ ہدایت حاصل کرے گا این نفس کے لیے و مَنْ ضَلَّ اور جو ممراه موگا فَقُلُ إِنَّمَا آنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ لِينَ آب كهدوي مين وران والول مين س ہوں منوانے والوں میں سے بیں ہوں ۔اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے سی کو بیا ختیا رہیں دیا کہ وہ دل میں تصرف کر ہے ،ایمان رکھ دیے اور کفرنکال دے۔ بیرکام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے پیغیروں کا کام ہے سیدھا راستہ بتلاناحق کی بات واضح کرنا۔ تو فرمایا میں ڈرانے والول میں سے ہول منانامیر مے فریضہ میں واض نہیں ہے و فل المحمد لله اورآپ کہہ دیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ہم نے توحید، رسالت، قیامت وغیرہ صاف صاف مهيں بتلاديا ہے سَيُسويُ كُمُ ايلِيه عنقريب الله تعالى مهيں وكھائے گاائي قدرت كى نشانيال فَسَعْدِ فُونَهَا يِسِمَ ان كويجيان لوك وكيررب تعالى كوكونى مجمنا عاہے تواس کی قدرت کی نشانیوں سے مجھ سکتا ہے وہ نشانیاں رب تعالی کی رحمت کی بھی ہو سکتی ہیں اورعذاب کی بھی ہوسکتی ہیں۔ بیموسم کی تبدیلیاں وغیرہ بھی رب تعالیٰ کی قدرت كن انيال بين اوريادر كو وَمَا رَبُّكَ سِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ اورنبين إآب كارب غافل ان کاموں سے جوتم کرتے ہو۔ نیکی بدی سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہےرب تعالیٰ کی عدالت میں ہر چیز سامنے آ جائے گی۔

> آج پروز بدھ کاربیج الاول ۱۳۳۳ ہے بمطالق ۱۰ارفر وری۲۰۱۲ء سورة النمل كمل ہوئی۔ والحمدلله على ذلك (مولانا)محمدنوازبلوج

• . •

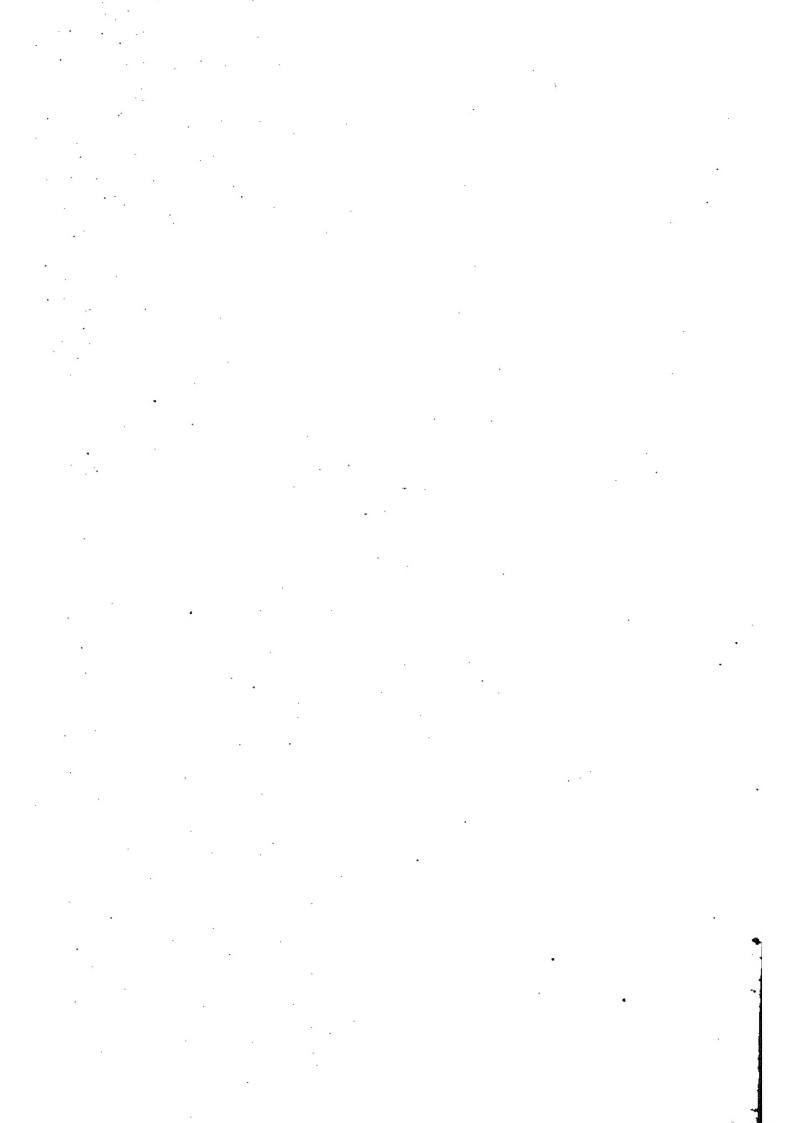

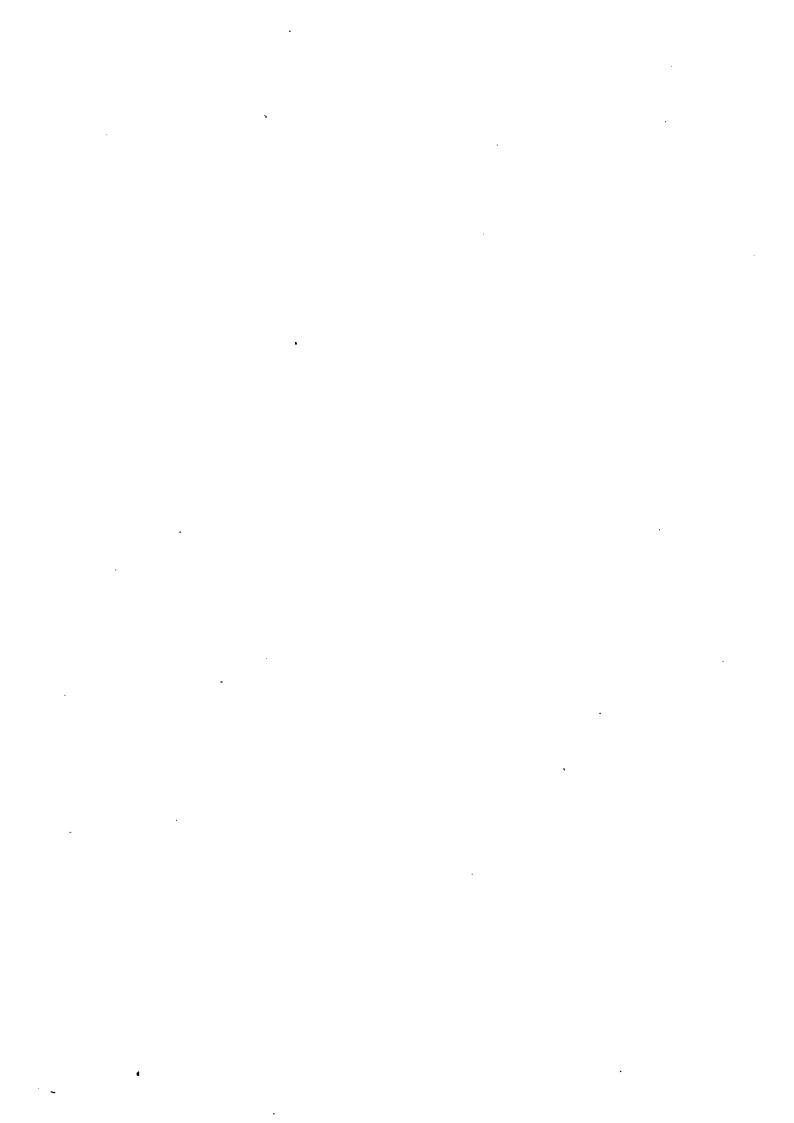